قاضی مارکوری کفرنا م Ten Shan Mi Gobi Deser Caspian Sea مؤرخ اسلام مولانا قاصی اطهرمبار کیوری کے ملک و بیرون ملک کے متعددا ہم اسفار کی تفصیل خود قاضی صاحب کی شگفتہ تحریر میں ما مولانا ضيااء لحق خير آبادي (فاصل دارالعلوم ديوبند) ناشر قاضى المهراكيدمى الكين الماليا الكين الماليا الكين الماليا الكين الماليا الكين الماليا المالي

### تفصيلات

نام كتاب قاضى اطهر مباركورى كسفرنا مصنف مصنف مولانا قاضى اطهر مباركورى مرتب مولانا قاضى اطهر الحق خير آبادى مرتب قاضى اطهراكيدى بكهنو ببلشرز مولانا ضاء الحق خير آبادى باجتمام مولانا ضاء الحق خير آبادى صفحات معلا مسلم المحلا معلا قيمت = 140 معلا منطباعت الريل هنداء

ملنے کا پیتہ مکتبہ ضیاء الکتب، خیر آباد، ضلع مئو

# قاضی اطهرمبار کیوری کے سفرنا مے

**نالین** مولا نا قاضی اطهرمبار کپورگ

ترتیب مولا ناضیاءالحق خیرآ بادی

ناشر

قاضى اطهرا كيدمي بكهنو

## ﴿ فهرست مضامين ﴾

| 1+ | مولاناضیاءالحق صاحب خیرآ بادی    | عرض مرتب     |
|----|----------------------------------|--------------|
| ۱۳ | حضرت مولا نااعجاز احمرصاحب اعظمي | مُقْكَلِّمْت |
| 14 | مولا نامحرعثان صاحب معروتي       | تعارف مؤلف   |

#### $^{2}$

| <b>r</b> 9 | ☆☆ اہل حرمین سے ملاقاتیں                     |
|------------|----------------------------------------------|
| 44         | ☆☆ مکتوبات حجاز (رودادِ سفر حج)              |
| 77         | ☆☆ ایک هفته قاهره میں                        |
| 4          | ☆☆ بھوپال میں تبلیغی اجتماع                  |
| ۷۸         | ☆☆ بمبئی س <b>ے ایلورا تک</b>                |
| ۷٩         | <i>ر رر</i> اورنگ آباد کی پن چکی             |
| ۷٩         | ر رر    دولت آباد کا تاریخی پس منظر          |
| ۸۱         | <i>ر رر</i> مینار، حمام، اور قلعه وغیره      |
| ۸۲         | <i>ر رر</i> آب پاش تالاب،اور کاغذ کے کارخانے |
| ۸۳         | <i>ار رار</i> رَوضه یعنی خلد آباد            |
| ۸۵         | ار رار گیسٹ ہاؤس                             |
| ۸۷         | را را حفرت زرزری زربخش                       |

| r    | نی اطہر مبار کپورگ کے سفر ناہے                 | ناخ |
|------|------------------------------------------------|-----|
| ۸۸   | بر رر حضرت شیخ بر ہان الدین غریب ً             | "   |
| ۸۹   | ر رر حضرت راجو قمالٌ                           | ″   |
| ۸۹   | ر رر مولانافریدالدینادیبِّ                     | "   |
| 9+   | ر رر حضرت خواجه <sup>حس</sup> ین شیراز گ       | ″   |
| 9+   | ر رر شخ زین الدین دا و دشیراز گ                | ″   |
| 91   | بر رر شاه جلال شخ روان                         | ″   |
| 91   | ر ۱۱ حضرت شاه خا کسارٌ                         | ″   |
| 91   | ر رر حضرت اورنگ زیب عالم گیر،شهنشاه هند        | ″   |
| 98   | ر رر پیرابن مبارک                              | ″   |
| 914  | ر رر نظام الملك بحرى، والى ييجا پور            | ″   |
| 90   | بر رر نظام الملك آصف                           |     |
| 90   | ر رر حضرت نجم الدین امیر <sup>حس</sup> ن سنجری |     |
| 90   | بر رر سحبان الهندعلامهآ زاد بلگرامی            | ″   |
| 94   | بر رر سلطان ترکی کامقبره                       | ″   |
| 9∠   | بر رار مساجداور عمارات                         | ″   |
| 9.^  | بر الميوداكي غار                               |     |
| 99   | بر رر مرہٹواڑہ کے مسلمانوں کے خصوصی مسائل      | ″   |
| 1+1" | ☆☆ دهلی کا ایک یادگار سفر                      | 7   |

| <u></u> | قاضی اطهر مبارکپورٹ کے سفرنامے              |
|---------|---------------------------------------------|
| Iry     | رر رر دارالعلوم کا جلسه اور دین تعلیمی کنوش |
| 114     | <i>رر رر</i> اس دور میس دینی تعلیم کی اہمیت |
| 1179    | ☆☆ ایک خالص دینی سفر(کاوی شلع بعروچ)        |
| IFA     | ☆☆ مبارکپور سے جون پور تک                   |
| 1149    | رر رر دائرهٔ ثقافت اسلامیه کی مجلس مشاورت   |
| ا۳۱     | // // مولاناعطاءالله گھوسوی جو نپوری        |
| ا۳۱     | ۱۱ // شیخ غلام نقشبند گھوسوی ہکھنوی         |
| IPT     | رر رر      قاضی حبیب الله گھوسوی            |
| ١٣٣     | رر رر   ایک علمی ملاقات                     |
| الهد    | ۱۱ /۱ جو نپورکی ایک یادگاررات               |
| ۱۳۵     | رر رر جلسهاورتقریر                          |
| 162     | ار ار جامع الشرق                            |
| 11~9    | <i>ון וו</i> נפגנ <u>י</u>                  |
| 10+     | رر رر سلطان ابرا هیم شاه شرقی               |
| 161     | رر رر ملک العلماء قاضی شهاب الدین           |
| IST     | رر رر حکیم محمد منظورانصاری                 |
| 100     | ۱۱ ۱۱ جو پنورکی سیر                         |
| 100     | رر رر حضرت د یوان عبدالرشید جو نپوری        |

| 1+0 | رر رر دبلی لیعنی اسلامی تاریخ کی ایک کتاب                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲+۱ | رر رر کیکن کہیں کہیں پر                                                                                        |
| 1+9 | رر رر اسلامی آثار وعلائم                                                                                       |
| 1+9 | ار رر جامع مسجد                                                                                                |
| 11+ | ار الالتالية المارية ا |
| 11+ | ار رار جمایول کامقبره                                                                                          |
| 111 | ۱۱ ۱۱ قطب مینار                                                                                                |
| 111 | ۱۱ ۱۱ خظیرة القدس میں حاضری                                                                                    |
| 114 | ☆☆ سفرنامه ناندیڙ                                                                                              |
| IIA | <i>رر رر</i> ناندیژگی اسلامی تاریخ                                                                             |
| IIA | رر رر حضرت شیخ رفیع الدین قندهاری ناندیژی                                                                      |
| 114 | رر رر ماضی کی چند علمی ودی <sup>شخ</sup> صیتیں                                                                 |
| 111 | رر رر موجوده علمی ودینی صورتحال                                                                                |
| ITT | ار ال ناديده احباب                                                                                             |
| ITT | <i>۱۱ ۱۱</i> ماضی پرطائرانه نظر                                                                                |
| Irr | ۱۱ /۱ گرودواره گروگووند شکھ                                                                                    |
| 110 | ۱۱ ۱۱ سنگ تراشی کا شعبه                                                                                        |
| Iry | رر رر آب رسانی کامحکمه                                                                                         |

قاضى اطهرمبار كپورئ كے سفرنامے

| IAM         | ☆☆ بمبئی سے بھٹکل تک              |
|-------------|-----------------------------------|
| <b>*</b> *Y | ☆☆ ۲۲ گھنٹے ماتھران               |
| <b>r</b> *∠ | ر رر ما تقران، تاریخ اور محل وقوع |
| r•A         | ار الرار ميلو ب لائن              |
| 11+         | ر رر چٹانوں پر زندگی کاتبسم       |
| MII         | ر رر منزل مقصود                   |
| ۲۱۳         | ☆☆ گجرات کا علمی سفر              |
| 771         | ☆☆ احمد نگر کا دینی وعلمی سفر     |
| 777         | ر رر تاریخی پس منظر               |
| 444         | ر رر علمائے احمد نگر              |
| 112         | ر رر مشهورتاریخی مقامات           |
| 14.         | ر رر خانقاه عالم گیر              |
| ۲۳۲         | بر رر دارالعلوم                   |
| ۲۳۷         | ☆☆ کوکن کا علمی سفر               |
| ۲۳۲         | ☆☆ سفرغازی پور                    |
| ۲۳۲         | ر رر غازی پور ماضی کے آئینے میں   |
| ۲۳٦         | ر رر علماءومشائخ                  |
| <b>rr</b> 2 | ر ۱۱ مدرسه دینیه مین نظیمی جلسه   |

| 100 | رر رر مولانامدایت الله خال صاحب   |
|-----|-----------------------------------|
| 100 | ۱۱ ۱۱ حفزت مخزه چشتی              |
| 167 | رر را شاہی قلعہ                   |
| 167 | رر رر بل اور شیر کی مسجد          |
| 104 | ۱/ // جو نپوراورشاہان شرقیہ       |
| 101 | // //                             |
| 14+ | رر المشرقی حکومت کے حدود واثر ات  |
| 144 | ☆☆ بمبئی سے برھان پور تک          |
| 144 | رر رر دارالسرور بربان بور         |
| 172 | رر رر برمان پورکی چندزنده شخصیتیں |
| 149 | // // موجوده عام حالات            |
| 121 | رر را قلعه بربان پور              |
| 124 | ار ار جامع مسجد بربان پور         |
| 140 | رر رر مدرسه فیض العلوم            |
| 124 | ۱۱ ۱۱ آسرگذھ                      |
| 1∠9 | رر رر شاہان فاروقیہ کا قبرستان    |
| 1/4 | رر رر حضرت شاه محمه بن فضل الله   |
| IAI | رر رر آخری مصروفیات               |

9

عرض مرتب

قاضی اطہر مبار کیوری علم و تحقیق کی دنیا کی ایک قد آ ور شخصیت کا نام ہے، تاريخ ان كاخصوصي موضوع تھا، بالخصوص عرب وہند كے ابتدائي جارسوسالہ تعلقات ير جوانھوں نے لکھ دیاوہ ایک سند ہے، اور اب تک اس پراضا فنہیں کیا جاسکا اور سنتقبل میں بھی اس کی امید کم ہے،

مولا نامفتی عتیق الرحمٰن صاحب عثائی نے ' خلافت عباسیداور ہندوستان' کے پیش لفظ میں بالکل درست تح برفر مایا کہ:

''اس میں شک نہیں کہ قاضی صاحب اس ہے آب وگیاہ صحرا میں تنہا چلے،اور جب لوٹے توباغ وبہار کاایک پورا قافلہ اپنے ساتھ لائے " قاضی صاحب نے بمبئی جیسے علم کش شہر میں رہتے ہوئے نہایت مصروف علمی زندگی گزاری، این خودنوشت سواخ میں ایک جگه لکھتے ہیں:

میں 'انقلاب''اور' البلاغ'' کے علاوہ''معارف''' صدق جدید''اور "بر بان" وغيره ميس مضامين لكھنے كے ساتھ عربي اردو ميں تصنيف وتالیف میں ہمہوفت مصروف ر ہا کرتا تھا،اسی میں بہت محدود طور پرشہر كى علمى واصلاحي سر گرميون مين حصه ليتا تها، الغرض اييخ كو بالكل مصروف کررکھا تھا، مولا نامجر منظور صاحب نعمانی نے ایک مرتبہ جمبئی میں کہا کہ آپ کے انہاک ومصروفیت کود مکھ کر الفرقان کے لئے مضمون کا تقاضه کرنے میں ڈر معلوم ہوتا ہے،

| rar         | ال ال مدرسه دينيه                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| rar         | رر رر دلدار نگر کی جانب                                |
| ram         | رر رر مدرسه مخزن العلوم دلدار گر                       |
| 101         | رر رر سفر بهادر شخ اورمدارس میں حاضری                  |
| <b>۲</b> 4+ | ☆☆ باره دن جنوبی هند میں                               |
| 242         | رر رر آل انڈیامسلم پرسنل لاءبورڈ کے جلسے اور کاروائیاں |
| 742         | رر رر سلطان ٹیپو کے مزار پر                            |
| 777         | ار را جامعه سبیل الرشاد الرساد                         |
| 1/4         | ۱۱ ۱۱ شهر پنگلور                                       |
| 1/4         | ☆☆ مھاراشٹر سے شوراشٹر تک                              |

**☆☆☆☆☆☆** 

## بن مولانا قاضى اطهرمبار كيوري الله

| 191 | سفر حرمين براه مسقط وبحرين | ☆☆ |
|-----|----------------------------|----|
| ٣٣٩ | ینبع کا تعلیمی وتبلیغی سفر | ☆☆ |
| ۳۲۳ | سفريات مغربى افريقه        | ☆☆ |

\*\*\*

سفرنامہ ،سفر ناموں کے ازدحام میں خوانخواہ کا اضافہ نہیں، بلکہ تاریخی وتدنی انسائیکوپیڈیا ہے،جس کومسافر نے چشم خودمشاہدہ کرنے اور تاریخی حیثیت سے جائزہ لینے کے بعداینے واردات قلب کو پوری دیانت داری کے ساتھ نہایت سادگی اور بے ساختلی سے سلک تحریر میں پرودیا ہے۔

اس کتاب میں کل اٹھارہ اسفار کی روداد ہے، اور بیسب کے سب البلاغ میں شائع ہو چکے ہیں،ان میںابتدائی دو میں سفر حج سے متعلق تاثرات ہیں،اور تیسرا سفر قاہرہ کا ہے، قاضی صاحب نے کوسارھ میں چوتھا جج کیا،اس کے بعدافریقہ اور بلاد عرب کا ۲ رماہ تک سفر کیا ، سفر قاہرہ والے سفر نامہ کے آغاز میں اس کی بھی مختضر روداد آ گئی ہے،سفر قاہرہ بھی اسی طویل سفر کا ایک حصہ تھا،اس کے علاوہ بقیہ ۱۵راسفار کا تعلق اندرون ملک سے ہے،ان میں سے درج ذیل سفرنا مے خاص اہمیت کے حامل

> تبمبئي سے ایلوراتک مار کیورسے جون پورتک دېلى كاايك يادگارسفر تبمبئ سے بر ہان بورتک احرنگر کاعلمی و دینی سفر سفرنامه نانديژ، وغيره

قاضى صاحب نے ١٩٨٨ء اور ١٩٨٦ء ميں پاکستان کاسفر کيا ، اول الذكر كي رودا د قومی آواز لکھنؤ اور ثانی الذّکر کی ارد و ٹائمنز تبمبئ میں شائع ہوئی ،گر باوجود تلاش وجنتجو کے ان کے حصول میں کامیابی نہ ہوسکی ، اگر کوئی صاحب اسے حاصل کرسکیس تو مرتب کوضر ورمطلع کریں ، تا کہ اگلے ایڈیشن میں اسے شائع کیا جاسکے ، مرتب ان کا شكرگزار ہوگا۔

کتاب کے اخیر میں قاضی صاحب کے فرزند اکبر مولانا خالد کمال صاحب فاضل دیوبند ومدینه یو نیورشی ، کے تین اسفار جوسعودی عرب اورمغربی افریقہ سے متعلق ہیں،ان کی اہمیت وافادیت کے پی*ش نظر*شامل کتاب کردیا گیا ہے،امید کہ بیہ قار نین کیلئے دلچیسی کا باعث ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس مصروفیت کے ساتھ اسفار کی نوبت کم آتی تھی ، خاص خاص احباب کے اصرار یربی بھی اسفار ہوا کرتے تھے، البتہ قاضی صاحب نے اس کا التزام ضرور كيا كه اسفار سے متعلق اپنے تاثرات كو البلاغ ميں شائع كرتے رہے، جب ما ہنامہ ضیاء الاسلام کے قاضی اطہر نمبر کی تیاری چل رہی تھی اس وقت البلاغ کی بہت می فائلیں نظر سے گزریں ،اسی وقت ان سفر ناموں کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ،اوران کی افادیت کے پیش نظر برابر بیرخیال دل میں رہا کہ موقع ملتے ہی اسے مرتب کر کے کتابی شکل میں شائع کرنا جاہئے تا کہ تحقیق ونظر کے نئے نئے گوشے علمی دنیا کے سامنے نیں۔

قاضی صاحب نے جس موضوع کومطالعہ وتصنیف کامحور بنایا تھااس نے ان کے مزاج رکونکم و تحقیق کے ایک خاص سانجے میں ڈھال دیا تھا، لہذاان کے اسفار میں بھی ان کا تحقیقی وتاریخی مزاج ساتھ ساتھ چلتارہا،انھوں نے ان مما لک اورعلاقوں کا جہاں جہاں ان کے قدم پڑے سطحی وتفریکی نظر سے زیادہ علمی وتاریخی اور تدنی اعتبار سے جائزہ لیا، اور ان سفر ناموں میں ان علاقوں اور خطوں کی بنیادی تاریخ آگئی ہے، ان كے سامنے بادشا ہوں كى بنوائى ہوئى بلند و بالاعمارات اور آئنى وتنگين قلعے كى تعميراتى خصوصیات اورحسن و جمال سے زیادہ ان قوموں کی تاریخ کا باب روش رہا،اور آیت قرآنى فسيروا فى الارض .... نان كذبن ودماغ كايمانى درول كوكهولا اوراسی نظر سے قاضی صاحب نے آئھیں دیکھا اوراس سے متاثر ہوئے ، اور اپنے تاثرات كوحقائق كى روشني مين مرتب فرمايا ، اس طرح بيه سفرنامه ايك تاريخي وعلمي دستاویز بن گیا ہے؛ جس میں سفرنامہ کا لطف بھی ملتا ہے اور تاریخی حقائق بھی حاصل ہوتے ہیں، جغرافیائی حالات کے ساتھ ان خطوں کا تہذیبی وتدنی معیار بھی، شخصیات کاجامع تعارف بھی اور آثار کی قدیم وجدید تاریخ بھی سِامنے آجاتی ہے۔

بس اس سفرنا ہے کے بارے میں آخری بات میکہنی ہے کہ قاضی صاحب کا بیہ

(متكلمت)

بقلهم: حضرت مولا نااعجاز احمرصاحب عظمی مدخلهٔ صدرالمدرسین مدرسه شیخ الاسلام، شیخو پور، ملع اعظم گڈھ

میرے عزیز جناب مولانا ضیاء الحق خیرآ بادی نے ابوالمعالی حضرت مولانا قاضی اطہر مبار کپوری علیہ الرحمہ کے سفر ناموں کو جو ما ہنامہ ''البلاغ'' بمبئی کے مختلف شاروں میں بکھرے ہوئے تھے، مرتب کر کے علمی ودینی اسفار کا ایک خوبصورت مرقع تیار کیا ہے، اس مرقع کود کیھ کر قاضی صاحب کا ایک جملہ ذہن ود ماغ میں جگمگانے لگا، اس جملہ نے اس وقت بھی مجھ کو بہت متاثر کیا تھا، جب میں نے ان کی زبان سے سنا تھا، اور آج جب بیتر کر کھر ماہوں، تو بھی طبیعت بے تاب ہے کہ اسے یہاں صفح کے ماسے یہاں صفح کے ماسی کی نذر کروں۔

قاضی صاحب کے دورِ اخیر کی بات ہے، گرمی کا موسم تھا۔ دو پہر کے وقت قاضی صاحب ایک لمیس شرسے تشریف لائے۔ چہرے پر تکان کے آثار صاف نمایاں تھے، کپڑے بھی متغیر ہور ہے تھے، ان کے ایک بے تکلف دوست اور ساتھی نے خیریت دریافت کی ، تو فرمانے گئے کہ آج کل سفر بہت دشوار ہوگیا ہے، ٹرینوں میں اتنی بھیٹر بھاڑ اور مسافروں میں اتنی بے قاعد گی ہوتی ہے کہ ریز رویشن ہوتے ہوئے بھی دھکے کھانے پڑتے ہیں۔جسم اور کپڑوں کا ستیاناس ہوجا تا ہے۔ طبیعت پریشان ہوگئی۔ دیر تک سفر کی مشکلات کا تذکرہ کرتے رہے۔ اس پران کے بے تکلف

اس سفرنا ہے کی ترتیب میں سب سے زیادہ تعاون قاضی صاحب کے صاحب اس کے صاحب اور کا محترم قاضی مولوی ظفر مسعود صاحب کار ہا، بلکہ کہنا چاہئے کہ وہی اس کے اصل محرک تھے، انھوں نے اس کے ساتھ خاص دلچیبی لی، البلاغ کی تمام فائلیں اور مضامین کے فوٹو اسٹیٹ انھوں نے مہیا کئے، اس سلسلے میں مجھ سے برابر رابطہ رکھا اور حوصلہ افزائی سے راہ کی کتنی مشکلیں سر ہوئیں۔ حوصلہ افزائی سے راہ کی کتنی مشکلیں سر ہوئیں۔ ان کے چھوٹے بھائی مولانا قاضی سلمان مبشرصا حب نے بھی ہرقدم پر ہمت افزائی کی، حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کی قدردانی وحوصلہ افزائی ہی کی بدولت یہ کی، حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کی قدردانی وحوصلہ افزائی ہی کی بدولت یہ کی، حقیقت یہ ہویائی ہے۔ فجز اہم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء

اخیر میں اس ذات گرامی کا ذکر کرنا ضروری سجھتا ہوں کہ بیہ جو پچھ ہوااورآ کندہ جو پچھ ہوااورآ کندہ جو پچھ ہوان فرکی برکت ہے، جو پچھ ہونے کی توقع ہے وہ سب اسی کے فیض تربیت اور فیضان نظر کی برکت ہے، میری مراد مربی وشقع ماستاذ محترم حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب مطلبم العالی کی ذات بابرکات ہے، جب بیسفرنامہ مرتب ہوگیا تو میری درخواست پر حضرت الاستاذ نے پوری کتاب پرایک نظر ڈال کراپنے مفید مشوروں سے نوازا، اورایک مبسوط مقدمہ تحریر فرمایا، جس سے کتاب کی افادیت میں مزیداضا فہ ہوگیا۔ دل کی گہرائیوں سے تحریر فرمایا، جس سے کتاب کی افادیت میں مزیداضا فہ ہوگیا۔ دل کی گہرائیوں سے کی باری تعالی تادیر آپ کا سایۂ شفقت ہمارے سروں پر قائم رکھیں اور آپ کے فیض کوعام دتام فرمائیں۔

قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اپنی مفید آ راء سے مطلع فرمائیں تا کہ اسے آئندہ خوب سے ترخوب بنایا جاسکے۔

ضاء الحق خيرآ بادى استاذ مدرسه شيخ الاسلام، شيخو پور، اعظم گذره ٨رصفر ٢٢٢ إه مطابق ١٩٧مار ١٥٠٠ عشنبه لا كن كن كن كن كن كن

دوست نے ازراہ بے تکلفی فرمایا کہ اسی لئے تو کہتا ہوں کہ آپ سفر نہ کریں ، آپ سفر بھی کئے جاتے ہیں،اوراس سے پریشان بھی ہوئے جاتے ہیں،قاضی صاحب نے فوراً فرمایا اوراینی علاقائی زبان اور کیج میں فرمایا کہ جیپ رہوجی! تمہاری طرح ہم لوگ'' گھر گھسنے '' تھوڑا ہی ہیں۔سفر کرنے سے شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے۔اس آخری جملے کی معنویت سے دل پھڑک گیا۔اس پر جتناغور کیجئے معنویت کی تہیں کھلتی جائیں گی۔

سفر کرنے والے بہت ہیں،اور ہرایک سفر،کسی نہسی عنوان سے مسافر کے دامن شخصیت میں تکمیلی تخفے ڈالتا جاتا ہے، لیکن ہر سفر کے احوال وکوائف میں دوسروں کوشریک نہیں کیا جاسکتا ،اور نہ ہرسفر کا سفرنا مہلکھا جاسکتا ہے۔

ہاں سفراییا ہوکہ اس کے ساتھ علمی اور دینی مقاصد وابستہ ہوں،مسافرنے اسی نقطهٔ نظر سے سفر کے مرحلوں کودیکھا ہومقامات سفر کا اسی اعتبار سے مطالعہ کیا ہو، ایسے اسفار بیشک اس کے ستحق میں کہان کے سفرنامے لکھے جائیں ،اور دوسروں کوسفر کے واردات میں شریک کیا جائے۔

سفرایک درسگاهِ عبرت وموعظت ہے، حق تعالی ارشا دفر ماتے ہیں، أفسل يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم (سوره محمد: ١٠) كياان لوگوں نے سفرنہيں كيا، كه بيہ پچھلے لوگوں كے انجام كامشاہدہ كرتے۔ سفر عقل وقبم کے درواز وں کی کلید ہے، الله تعالی نے فرمایا:

أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها أو آذان يسمعون بها (سورة الحج: ٢٦) كيا انهول نے زمين كاسفركيا، كه تحيي عقل حاصل ہوتی جس سے مجھتے یا کان نصیب ہوتے جن سے ریسنتے۔

سفرکا بیروہ نقطہُ نظر ہے،جس سے شخصیت کی تنکیل بدرجہُ کمال ہوتی ہے۔

قاضی صاحب ایک محقق عالم اور صاحب بصیرت مورخ تھے، اس کے ساتھ دینی حمیت وغيرت اورا يماني وروحاني جذبات سے سرشار تھے، جہاں وہ تاریخ کے صفحات اللتے یلنتے اوران کے مٹے مٹے نفوش کو ابھارتے اور صاف کرتے ہیں وہیں ایمانی عبرتیں، د نی همیتیں اور روحانی حلاوتیں ساتھ ساتھ جلوہ نما ہوتی رہتی ہیں،ان کی مجلسی گفتگوؤں میں بھی بیرنگ رچا بسا رہتا تھا، جہاں وہ علمی وتاریخی حقائق کے گو ہرلٹاتے ہوتے، وہیںان کی گفتگو سے اسلامی حمیت وغیرت کا درس بھی ملتار ہتا۔

قاضی صاحب نے جن اسفار کی داستان سنائی ہے، ان میں علم وتاریخ اور تہذیبی وتدنی معلومات کے پہلو بہ پہلوعبرت وموعظت اور اسلامی حمیت وصلابت کے جلو ہے بھی ملتے ہیں۔

قاضی صاحب نے بہت سے سفر کئے ہیں، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی،اور ہرسفر سے علمی وتاریخی سوغا تیں اور عبرتوں تھیحتوں کے خزانے ساتھ لائے ہیں۔ پھران میں قارئین کوشر یک کیا ہے۔ان سوغا توں اورخز انوں کوعزیز مرتب سلّمهٔ نے اکٹھا کر کے تاریخی حقائق ، تہذیبی وتدنی معلومات اورعلمی ودینی تعلیمات کا ایک خوبصورت گلدسته تیار کردیا ہے یا بید کہئے کہ بہترین الوان نعمت کا دستر خوان بچھادیا ہے، ہم کوامید ہے کہ اس دسترخوان سے استفادہ کرنے والا ، ان تمام فوائد سے متمتع اور آسودہ ہوگا،جن فوائد کے لئے سفر کی مشقت برداشت کی جاتی ہے،سفر نامول کے ادب میں بیایک قابل قدراضافہ ہے۔اور قاضی صاحب کے باقیات صالحات اور حسنات کی ایک بهترین یادگار!

اعجازاحراعظمي ١٥ رصفر ٢٦٧ ومطابق ٢٦ رمار چ٥٠٠٠ وشنبه **☆☆☆☆☆** 

### تعارف مؤلف

از:مولا نامحرعثان صاحب معروفي

مورخ اسلام الحاج مولا نا عبدالحفظ صاحب قاضی اطهر مبارکپوری ، محلّه حیدر آباد قصبه مبارکپورضاع اعظم گذه میں ۱۲ رجب ۱۳۳۳ هدر کی ۱۹۱۱ء بروز کیشنبوسج پانچ بج پیدا ہوئے۔ آپ کے نانا مولا نا احمد حسین رسولپوری متوفی محمد الحفظ نام رکھا۔ مگر قاضی اطهر سے مشہور ہوئے۔ اطهر آپ کا تخلص ہے، جوانی میں کچھ دنوں خوب شاعری کی ، برجستہ اشعار کہتے تھے، پھر شاعری چھوڑ دی۔ قاضی اسلئے کہے جاتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک عرصہ تک نیابتِ قضا کا عہدہ قائم رہا۔

غاندان

قاضی اطهر بن الحاج الشیخ محمد حسن متوفی ۱۳۹۸ ها بن الحاج الشیخ لعلی محمد بن الشیخ محمد رجب بن الشیخ محمد رجب بن الشیخ محمد رصابی الشیخ امام بخش بن الشیخ علی الشهید شیخ علی که و پر کا حال نهیں ما تا البتہ شیخ محمد رجب سے شیخ علی شهید تک جار پشت نائب قاضی ہونے کا ثبوت موجو دے ان نائب قاضوں کا ایک ایک حلقہ متعین ہوتا تھا، اپنے اپنے حلقه میں اقامت و امامت جمعہ وعیدین، پیش آمدہ وقتی مسائل، نکاح، طلاق، وراثت، اختلاف بین المسلین کے قضایا وغیرہ کی انجام دہی نائب قاضوں کو سندیں اوراد کامات قاضی القضاة کی طرف سے بھیجے جاتے تھے۔

#### دارالقصناة

انگریزوں کے آخری دور میں محکمہ قضاء ایک اعزازی محکمہ تھا۔اس اطراف میں محمر آباد گو ہنہ دارالقضاء تھا، یہاں کے قاضی القضاۃ قاضی محمر سلیم بن محمد عطاجعفری محیطی شہری

متوفی ۱۲۲۱ ه، رئیج الآخر ۱۲۵ ه سے سولہ برس تک قاضی رہے، اعظم گڈھ مسجد دلال گھاٹ کے سامنے احاطہ میں ان کی قبرہے، قاضی مجد سلیم سے پہلے قاضی مجد رؤف اور ان کے بعد قاضی مجد شاہ عالم مجد آباد گوہنہ کے قاضی رہے۔ ان تینوں قاضی ر) ذمانہ، قاضی اطہر صاحب کے جداعلی شخ امام بخش کو ملا اور تینوں کی سند قضاء ان کو ملی ، راقم الحروف نے قاضی مجد سلیم اور قاضی شاہ عالم کی سندیں قاضی اطہر صاحب کے مکان پردیکھی ہیں۔ اسی طرح مولا نامجد طاہر ضاحب معروفی بھی اپنے حلقہ میں قاضی مجد سلیم کی ایک تحریر بنام مولا نامجہ طاہر نائب القاضی کے ارزیج الآخر ۱۲۵۸ نے کی آپ کے فاندان میں محفوظ ہے۔ شخ امام بخش نائب القاضی کا مکان راجہ مباک شاہ کی مسجد سے متصل فاندان میں محفوظ ہے۔ شخ امام بخش نائب القاضی کا مکان راجہ مباک شاہ کی مسجد سے متصل فاندان میں محفوظ ہے۔ شخ امام بھی آپ بی شے۔

نصبه مبار كبور

اس قصبہ کا نام پہلے قاسم آبادتھا، راجہ سید حامد شاہ ما تک پوری شخ حسام الدین ما تک
پوری متوفی ۸۵۳ ھے خلیفہ سے اور شاہان شرقیہ کے دور میں جو نپور آکر رہنے گئے سے
انھیں کی اولا دمیں راجہ مبارک شاہ بن راجہ سیداحمد شاہ بن راجہ سیدنور شاہ بن راجہ سید حامد شاہ
ما تک پوری دسویں صدی ہجری شہنشاہ ہمایوں کے دور ۱۹۳۰ ہے تا ۱۹۲۳ ہے میں یہاں آکر
قاسم آباد کے کھنڈروں پراپنے نام سے مبارک پورقصبہ کی نئی تعمیر کی اپنے ہمراہ کڑا ما تک پور
سے ایک علمی ، دینی اور روحانی خانوادہ کولا کر مبارک پور میں بسایا جو قصبہ اور اطراف میں
دینی امور کا معتمد و متولی بنا اور نیابت قضا کے منصب پر نسلاً بعد نسل فائز رہا، اس علمی خانوادہ
کے ایک روشن چراغ قاضی اطہر صاحب مبارک پوری سے ۔ اس خانوادہ کوراجہ مبارک شاہ اپنا جانشین مقرر کرکے کڑا ما تک پور چلے گئے وہیں ۲ رشوال ۲۵ ہے ہوئے ۔

پ تذکره علاء مبار کیور۔ ماہنامہ البلاغ جمبئی شوال ۱۳۸۸ مے) انرال

قاضی جی کی والدہ کا نام جمیدہ بنت مولا نا احمد حسین رسولپوری ہے بڑی پابند صوم و صلوٰۃ تھیں ،محلّہ کے بچوں کو بڑھاتی تھیں بچوں کو دینی کتابیں بڑھ کرسنا تیں۔قاضی جی کا

مولانا عبیداللہ بلیادی متوفی و ۱۳۸ ہے معتد جماعت تبلیغ تے، دوسر بے لڑ کے حکیم مولوی عبدالمجید بن مولا ناعبدالعلیم متوفی ۱۳۸۳ ہے بڑے داکر وشاغل تھے۔تیسر بے لڑ کے مولانا عبدالعلیم متوفی سر ۱۳۸ ہے گئرھ میں وکالت کرتے رہے، کے ۱۹۱ء کے بہلے الیکشن میں ایم، ایل، ابے ہوئے، وکالت پر مولویت غالب رہی قاضی جی کوالیا علمی و رہی نانہال ملاتھا، وہ خود کھتے ہیں کہ در حقیقت میر اعلمی سر مایہ نانہال کی وین ہے اور وہیں سے میں نے یہ دولت یائی ہے۔

تعليم

قرآن کریم کی ابتدائی تعلیم گھر پر والدین سے پائی پھر مدرسہ احیاء العلوم میں منشی اخلاق احد متوفی ۱۳۰۸ مصریاضی راهی کبور بازی کی وجہ سے ناخد کرنے لگ تو والد محترم نے خوب مارااور گھسیٹ کر مدرسہ لے گئے پھر با قاعدہ مدرسہ جانے لگے اور ایساشوق ہوا کہ اردو کتابیں تلاش کر کے جمع کرنے لگے ، مولا نا نعمت الله مبار کیوری متوفی ١٣٦٢ ه فارس ريرهي \_اور نشخ ونستعلق خطاطي سيهي مولانا مفتي محمد ليتين صاحب مباركيوري متوفی این میلنده سے عربی کی اکثر کتابیں برطیس مولانا شکراللہ صاحب مبارکپوری متوفى السلايه سي منطقُ وفلسفه كي كما بين پيرهين منطق كي بعض كتابين مولانا بشيراحمد مبار کیوری متوفی می دیمار سے پر هیں مولانا محم عرصاحب مبار کیوری متوفی ایمار است جلالین وغیره پرهی اور مامول مولانا محمد یجی رسولپوری متوفی سید ۱۳۸۰ ده سے عروض وقوانی اور ہیئت کے بعض اسباق پڑھے بنحومیر اور علم الصیغہ پڑھنے کے بعد قوت مطالعہ سے جمعہ کا خطبہ بھنے لگے،مقامات حریری پڑھنے کے بعدالی نظر پیدا ہوئی کہدری وغیردری کتابیں سمجھ میں آنے لگیں ، آپ شرائط دورہ تک تمام کتا ہیں احیاءالعلوم مبار کپور میں پڑھیں ، ہمہ وقت درسی وغیر درسی کتب مے مطالعہ میں مصروف رہتے ، پڑھنے کے وقت بعض کتا ہیں طلبہ كوير هاني بهي لك سے، وصل و مطابق و واحد ميں جامعہ قاسميہ شاہي مرادآباديس جا كردورة حديث يره هكرفارغ التحصيل موئے - بخارى شريف، ابوداؤد، ابن ماجه، مولانا سید فخرالدین احمد صاحب متوفی سوال ه (۲۱واء) سے ترمذی مولانا سیدمحمد میال رینی مزاج بنانے میں ان کو بڑا دخل تھا ۲۵۲ اھ میں فوت ہوئیں، جب قاضی جی اٹھارہ برس کے تھے،آپ کی اسی سالہ نانی رحیمہ بنت حافظ نظام الدین سریانو کی بری عابدہ زاہدہ یا بنداورادووطا کف، پیاس برس تک اینے مکان کولوجه الله مدرسه بنا کر گاؤں بھر کے بیج بچيول كوقرآن كريم اور كتب ديديه كي تعليم دين رئيس-٢٦رمضان ٨١٢١ هريس فوت ہوئیں ۔انھوں نے بھی قاضی جی کو دورھ پلایا تھا اور انتہائی محبت سے تربیت کی تھی۔آپ کے نانا حکیم الحاج مولا نا احمد سین بن عبدالرحیم رسولپوری ۱۲۸۸ ھیں پیدا ہوئے۔جملہ علوم وفنون میں ماہر، عربی ادب کےصاحب دیوان شاعر، اعلی مدرس ومفتی ، بہترین مصنف ،طبیب حادق،عمه دواساز اور جلد ساز،زمد وتقوی کا نمونه، مهه وقت کتب بنی یاکسی دوسر عل میں مصروف، ڈھا کہ میں طویل عرصہ تک صدارت تدریس کے منصب پر فائز، ہرایک خط کے اعلی خطاط وخوشنویس، تیموں کے مربی،۲۲ر جب ۱۳۵۹ ھیں رحلت کی اس وقت قاضی جی پچیس برس کے تھے،آپ نے ناناسے اوران کی کتابوں سے بہت فیض حاصل کیا۔آپ کے ماموں مولا نامحریجیٰ بن مولا نااحر حسین رسولپوری ۱۳۲۸نے میں پیدا ہوئے، راقم کے استاد تھ، عربی ادب کے ماہر اور اچھے شاعر، جامع المنقول والمعقول ذی استعداد عالم، خاندانی طبیب حاذق علم بیئت وفلکیات کے امام، صاحب تصنیف و تالیف، مدرسہ چشمہ رُحمت غازیپور، پھراحیاءالعلوم مبار کپور کے علیا کے استاد، نہایت سلیقہ شعار ، بهترین جلدساز مشخرج دائمی اوقات صلوقه ،احیاءالعلوم ہی میں بمرض سل ۱۱ رصفر <u>۱۳۸۸ ب</u>ھ کوفوت ہوئے۔''مولا نامحمہ یجیٰ مدرس امجہ جامعہ احیاء اُلعلوم مبار کپور' سے احقرنے تاریخ رطت برآ مد کی ہے،قاضی جی نے اپنے ماموں کی مشفقا ندومر بیا ندتو جہات سے بھی بہت استفادہ کیا ہے۔آپ کے نانا کے بڑے بھائی حکیم الحاج امفتی مولانا عبدالعلیم بن عبدالرجیم متوفی اسسا صدر مدرس چشمہ رُحت غازی پوری، طبیب حاذق ،اعلیٰ درجہ کے خطاط ِ خوداعماد ، زبردست عالم دین عظیم مصنف ، صاحب فناوی ، مناظر جلیل \_آپ کے الرے حکیم مفتی مولا نامحد شعیب وسانے صیل پیدا ہوئے اور ۱۳۸۵ ھیں رحلت کی چشمہ ک رحمت غازی پور میں ۲۵ برس مدرس ،صدر مدرس اور مفتی شهر رہے،آپ کے تلافدہ میں

کے یہاں تک کہ بعض رسائل کی مجلس ادارت میں آپ شامل کرلئے گئے، ماہنامہ'' البلاغ'' بمبئی کے عرصہ دراز تک مدیر تحریر رہے اخیر عمر میں آپ کی زیر سر پرستی ماہنامہ'' انوار العلوم'' جہانا تنج جنوری ۱۹۹۱ء سے جاری ہوا۔

#### صحافت

صحافت اوراخبارنولیی میں آپ کی عمر کا بیشتر حصہ صرف ہوا۔ اس سلسلہ میں پہلے امر تسرگنے پھرلا ہور جاکرا خبار'' زمزم'' کے کالموں کومزین کیا بقسیم ہند کے بعد لا ہور چھوڑنا پڑھا تو بہرائج جاکر'' انصار'' میں کام کیا۔ اس کے بعد بمبئی گئے تو اخبار'' انقلاب' کے کالموں کو سجایا اور ماہنامہ'' البلاغ'' کی ادارت سنجالی اور اخیر میں شخ البندا کیڈمی دیوبند کے گرال مقرر ہوئے اس اکیڈمی سے آپ کی چند کتا ہیں شائع ہوئیں صحافت کے دوران کسی نہ کسی درجہ میں تدریسی قصنیفی مشغلہ بھی جاری رکھا۔

ابھی آپ عربی درجات میں پڑھ رہے تھے کہ طلبہ کوبعض کتابوں کا درس دینے گئے ،فراغت کو بعداحیاء العلوم مبار کپور میں درس دیا۔ یہیں احقر نے ۱۳۲۷ھ میں آپ سے مقامات حربری پڑھی ،جامعہ اسلامیہ ڈاجھیل میں کچھ دنوں تک استاذ الا دب والثاری تھے جبکہ وہاں شخ الحدیث مولانا عبدالجبارصا حب معروفی متوفی ۴ میں اھا اورمولانا اسلام الحق صاحب کو پا تنجی ،متوفی ۱۳۹۲ھ ھی مدرس تھے مبئی میں بھی آپ نے تدریبی خدمات انجام دیں۔ دیو بند میں سال میں چندمرتبہ، دو، دو ہفتہ کیلئے جاتے تھے قبطہ دارالعلوم آپ سے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، احقر محرم الا اچ میں دیو بندگیا تو مہمان خانہ کے ایک مرہ میں طلبہ کو پڑھاتے ہوئے دیکھا، درس وقد رئیس میں آپ روحانی سکون پاتے تھے۔ مبارک پور میں المجامعة الحجازیة قائم کیا جس کے بانی وہتم آپ ہی تھے۔ مبارک پور میں المجامعة الحجازیة قائم کیا جس کے بانی وہتم آپ ہی تھے۔

اصلاحی تحریکات ، دینی اجلاس ،سیاسی اسٹیج اور مدارس اسلامیہ کے جلسوں میں سیر

صاحب متونی ۱۳۹۵ ه ۱۹۷۵ء سے اور مسلم شریف مولانا محمد اسلمیل صاحب سنبھلی سے پڑھی ۱۳۵۰ ه میں بھی صرف دو ماہ جامعہ قاسمیہ میں آپ رہے، اس وقت مولانا سید محمد میاں صاحب سے دیوان حماسہ باب اول اور مقامات زخشری پڑھی ان کے خلوص و توجہ نے بڑی حوصلہ مندی اور ہمت افزائی کی۔

#### شاعري

آپایک قادرالکلام شاعر تصاور برجستہ گوشے، شاعری میں کوئی استادنہ تھا، طلب علم ہی کے زمانہ میں آپ کی نظمیں ' الفرقان ' بریلی کے تار دسالہ ' قائد' مراد آباد کے تار میں شائع ہونے لگیں ، بعد میں لاہور کے اخبار ' زمزم' اخبار ' دمسلمان' اخبار ' دُوژ' وغیرہ میں بکثر تاشعار چھپاور یہی بسلسلہ صحافت امرتسر لاہوراور جمبئی لے جانے کے سبب بنے ، شاہنا مہ کے طرز پراصحاب صفہ کے نام سے ایک منظوم رسالہ ۲۲۵، اشعار پر مشتمل لکھا جسے و ۱۳۵ ھیں شباب کمپنی جمبئی نے طبع کرنے کیلئے لیا مگر کم ہوگیا ، بعد میں جب حالات نے آپ کو صحافی اور مصنف بنادیا تو شاعری ترک کردی۔ جب حالات نے آپ کو صحافی اور مصنف بنادیا تو شاعری ترک کردی۔

عهدالر سالة كنام سے مصر كے مشہور عالم عبدالعزيز عبدالجليل عزت نے شائع كيا۔
اا۔ ہندوستان ميں عربوں كى حكومتيں، ڈاكٹر عبدالعزيز عزت مصرى نے اس كا بھى عربي ميں
ترجمه كركے المحكومات العربية في الهند كئام سے طبح كيا ٢،٥،٥٠ كتابيں بھى مصر
ميں طبع ہوكر عالم اسلام، اور بلا ديورپ ميں پہونچيں۔

۱۲\_اسلامی هند کی عظمت رفته

۱۳ خلافت راشده اور مندوستان

۱۳-خلافت بنی امیداور مندوستان

۵ا ـ مَاثرُ ومعارف

۱۷ تغلیمی وتبلیغی سرگرمیان عمدسلف میں

ےا<sub>۔ع</sub>لی وحسین

۱۸\_اسلامی نظام زندگی

19\_مسلمان

٢٠ ـ طبقات الحجاج

الا ہے کے بعد

۲۲\_معارف القران

۲۳\_افادات حسن بفرگ

۲۴\_تذکرهٔ علماءمبارک بور

۲۵\_ائمهار بعه

٢٦ ـ بنات الاسلام

۲۷\_خیرالقرون کی درس گاہیں

۲۸\_خلافت عباسیه اور مندوستان

۲۹\_تدوین سیرومغازی

۳۰\_اسلامی شادی

ماصل تقریرین کیا کرتے تھے۔جلدی جلدی بولتے تھے۔ آواز بھی پست تھی اس لئے بعض الفاظ دب جاتے تھے۔ گربیان مؤثر اور دلنشیں ہوتا تھا بقسیم سے پہلے جمعیة العلماء کے اللج سے انگریزوں کے خلاف بہت گرم تقریرین کیا کرتے تھے۔
سے انگریزوں کے خلاف بہت گرم تقریرین کیا کرتے تھے۔
تصنیف و تالیف

ا۔ تھنیفی وتالیفی کارنا ہے نے آپ کی شہرت ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عالم اسلام میں پھیلادی۔ آپ کے علمی مقام کی بلندیوں کی طرف سرائھانے میں بڑے بڑے اہل علم کی ٹو پیاں گرجاتی ہیں، معلمی کے دور ہی میں آپ نے پانچ کتابیں کھیں، فراغت کے چار سال پہلے 200 اوھ میں سب سے پہلی کتاب عربی زبان میں تھیدہ بانت سعاد کی شرح خیر الزادفی شرح بانت سعاد کھی، جو غیر مطبوعہ آپ کے کتب خانہ میں ہے۔
۲۔ دوسری کتاب بھی عربی میں مو آ ق العلم نامی کھی جو غیر مطبوعہ موجود ہے۔
۳۔ ایک اربعہ کے نام سے ایک مخترجامع کتاب کھی جو غیر مطبوعہ موجود ہے۔
سارائمہ اربعہ کے نام سے ایک مخترجامع کتاب کھی جو شاکع کرنے کیلئے سلطان کمپنی ممبئی نے لیا پھراس کا مالک یا کتان چلاگیا۔ اس کا مسودہ بھی گم ہوگیا۔ بعد میں اسے دوبارہ

کھا جسے شخ الہندا کیڈی نے شائع کیا۔ سم صحابیات کے سبق آموز واقعات الصالحات کے نام سے مرتب کیا، ملک دین محرکشمیری بازار لا ہورکو جھا بینے کودیا۔ اسکامسودہ بھی گم ہوگیا۔

۵۔اصحاب صفہ کے نام سے ایک منظوم کتاب کھی، شاب کمپنی ممبئ نے اسے بھی ضائع کردیا، یہ یا نج کتابیں پڑھنے کے زمانہ میں کھیں۔

٧- رجال السند والهند (عربي)

٤- العقد الشمين في فتوح الهندومن وروفيها من الصحابة والتابعين (عربي)

٨\_شرح تعلق جو اهر الاصول في علم حديث الرسول (عربي)

٩ ـ الهند في عهد العباسين (عربي)

۱۰عرب وہندعہدرسالت میں،اس کاعربی میں ترجمہ کرکے السعس و الهند فی

سے استفادہ کیا ہے۔

حاصل کرنے کا سودا ہروقت سر میں سایار ہتا تھا بلکہ بعد میں بھی بیآ رزوبا قی رہی مگر میں نے اسين ذوق وشوق كى بدولت ناكامى كوكاميانى سے يون بدل ديا كماسين گفر اور مدرسكوجامع از هر، جامع زیتون ، جامع قرطبه، مدرسه نظامیه مدرسه مستنصریه بنالیا ، هروقت بغداد و بخا را، اندلس وغرناطه، اورعالم اسلام کی قدیم مشهور درسگای اوران کے اساتذہ و تلامذہ کے منا ظرسامنےرہتے تھے اور میں ان کے حسنات وبرکات ہے مستفیض ہوتار ہتا تھا'' چنا نجے اردو یڑھنے کے وقت سے ہی آپ نے کتابوں کی فراہمی شروع کردی، خود لکھتے ہیں کہ کتابوں کے ذوق وشوق کی وجہ سے بعد میں میرے پاس امہات کتب کا ایک عظیم الثان ذاتی کتب خانہ بن گیا۔جس میں عربی زبان کی نادرونا یاب مطبوعات ومخطوطات کا اتنابرا اذخیرہ ہے یکاباس کے رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔اس کتب خانہ میں بیٹھ کرآپ نے وہ شاہ کار تصنیفی کام کیا جودنیا کے سامنے نمایاں ہے قلمی کتابوں میں بہت می کتابیں خود آپ کے ا ہاتھ کی کھی ہوئی ہیں۔احقرنے آپ کے کتب خانہ کی بعض کتابوں،طبقات ابن سعد وغیرہ

آپ کی ابتدائی زندگی نہایت عسرت و تنگی میں گزری ، ابھی آپ اٹھارہ برس کے تھے۔ کافیہ پڑھ رہے تھے کہ والدہ محترمہ رحلت کر کئیں، تین بھائی ایک بہن میں بڑے آپ ہی تھے۔کسب معاش میں والدمحرم باہر جانے لگے، بات بیہونے لگی کہ آپ کی تعلیم بند کر کے ذریعہ معاش میں آپ کو بھی لگایا جائے مگر آپ نے بڑے عزم واستقلال سے تعلیم بھی جاری رکھی اورخانگی امور بھی خوب جا نفشانی سے انجام دیئے ۔ کتابوں کی فراہمی کیلئے جلدسازی شروع کردی بتجلید کاسامان یا پیاده شهراعظم گذره سے لاتے ،آ مدورفت باره میل کی مسافت چند گھنٹوں میں طے کر لیتے ،اس طرح پید جمع کر کے آہستہ آہستہ کتابیں خریدیں،اسی تنگدی کی وجہ سے تحصیل علم کے لئے باہر نہ جاسکے، دورہ حدیث کے لئے صرف ایک سال ۱۳۵۹ هیں مرادآباد گئاتو پورے سال میں صرف پچاس رویع گھر کے خرج کئے۔اسی عسرت بھری زندگی میں عمر کا بیشتر حصہ گزرا ،صحافت واخبار نولیلی کو ذریعہ

يا كستان ميں

جبیہا کہ ابھی ذکر ہوا کہ آپ کی یا پچ ٹما ہیں مصر میں طبع ہوئیں ۔اسی طرح یا کستان کے نیم سرکاری ادارہ تنظیم فکر ونظر سندھ نے ۱۹۸۲ء میں آپ کی یانچ کتابیں اعلی پیانہ پر شائع كركے ان كى افتتاحى تقريب ميں آپ كو بلايا، زير صدارت وزيراعلى سندھ عظيم الشان اجلاس ہوا ، یا کستان کے بڑے بڑے دانشوروں اور ریسرچ اسکالروں نے آپ کی علمی وتحقیقی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو دمحسن سندھ'' کے خطاب سے نوازا۔آپ یا کستان کی علمی و دینی تقریبات میں بار بارشر یک ہو چکے ہیں صدر یا کستان نے بھی آپ کی علمی خدمات کااعتراف تحا کف وہدایا کے ساتھ کیااس وفت آپ کی تصنیف ہندویا ک اور ممالك عرب كتعلقات كيسلسله مين متندماً خذبين جن كيحوالي ديني جاتي بين حكومت مهند كأاعزاز

١١٧مارچ ١٩٨٥ء مين حكومت هندكي طرف سے صدر جمهوريه كياني ذيل سنگھ نے آپ کی علمی وتاریخی تصانیف براعزازی ایوارڈ عطا کیا۔احقرنے اس کی منظوم تاریخ لکھ کر آپ کے بھیج دی تھی۔

به جشن زیبا قاضی اطهر مبارک بوری 1900

ra

تيرى خدمات علمى برول ازبيال تیری تصنیف وتالیف کی خوبیاں تومؤرّخ ہے اسلام کا نوجواں! تمغهء علم وعزت كالروش نشال وسعت کلک کا تو ہے سیل رواں بسم الله الرحمن الرحيم المجيد المتين

قاضی اطہرتو اک بحرہے بیکراں! اهل علم وحكومت كوشكيم بين! تيرا موضوع هندوعرب رابطه ہو مبارک حکومت کا ایوارڈ جشن ابوارڈ کا لکھ دے عثان سنہ

آپ نے لکھا ہے کہ 'بخصیل علم کی دھن کا بیرحال تھا کہ جامع از ہر میں اعلی تعلیم

معاش بنا کرعلمی و تحقیقی تصنیف و تالیف کرتے رہے، پھر خدانے فراخی بخشی کئی جج کئے اور قصبہ میں صاحب ثروت و حیثیت ثار ہونے لگے۔ ضرحہ بھی

بچین میں آپ آشوب پشم میں مبتلا ہوئے۔ نگاہ کمزور ہوگئی، چشمہ لگانے کے عادی ہوگئے۔ کتب بنی نہایت کثرت سے کیا کرتے تھے، کتاب نظر کے بالکل قریب کرکے پڑھتے تھے، آپ کے چشمہ کا پاور بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، باوجودان دشوار یوں کے لکھنے پڑھنے میں کوئی کی نہیں گی۔

خوش خلقی وسا دگی

آپ ہڑخص سے نہایت خندہ پیشانی سے ملتے، ہر چھوٹے بڑے سے اس کے مرتبہ کے مطابق پیش آتے، وقت ناوقت جب بھی کوئی آپ کے مکان پر جاتا، فوراً چائے ناشتہ اس کے ساتھ کھا نامیر سے ساتھ کھا نمیں۔ ہمیشہ سادگی کے ساتھ صفائی و تقرائی کا خیال رکھتے ، کتابیں اور ہرایک سامان نہایت ترتیب اور سلیقہ سے رکھتے۔

دائرُ ہملیہ

آپ نے تصنیف و تالیف کے لئے مبارکپور میں ایک ادارہ بنام دائرہ ملیہ قائم
کیا،اس ادارہ سے آپ کی چند کتابیں شائع ہویں،ندوۃ الصنفین دہلی اور شخ البنداکیڈی
دیو بند نے بھی آپ کی گئی کتابیں شائع کیں،مصر سے بھی پانچ کتابیں آپ کی طبع
ہوئیں۔طبقات الحجاج وغیرہ کئی کتابیں بمبئی سے شائع ہوئیں۔

جمعية علماء

جمعیة علماء ہندسے ہمیشہ آپ کا گہر اتعلق رہا، جمعیة علماء مہارا شرکے نیز ریاسی دین تعلیمی بورڈ کےصدررہے، اکابردارالعلوم دیو بندسے ہمیشہ گہرارا بطردکھا۔

مرض الوفات

ناك كاندركوني زخم تفا اعظم كده ميساس كاآبريش كرايا ، كافي مقدار ميس خون

نکلا، ضعف بہت بڑھ گیا، بخار آتا جاتا رہا، علاج جاری تھا، غالبًا جمادی الاخریٰ ۱۲۸۱۔ ھ پھر ہستعبان کو، اس کے بعد ۲۲ مرحم کے این رہا۔ ھواحقر آپ سے ملنے کے لئے حاضر ہوا، ہر بار پورے نشاط سے دیر تک با تیں کیں ، الماری سے کئی کتابیں نکال کر دکھا کیں ، میں نے عرض کیا کہ اب میں آپ کی سوائح مرتب کروں گا؟ فرمایا کہ میرے حالات کچھ لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن مصرو غیرہ کے میرے نام عربی میں کئی اہم خطوط ہیں، ان کو مرتب کرنا ہے۔ میں جوں ہی کچھ محمند ہوا، ان کو مرتب کرنے کیلئے خطالکھ کر چندروز کے لئے تم کو مبار کپور بلاؤں گا، میں نے ''سیسوت السو سول ''نامی ایک کتاب مرتب کی ہے، اس پرتقر یظ لکھنے کی درخواست کی، کتاب دکھ کر بہت خوش ہوئے، تقریظ لکھنے کا وعدہ کیا، میں نے اس کی یاد دہنواست کی، کتاب دکھ کر بہت خوش ہوئے، تقریظ لکھنے کا وعدہ کیا، میں نے اس کی یاد

"عزيزگراى! السلام عليكم ورحمة الله و بركاته!

کی دن سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے وعدہ کیا ہے، اس کو کیسے پورا کروں ،اسی درمیان میں پرسوں آپ کا خط ملا، افسوس کے ساتھ لکھتا ہوں کہ اب تک میں لکھنے پڑھنے کے لائق نہیں ہوسکا ہوں، اس لئے اب کے بارآپ کی کتاب پر پچھ لکھنے سے معذدر ہوں، حالانکہ اس پر پچھ لکھنا سعادت مندی کی بات تھی۔ میری صحت کے لئے دعاء کی درخواست حالانکہ اس پر پچھ لکھنا سعادت مندی کی بات تھی۔ میری صحت کے لئے دعاء کی درخواست ہے۔

قاضى اطهرمبار كيوري

وفات حسرت آيات

نے ہمیشہ یہ بات بڑی شدت سے محسوں کی ہے کہ ہمارے علاء عربی زبان حاصل کرنے اور اور اس کے بڑھنے پڑھانے میں مدت العمر رہنے کے باو جود اس پر قدرت ندر کھنے کی وجہ سے عرب علاء کے سامنے بے زبان بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی حدتک دیار عرب کے علاء ہندوستانی علاء کو کچھ یوں ہی سا ہجھتے ہیں، جو خض کسی زبان کو زندگی ہمر پڑھے پڑھائے وہ ہمر حال اس میں بات چیت کرنے پر کچھ نہ کسی زبان کو زندگی ہمر پڑھائے وہ ہمر حال اس میں بات چیت کرنے پر کچھ نہ کچھ قدرت رکھتا ہوگا، اگر نہیں رکھتا تو اسے رکھنا چاہئے ، موصوف نے جب اپنے حلقہ کے ایک طالب علم (عزیز م خالد کمال مبار کپوری) کو اس معاملہ میں چند ہی سالوں کے ایک طالب علم (عزیز م خالد کمال مبار کپوری) کو اس معاملہ میں چند ہی سالوں کرتے ہوئے اس کا نہا بیت اچھا نداز میں اظہار فرما یا ، اور ہمت افزائی کی محتر م احمد کی ان ہی چند سطروں پر تعلیق کے طور پر یہ معروضات پیش کی جارہی ہیں ، اس میں گزشتہ سال کے سفر جج کے کچھ سفر پارے بھی ہیں اور عربی زبان میں بات ہیں کرنے کے جو بات بھی۔

ہندوستان کے عام علاء کی عربی گفتگو پر قدرت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ
اپنے ماحول میں اس کورواج نہیں دیتے اور عربھر پڑھنے پڑھانے کے بعد بھی جب
عربی میں گفتگو کی بحث آتی ہے تو ''ھلذا شٹی دیگر "'کہددیتے ہیں، ورندان ہی
عالموں میں جن کو تھوڑا بہت سابقہ پڑجاتا ہے ، وہ چند ہی دنوں میں اس پر قادر
ہوجاتے ہیں اور ہرموضوع پر نہایت بے نکلفی سے عربی میں بات چیت کرتے ہیں۔
راقم کو نہ عربیت کا دعویٰ ہے ، نہ عربی دانی کا زعم ہے اور نہ ہی عربی زبان میں
زیادہ گفتگو کرنے کا سابقہ ہی پڑا ہے ، گر بمبئی میں رہ کر مختلف عرب مما لک کے علاء،
اد باء، قراء، ارباب حکومت ، اہل دُول اور تجار وعوام کے ساتھ بسا اوقات عربی میں
گفتگو کرنے کا سابقہ پڑا ، ابتداء میں جھجک اور جھینے محسوس ہوتی تھی اور میں نیک

### اہل حرمین سے ملاقاتیں

ہندوستانی علماء کرام جوزندگی جمرعلوم دینیہ کوعربی زبان میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، چونکہ اخس عربی میں گفتگو کرنے کی مزاولت نہیں ہوتی ،اس لئے جج کے موقع پر گو کہان کی ملاقاتیں عرب علماء سے ہوتی ہیں ،لیکن عربی گفتگو پر فقدرت نہ ہونے کی وجہ سے اظہار خیال نہیں کر پاتے ،اوران کاعلم اوران کی ذہانت' کنرمخفی''بن کررہ جاتی ہے،اس بات کا احساس اکثر و بیشتر علماء کور ہاکرتا تھا۔

اسی تأثر کا اظہار محترم احمد غریب صاحب نے اپنے ایک خطیس کیا تھا، قاضی صاحب جب جج کو گئے، تو وہ عرب علاء سے بے تکلفا نہ ملے، ان سے تھل کرا ظہار خیال کیا، کیونکہ عربی کھنے اور بولنے کا انھیں ملکہ تھا۔ اس سے عرب علاء متأثر ہوئے، قاضی صاحب نے اپنے اس کمضمون میں اسی کی داستان بیان فر مائی ہے۔

فروری کے 'البلاغ' میں محرم احمد بھائی صاحب کا ایک خط' کمتوب مکہ مکرمہ' کے عنوان سے شائع ہوا ہے ، جس میں موصوف نے ہند و پاکستان کے علماء کے عربی میں بات چیت نہ کرنے پراظہار خیال فرمایا ہے (۱) ، ان کی علمی و دین حمیت (۱) بہت دنوں سے قاضی اطہر صاحب کی کچے خبر نہیں ، دو ہفتہ قبل مدینہ منورہ میں ان کے صاحبزادے مولوی خالد مکال سے ملاقات ہوئی تھی ، ماشاء اللہ و نی معلومات میں کا فی ترقی کرلی انھوں نے وہ کی بہت اچھی طرح پوری کرام وفضلائے عظام میں عربی بول چال کی جو کی محسوس کر رہاتھا، انھوں نے وہ کی بہت اچھی طرح پوری کرلی ہے ،عربی میں گفتگو بہت اچھی طرح کر لیتے ہیں اور اس چیز کی مجھے جیسے خادم علاء کو کھٹک رہتی تھی ، ایک مرتبہ ہم بھائیوں نے بہاں ایک دعوت کی ،جس میں چار پی خبی دونوں پارٹیاں علیاء کو معلوم ہوتی تھیں ، کیونکہ اپنے علاء عربی میں گفتگو پر قادر نہیں عربی دونوں پارٹیاں علیٰ میاں اس سے متنی ہیں کہ دوعو بی زبان پرقدرت رکھتے ہیں ، ہوتے ہیں ۔ ہندوستان کے مولا ناعلی میاں اس سے متنی ہیں کہ دوعو فی زبان پرقدرت رکھتے ہیں ۔ ہوتے ہیں ۔ ہندوستان کے مولا ناعلی میاں اس سے متنی ہیں کہ دوعو فی زبان پرقدرت رکھتے ہیں ۔ ہاکہ طرح یا کمتان کے مولا ناعلی میاں اس سے متنی ہیں گفتگو پر قدرت در کھتے ہیں ۔ اس طرح یا کتان کے مولا ناعلی میاں اس سے سنوی ہیں گفتگو پر قدرت در کھتے ہیں ۔ اس طرح یا کتان کے مولا ناعلی میاں اس سے سنوی ہیں گفتگو پر میں گفتگو پر قدرت در کھتے ہیں ۔ اس طرح یا کتان کے مولا ناعلی میاں اس سے سنوی ہیں گفتگو پر میں گفتگو ہوں میں گفتگو ہیں ۔ اس کا میں گفتگو ہیں ۔

صورت بن كر نسعه كهديا كرتا تها، مرآخركب تك بدبات باقى رئتى علمى ،سياسى ، تاریخی ہرفتم کی باتیں نکلتی تھیں،اوران میں حصہ لینا پڑتا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ'' کام چلاؤ'' عربی گفتگو پر قدرت ہوگئی ،اورالٹے سیدھے بحث ومباحثہ میں حصہ لینا شروع کردیا جس کی وجہ ہے جھجک ختم ہوگئی اور زبان بہر حال چلنے گی۔

پہلی بار <u>۱۳۷۳</u> هیں جج وزیارت کی دولت نصیب ہوئی تھی ،اس زمانہ میں بھی علمی اور دینی طبقہ سے بات چیت میں بھی نا کا مینہیں ہوئی ،اور ہرجگہ کام چاتا رہا،اور گذشته سال ۱۳۸۵ هیں حاضری ہوئی تو گویا کوئی بات ہی نہیں تھی،جدہ، مکہ مکرمہ اور مدینه منوره کہیں بھی کسی حلقہ میں ایبانہیں ہوا کہ گفتگو پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے خاموشی رہی ہو، بیدوسری بات ہے کہ برمحل اور برجستہ گفتگو میں عربیت کے ابرو پربل آجا تارہا ہو،اس کی نفسیاتی وجہ بیتھی کہ اب کے بارعزیزم خالد کمال سلمہ متعلم جامعہ اسلامیه مدینه منوره کے تعارف و تعلق اور''رجال السند والہند'' کے مطالعہ کی وجہ سے ا کثر مشائخ اورعلاء پہلے ہی سے یا دفر ماتے تھے اور ملنے کے خواہشمند تھے، ان سے زیادہ راقم اینے ان نادیدہ بزرگوں اور حسن ظن رکھنے والے ارباب صفاسے نیاز حاصل کرنے کی تیاری کرکے گیا تھا، نیزراقم کا ایک مقالہ عربی زبان میں ''مسن النارجيل إلى النحيل " حكومت مند كعربي سها المعجلة " ثقافة الهند " مين تین قسطوں میں حصیب چکا تھا جس کی زائد کا پیاں جدہ کے ہندوستانی سفارت خانہ کے آفیسروں نے طلب کر کے سعودی عرب کے صحافیوں ،ادیبوں اور عالموں کو پیش کیا تھا،اس مقالہ میں عرب اور ہندوستان کے ابتدائی اسلامی تعلقات کو جغرافیہ، رحلات اور تاریخ کی کتابوں سے بیان کیا گیا تھا، بیمقالہ سعودی عرب کے علمی اور تحقیقی حلقه میں بہت زیادہ پسند کیا گیا، بلکہ سعودی عرب کے سب سے مشہور اور قديم صحافی ومؤرخ الاستاذ عبدالقدوس الانصاری نے پورامقالہ چار قسطوں میں اپنے

مجلَّه "المهنهل" بده مين خصرف شائع كيا بلكهاس يرجكه جكَّه تعليقات للصير، نيز مندوستانی سفیرمحترم کامل قدوائی صاحب، فرسٹ سیریٹری محترم سیدشهاب الدین صاحب محترم مولانا خالدصاحب اورعزيز كرامي فضل الرحمن صاحب في وبال ك ادیوں اور صحافیوں سے تذکرہ کیا کہ اس سال فلاں آ دمی آر ہاہے، وہ سب حضرات ملاقات کے خواہش مند تھے، راقم کو ہندوستان ہی میں معلوم ہوگیاتھا کہ سفارت خانہ کے ارکان اس مقالہ کی وجہ ہے، نیز عزیزم خالد کمال سے تعلق وتعارف کی وجہ سے میری حاضری کے منتظر ہیں،ان باتوں کی وجہ سے راقم کوضغطہ اور احساس کمتری کا سامنانهیں کرنا پڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تشکر وامتنان کی فضامیں ادھر بھی امنگ اور خواہش تھی کہاب کے حجاز مقدس کے علماء،مشائخ اور ارباب علم سے کھل کر تباولہ خیالات كرنا جائ، چنانچ اس انشراح واشباط نے اور بھی ہمت افزائی كی، اور جدہ اترتے ہی اس کا سلسلہ شروع ہوگیا، میں ابھی کشم ہاؤس کے باہر ہی تھا کہ جناب خالد صاحب ملے اور انداز سے پیچان کرنام دریافت کیا میں نے بتایا تو بردی محبت سے لیٹ گئے اور انظار کا تذکرہ کیا،اتنے میں کامل قدوائی صاحب تشریف لائے اور تعارف ہوتے ہی یان پیش فرمایا،اورنہایت حسن خلق سے ملے،ادھرخالدصاحب في على الله الله ين صاحب على حركها كه مين الك خاص آ دى سيل كر آيا ہوں انھوں نے حجٹ میرا نام لے کر یو چھا کہ فلاں صاحب ہو نگے ، پھروہ بھی فوراً تشریف لائے،اور بڑی محبت سے ملے،تقریباً ان سبحضرات نے 'من النار جیل الی النحیل "والےمقالے کا تذکرہ کیا، اور بیکہ یہاں کے اہل علم آپ سے ملنا حابية بي، يه باتي بالكل بركامي تحين، رات بحرجده مين ربكركل مكه مرمه جانا تھا، پھرخالد کمال کی والدہ کی وجہ ہے ایک گونہ یا بندی بھی تھی ، وہ بھی ایک دودن پہلے مدینه منوره سے جدہ آگئے تھے۔

**m** 

چونکہ آخری جہازمظفری سے روائلی ہوئی تھی اور ایام جج قریب تھے،اس لئے اصل کام میں مصروفیت رہی جس کیلئے حاضری ہوئی تھی ، اس درمیان میں مختلف مما لک کے اہل علم اور مشائخ سے ملاقات ہوتی رہتی تھی ،عزیزم خالد کمال حج کے بعد دس بارہ روز تک ساتھ رہے ، ان کے ہمراہ ''رابطة العالم الاسلامی'' کے دفتر میں آتا جاتار ہا، نیز شیخ سیدعلوی مالکی اور دوسرے مشائخ سے ملاقات ہوتی رہی ،ان کے مدینه منوره چلے جانے کے بعد قیام مکه مرمه کے زمانه میں بار ہا "رابطة العالم الاسلامی "میں حاضری ہوئی ، تنہا بھی اور بعض دوسرے ہندوستانی احباب کے ساتھ بھی ، عام طور سے مجلّه ' رابطة العالم الاسلامی'' کے ایڈیٹر شخ محمد سعید العامودی اور ان کے دفتر کے دوسرے عملہ سے بات چیت رہا کرتی تھی ، رُخ سیاسی اورمککی ہوا کرتا تھا، اکثر دیگر مما لک ہے آئے ہوئے صحافی اوراہل علم بھی رہا کرتے تصاور سیاسیات پر بحث چھڑ جاتی تھی جھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بات میں تیزی آ جاتی ، راقم کھل کر پور بے طور سے ان مباحث میں حصہ لیتا تھا،اورآ خرمیں ٹیپ کا بندیہ ہوتا کہ یہ باتیں ذاتی اور تخص ہیں ، جب بھی شخ محرسعیدعامودی کی مجلس سے چلاتو موصوف نے فرمایا کہ پھر کب آئیں كى؟ جم پھرآپ سے ملنا چاہتے ہیں۔راقم كوبھى جب موقع ملتا پہو نچ جاتا،اس مدت میں وہاں کے کئی حضرات سے اچھی خاصی اُنسیت پیدا ہوگئی میں رابطہ کے دفتر میں ہندوستان کے بعض حضرات کی تر جمانی بھی کی اور فیجی مسلم لیگ کے سکریٹری جناب بہادرعلی صاحب کوساتھ لے جاکررابطہ کی طرف سے بنجی میں اسلام اورمسلمانوں کی ضرورت کیلئے ہرفتم کے تعاون کی بات چیت کرائی ،اس مدت میں متعدد بارشخ سید علوی مالکی کے مکان ( قرارہ میں ) حاضری ہوئی تھی ، وہ مکہ مکرمہ کے نہایت ذی علم حضرات میں سے ہیں۔اور ہروقت باغ و بہاررہتے ہیں، پہلے سفر حج میں بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی، اب کے بارتو نہایت گہری ملاقاتیں رہیں، آخر میں مدینہ منورہ

روانگی کے وقت ملاقات نہ ہوسکی، جس کی شکایت ان کے صاحبز ادے نے مدینہ منورہ میں خالد کمال سے کی کہ والدمحر م ان کا انظار کررہے تھے اور تصانیف ہدیددیے کیلئے رکھاتھا، نیز مکہ کرمہ میں مکتبہ الحرم میں جانا ہواتھا، جب مکتبہ الحرم پہونچا تواس کے مدىروشىخ سے بات چيت ہونے لگى موضوع ہندوستان كى وہ علمى وتاریخى كما بين تھيں جو عبدقد يم سے لے كرآج تك حرمين شريفين كى تاريخ براتھى كئيں ہيں، احقرنے بتايا كه فلاں تاریخیں ہندوستانی علاء کی مطبوعہ ہیں اور فلاں فلاں غیرمطبوعہ ہیں ، جن میں ہے بعض کا قلمی نسخہ ہمارے پاس ابتک محفوظ ہے، انھوں نے اس گفتگو کی بڑی قدر کی اور فرمایا کہ بیہ باتیں عام ہونی جائیں، پھرانھوں نے ایک عربی روز نامہ کے مدیر کو فون کیا کہ فلاں کومیں روانہ کرتا ہوں آپ ان سے انٹریو لے کرکل کے اخبار میں شاکع کردیں، مگرا تفاق سے ایڈیٹر صاحب موجود نہیں تھے، اور انھوں نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے عصر کے بعد بلایا کہ میں آپ کے ساتھ اپنا آ دمی کردوں گا ،آپ ہیہ باتیں ایڈیٹر سے کرلیں تا کہ ان معلومات سے یہاں کے اہل علم بھی واقف ہوں، میں ان کے وعدہ برگیا مگروہ اتفاق سے اس وقت نہیں مل سکے، پھرنہیں جاسکا، حالانکہ اس کیلئے بہت سے حضرات کوشش کرتے ہیں کہ عربی اخبارات میں ان کا انظر یواور بیان آ جائے۔ مدرسہ صولتیہ میں بار بار حاضری ہوتی تھی جہاں ہندوستانی اور عرب علاء سب ہی ہوتے تھے،مولانا محرسلیم صاحب اوران کے صاحبزادےمولانا محرشمیم صاحب بہت زیادہ خیال فرماتے تھے۔

٨رمحرم ١٣٨٢ هكومدينه منوره مين حاضري جوئي اورايك ماه تك يهال قيام كي سعادت نصیب ہوئی ، مدینه منوره گویا گھرتھا، ہروقت جامعہ کے ہندوستانی پاکستانی طلباء، وہاں کے اہل علم اور مشائخ سے ملاقا تیں کتب خانہ شخ الاسلام میں حاضری نماز اورصلوة وسلام کے بعد کے مشاغل تھے، عزیزم خالد کمال سلمہ نے مدینہ منورہ کے ہر

(ra)

الطرازي مدنى سے يراني ملاقات تھي ،ايك دن ان كے يہاں ناشته كي دعوت رہي ، ہندوستان کے طلباء نے بڑے ذوق وشوق اوراخلاص سے دعوتیں کیں،عزیزان مولوي امير احمد صاحب رامپوري ،مولوي ملال احمد مبار كپوري ،مولوي نعمان صاحب بهاری،مولوی جمیل احمد صاحب بهاری،مولوی سعود صاحب، شیخ سعد الدین صاحب ملیباری ، استاذ جامعه اسلامیه وغیره نے کھانے ، ناشتے اور جائے کی دعوتیں کیں ، جامعہ اسلامیہ میں شخ عبدالقا در سیبۃ الحمد کے درس میں شرکت رہی، بعد میں تقریباً روزانه ہی ان سے مسجد نبوی میں مختلف موضوعات بر گفتگور ما کرتی تھی ، ان مواقع پر اکثر جامعہ کے ہندستانی اور یا کتانی طلباء بھی رہا کرتے تھے،اخوان اسلمین کے گئ سرگرم حضرات سے اکثر گھنٹوں گھنٹوں مسجد نبوی میں اخوان اور حکومت مصر کے موضوع پر بات چیت ہوا کرتی تھی، میں جامعہ اسلامیہ کے کتب خانہ میں ایک روز بیٹا ہوا تھا، کئی اساتذہ بھی تھے، ایک عرب استاذ نے باتوں باتوں میں فقہی مسلک ے متعلق کہددیا کداحناف حدیث کے مقابلہ میں رائے بڑمل کرتے ہیں اس برراقم نے جم کران سے گفتگو کی اور کہا کہ میں حنی ہوں کوئی ایک مسلدایسا بتا ہے کہ جن میں میں حدیث کے مقابلہ میں رائے رعمل کرتا ہوں، بی گفتگو مناظرانہ انداز کی تھی، دوسرے اساتذہ خاموش مسکرا رہے تھے، اور دونوں کی گفتگو کیں سن رہے تھے، اسی طرح ایک ملیاری صاحب جو جامعہ میں کسی شعبہ سے متعلق ہیں،ان سے میں نے کہا کہ آپ عربی یاملیاری زبان جانتے ہیں،افسوس کہ آپ ہندستانی ہیں مگراردوہیں جانة،اس يرانهون نے كہا كہم كواردوزبان كى ضرورت بى نہيں ہے، دينى زبان عربی ہے، دنیاوی زبان ملیباری ہے، اردو کی ضرورت ہی کیا ہے، اس وفت موقع نہیں تھامیں خاموش رہا، مگر کتب خانہ میں جب وہ ملے تو پھران سے کھل کربات چیت ہوئی،اوران کواپنی اس بات کے بے تکے بن کا احساس ہوا،مسجد نبوی میں ایک روز

دینی و علمی حلقہ میں تعلق پیدا کررکھا ہے ، اور ہر کوچہ وگلی کے حضرات ان سے آشنا ومانوس ہیں اس لئے شہر کے بہت سے اہل علم سے ملاقا تیں رہا کرتی تھیں ، م رمحرم کو الشيخ محد بن ابرا ہيم العبو دي امين عام جامعه اسلاميه نے رات كو كھانے ير بلايا ، جہال الشیخ عمر افریقی اور دوسر یجف مشائخ بھی مدعو تھے، کھانے کے بعد تین گھنٹہ تک مجلس جی رہی اور مختلف علمی ودینی موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی ، میمحفل بہت ہی دلچیپ اور علمی ومعلو ماتی تھی ، شخ عبودی نے دریافت فرمایا کہ آپ نے بیر بی کہاں ، سیمی ہے؟ میں نے کہا کہ ہندوستان میں عربی زبان اور اسلامی علوم بڑے اہتمام سے پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، بیدوسری بات ہے کہ وہاں باہمی گفتگو کا موقع نہیں ملتااس کئے وہاں کے علماء آپ لوگوں کے سامنے گونگے بہرے بنے رہنے ہیں،اور آپ حضرات خیال کرتے ہیں کہ یہ بولی سے ناواقف ندہبی علاء ہیں، بات یہ ہے کہ میں نے جمبئی میں عربوں سے ملنے جلنے کیوجہ سے تھوڑ ابہت عربی بولنا سکھ لیا ہے،جس كى وجها فهام تفهيم مين دفت نهين هوتى ، كارمحرم كواستاذي في عمر افريقي مساعدا مين عام جامعداسلامیدنےعشاء کے بعد کھانے کی دعوت دی،ان کے بہاں افریقہ اورسوڈان وغیرہ کے دو تین علاء تھے، یہاں دوگھنٹہ سے زائدمجلس رہی اِورمختلف موضوعات پر با تیں ہوتی رہیں ،ان حضرات کی مجلس میں کھل کرنہایت بے تکلفی سے دوستانہ انداز میں گفتگورہی ، ۱ ارمحرم کو جمعہ کی نماز کے بعد حضرت الشیخ عبدالعزیز بن باز نائب الرئيس جامعه اسلاميد في كھانے ير بلايا، يہال بھي گھنٹول گفتگورہي، شيخ نے يہال کے علاء کاعلمی اور دینی حال دریافت کیا ،سلسلۂ کلام میں بعض تاریخی مباحث پر گفتگو نکلی اور بعض کتابوں کے بارے میں بات چیت رہی ، شیخ ابن باز پوری مملکت میں بڑے معزز ومحترم مانے جاتے ہیں اور بڑے باوقار ہیں، مگر نجی مجلسوں میں بے تکلف نظرآتے ہیں، یہاں بھی شخ عبودی اور کئی مشائخ شریک تھے،محرم الشیخ سیدمحمود

(r<u>z</u>)

مغرب بعد حسب معمول تبليغي اجتماع مور ما تقاء مين بھي پاس ہي الگ بيھا مواتھا ، ايک مولوی صاحب ایک عرب طالب علم کولیکرآئے کہ یہ پچھمعلوم کرنا جا ہتے ہیں،آپ ان كوسمجها بتادي، ميس نے اس كو بھايا اور كہاكه پوچھوكيا بوچھتے ہو، اس عزيز نے انسان کے جاند پر جانے کے بارے میں قرآن وحدیث کی روسے سوالات کئے، میں نے اسے مجمانا شروع کیا تو اور لوگ بھی ہندستانی پاکستانی اور عرب حضرات آگئے میں نے اپنی وقتی یا دداشت کے مطابق اسے قدیم وجدیدانداز میں سمجھایا، آخر میں وہ میرا شکریدادا کرتا ہوا بیر کہکر اٹھا کہ اب اس بارے میں میرے شبہات دور ہو گئے۔ دوسرے حضرات بھی اس بحث سے مخطوظ ہوئے اور انشراح کا اظہار کیا۔

مولانا سعدالدین صاحب ملیباری استاذ جامعه اور بعض دوسرے حضرات کی رائے ہوئی کہ میں جامعہ کے طلبہ کے سامنے ہندستان اور عرب کے علمی تعلقات پر کوئی مقالہ پڑھوں یا تقریر کروں، میں اس کے لئے تیار بھی ہوگیا، مگرمعلوم ہوا کہ دو ایک دن میں جامعہ کی چھٹی ہونے والی ہے تا کہ طلباء اختبار کی تیاری کریں للہذاا گرایسا ہوتا ہے تو کل پرسوں تک ہوجانا جا ہے کیوں کہ وقت نہیں ہے،اس صورت کی وجہ سے میں نے یہ کہہ کرا نکار کردیا کہ اگر کوئی چیز پیش کی جائے تو ہراعتبار سے معیاری ہونی چاہئے، یہ ہیں کہ جیسے تیے ایک مقالہ تیار کر کے سنا دیا جائے، میں سفر میں ہوں مراجعت کے لئے کتابیں ہیں چرجلدی میں مقالہ کی تیاری کچھ یوں ہی سہی ہوگی اوراصل موضوع کئی پہلوسے تشندرہ جائے گا۔اس سے بہتر ہے کہ بید خیال ہی ترک کر دیا جائے، کیونکہ ہم کومعلوم ہے کہ اس قتم کے مقالات کے لئے اچھے اچھے اہل علم و حقیق مہینوں پہلے سے تیاری کرتے ہیں، معلومات جمع کرتے ہیں، اور الفاظ وعبارت میں تراش خراش کرتے ہیں، تب جا کرایک معیاری مقالہ تیار ہوتا ہے(جا ہےوہ بعد میں ظاہر کریں کہ بیمقالہ بہت عجلت میں لکھا گیا ہے، جبیبا کہ اس کا رواج بھی ہے)

الی حالت میں الٹاسیدھامقالہ تیار کر کے پیش کر دینانہ جامعہ کے طلباء کے لئے مفید موگااورنهاینے لئے بہتر ہوگا۔ چنانچہ بیارادہ ترک کردیااوراس میں اپنی کوئی ہتک نہیں محسوس کی اور نداحساس کمتری میں مبتلا ہوا، کتب خانہ شیخ الاسلام میں تقریباً روزانہ حاضری ہوتی اور مخطوطات ونوا درات سے استفادہ کا موقع ملتا، وہاں مختلف بلا دومصار کے اور خود مدینہ منورہ کے اہل علم محقیق آتے جاتے ،ان سے ان کے خصوصی فن اور موضوع پر بات چیت ہوتی، تقریباً روزانہ ہی یہاں کسی نکسی سے صاحب علم سے ملنے کا موقع ملتا۔ان کے علاوہ مدینہ منورہ میں کی اہل علم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور علمی گفتگو کاموقع ملتار ہتا تھا۔

ایک مرتبہ ہندویا کتان کے چندطلبہ سجد نبوی میں کہنے گئے کہ ہمارے یہاں کے علماء جب بہاں آتے ہیں اور ہمارے جامعہ کے شیوخ واسا تذہ سے ملتے ہیں تو عربی گفتگو پر قدرت نه رکھنے کی وجہ سے تمرک بن کر رہ جاتے ہیں، نه وہ شیوخ واساً تذہ سے تبادلہ خیال کریاتے ہیں اور نہ وہ ہمارے علماء سے زیادہ گفتگو کرسکتے ہیں، بلکہ جانبین ایک دوسرے کی برکت حاصل کرنے پراکتفاء کرتے ہیں،صرف مولانا محمد بوسف صاحب بنورى، مولانا ابوالحن صاحب ندوى اورمولانا ابوالاعلى صاحب مودودي ان حضرات سے كل كر ملتے جلتے ہيں اور ہرموضوع برنهايت واضح انداز میں معاصرانہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ اس سال آپ یہاں کے اہل علم سے کھل کر ہرموضوع پر بات چیت کرتے ہیں، اور ہرفتم کی بحث اور موضوع میں حصہ لیتے ہیں، پھراس گفتگو میں مرعوبیت اور جھجک نہیں ہوتی اور یہاں کے اہلِ علم کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہندستان ویا کستان کے اہل علم بھی علم اور مطالعہ رکھتے ہیں۔ مختلف موضوعات بران کے بہاں بھی معلومات ہوتی ہیں، اور ان کی اپنی رائے بھی ہوتی ہے جس کے لئے وہ دلائل رکھتے ہیں۔

الدین صاحب نے ایک پر تکلف اور شاندار دعوت اپنی قیام گاہ پر دی،جس میں جدہ اور مکه مکرمه کے اکثر صحافی ، مدیران جرائد ومجلّات اوراد باء مصنفین تھے، ان میں شخ حسين براج امين رابطه عالم اسلامی، الاستاذ عبدالقدوس انصاری مدبر مجلّه ''منهل''، يَّخْ مُحْداحَد جمال مشهورانشاء برداز ومصنف، يَشْخْ مُحْد حسين مدير جريده عكاظ وغيره خاص طور سے قابل ذکر ہیں، ایک دن پہلے ہی عربی اخبارات میں اس دعوت کا اوراس میں شرکاء کا اعلان آگیا تھا، عرب کے ان صحافیوں اور ادبیوں کی راقم سے دلچیس کی بردی وجه مقاله ''من النارجيل الى انخيل '' تھا جسے انھوں نے '' ثقافة الہند'' دہلی اور'' المنہل '' جدہ میں پڑھا تھا، مجھے جہاز سے اترتے ہی جدہ میں معلوم ہو چکا تھا کہ استاذ عبر القدوس انصاری میری ملاقات کے بیحد شائق ہیں اور بڑی شدت سے انتظار کررہے ہیں، مگر چونکہ حج کا زمانہ تھا اور مصروفیات غیر معمولی تھیں، اس لئے ان سے اس دن ملاقات ہوئی، وہنہایت پرتپاک طریقہ سے پیش آئے ، مختلف موضوعات پر ہماری ان کی گفتگو ہوتی رہی، خاص طور سے عرب اور ہندستان کے علمی، دینی تعلقات اور ہندستان کے رجال اشخاص پر جوعرب میں گذرے ہیں، انھوں نے بیحد اصرار کیا کہ آپ دوتین ماہ کے لئے رک جائیں، ہم تمام انظام کردیں گے اور آپ کوکوئی تکلیف نہیں ہوگی، گر چونکہ خالد کمال کی والدہ ساتھ تھیں اس لئے ایبانہ ہوسکا، انھوں نے اصرار کیا کہ آپ کی جس قدر تھنیفات ہیں عربی یااردہ میں سب کی سب میرے پاس خالد كمال كے ذريعة بھيجوائيں، ميں اپن تصنيفات اور "المنحل"، پيش كروں گا۔ چنانچہ راقم کی تمام کتابیں خالد کمال کے ذریعہ پہونچ گئیں ،استاذ محمد احمد جمال غزوات نبوی کے سلسلے کے مصنف ہیں، وہ اس بارے میں مؤثر اسلوب نگارش رکھتے ہیں، ان کے مقالات ومضامین سے پہلے سے واقف تھا، قیام مدینہ منورہ کے دوران میں ان کی بعض تصنیفات کےمطالعہ کا موقع ملاء ان سے اسی موضوع پر گفتگورہی ، شیخ حسین

جبیها که پہلے معلوم ہوا کہ ہندستانی سفارت خانہ کے عملہ میں محتر م سیدشہاب الدین صاحب فرسٹ سکریٹری نے بغیر کسی سابقہ ملاقات یا تعارف کے اور بغیر کسی مقصد کے صرف اخلاص اور محبت کی وجہ سے میری بہت زیادہ آؤ بھگت کی ، وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو بار باران سے ملاقات رہی۔اور جب انھوں نے ایک پرتکلف دعوت کی اور مدینه منورہ کے اعیان حکومت اور اعیان شہر کو بلایا تو راقم کو بھی خاص طور سے دعوت دی، جہاں بہت سے حضرات سے ملاقات اور دیر تک مجلس رہی۔ قیام کے مدینه منوره کے دوران میں مولا نا انعام کریم صاحب مدرسه شرعیه کی خدمت میں بار بارحاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ وہ بھی بڑی محبت وشفقت سے پیش آتے رہے، یہیں پر بخاری شریف کے اس نسخہ کودیکھاجس میں حضرت مولا ناحسین احمد مد فی نے یڑھا تھااور جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے حواثی لکھے تھے، جنۃ البقیع کے قریب رباط مجد دیہ میں بھی جانا ہوا جو حضرت مجدد الف ثاثی کے سلسلہ کے بزرگوں کی ہے، اس میں حضرت مظہر جان جاناں وغیرہ کے ملفوظات ومکا تیب کے نادر قلمی نسنح و کیھنے میں آئے۔نیزایک قرآن شریف دیکھا جواسی سلسلہ کے ایک مشہور بزرگ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، بار ہاالیا ہوا کہ مدینہ منورہ کی ان علمی مجلسوں میں عزیزم خالد کمال ساتھ رہے، اوراسا تذہ وشیوخ سے گفتگو کے درمیان کہیں کوئی لفظ برونت یا زنہیں آیا اورمطلب کی ادائیگی میں دفت محسوس ہوئی تو وہیں باپ نے بیٹے کی طرف مراجعت کرلیا، اور بہ بات بھی ان شیوخ واساتذہ کے نزدیک علمی شان کی ایک ادابن گئی، اگر دل ود ماغ میں معلومات ہوں تو زبان کسی نہ کسی طرح ان کوادا کر ہی دیتی ہے، اور سننے والے اس کی قدر کرتے ہیں طرز ادار نہیں جاتے کیوں کہ مادری زبان کے مقابلہ میں کوئی زبان مافی الضمیر کے اداکرنے برکماھ، قادر نہیں ہوسکتی۔ والسي كے موقع پر جدہ میں راقم كے اعز از میں ۱۲ جوان ۲۲ و کو تحر م سيد شہاب

تأثرات كوشيخ حسين سراج نے س كر فرمايا كه فلال شخ سے آپ نے اس كا تذكره كيا یانہیں؟ اس کے بعد بات کا رخ پھیرتے ہوئے کہا کہ چونکہ میری والدہ سندھ کے قبیلے تمیم سے تعلق رکھتی تھیں ، اور ہندوستان وعرب آپ کا خاص موضوع ہے اس کئے ا قبیلہ کے بارے میں مجھے معلومات دیں کہ تاریخ میں ان کے کن کن افراد کا تذکرہ ملتا ہے،اس دعوت میں ایک پُر لطف بات بیر ہی کہ مغربی طرز پر کھانے کا انتظام تھا،مگر راقم نے بھرے مجمع میں کہا کہ میں تو اسلامی تعلیم کے مطابق کھانا کھاؤں گا یہ کہہ کر پلیٹ میں کھانالیااور دوسرے کمرے کی میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا شروع کیا ،اس کے بعد تمام حاضرین نے ایسے ہی کھایا ، کھانے کی بوری مدت تقریباً اسلامی دسترخوان ہی موضوع بخن بنار ہا، بعد میں مجلس دو گھنٹے سے زائد تک رہی ،اور مختلف سیاسی ،ملکی اور علمي وتاريخي موضوعات يرتبادله خيالات موتار ما

دعوتوں کے سلسلے میں جدہ کی ایک دعوت کا ذکر ضروری ہے، ہمارے جمبئی کے پرانے دوست جناب الحاج عبد الرحيم صاحب انصاري كئ سال سے جدہ ميں مقيم ہيں اور وہاں کے ہندوستان ویا کستان کےلوگوں میں کافی مقبول ومحبوب ہیں، وہ اردوشعر وادب سے اچھی خاصی دلچیس رکھتے ہیں۔ایام حج میں ملتے رہے، جب جدہ پہو نیجا تو انھوں نے دوستوں سے تعارف اور ملاقات کیلئے ایک خاص دعوت کا نظام کیا جو جناب محترم محمد احد صاحب (لکھنؤ) کے دولت کدہ پر رکھی گئ تھی ،اس پر تکلف دعوت میں ان کے حلقہ احباب کے تمام ادب نواز شعراء واد باء شریک تھے،عشاء کے بعد کھانا کھایا گیا پھر بارہ بچرات تک شعروا دب کی نہایت لطیف و سنجیدہ محفل رہی۔ اويرجو كحولكها كياباس كامقصدنها ينعليت وقابليت دكها نامقصود باورنه ا پنی عربیت اور عربی دانی کا اشتهار دینا ہے، راقم نے جولکھا پڑھا تھا بمبئی کے تجارتی اور منگامی شہر میں اس کا باقی رکھنامشکل ہے، چربھی الحمدللد کہ لکھنے پڑھنے کا سلسلہ تا ہنوز

سراج امین عام رابطه عالم اسلامی چونکه عالم اسلام کے ایک اہم ادارہ کے ذمہ دار ہیں، اس لئے میں نے ان سے کہا کہ آپ حضرات ایک طرف عالم اسلام کے ربط وتعلق کی کوشش کرتے ہیں اوراس کے لئے جان ومال کی بازی لگادی ہے جوفی نفسہ نہایت مفیداور ضروری کام ہے، مگر دوسری طرف حال یہ ہے کہ حرم محترم میں ہندوستان یا کستان کے بعض اہلحدیث علماء اُردو میں نہایت اشتعال انگیز تقریریں کرتے ہیں ، مقلدین خاص طور سے احناف کے بارے میں نہایت برے الفاظ استعال کرتے ہیں ان کے ائمہ کو نازیبا اور دلآزار لہجہ میں یاد کرتے ہیں ، اور ہر تقریر میں تنگ نظری اور تنگ دلی کامظاہرہ کر کے نہایت گستا خاندا زمیں سبُ وشتم تک کا نداز اختیار کرتے ہیں، جسے ہندوستان کے مرنجان مرنج اہل علم بھی سن کرشد پدکوفت محسوں کرتے ہیں۔ چنانچه شاه معین الدین احمه صاحب ندوی دار المصنفین اعظم گذهه ، مولانا سیدعبد الوماب صاحب بخاري مدراسي اورافضل العلماءمولا ناعبدالباري مدراسي اورديكرعلاء ان کی تقریروں کوسن سن کرسخت کوفت محسوس کرتے ہیں ۔آپ عالم اسلام کے ربط واتحاد کے داعی ہیں اور دوسری طرف ہندوستان ویا کستان کے ان تنگ نظر اور مفاد پرست مولو یوں کومسلمانان عالم کے مرکز میں ان کو برا بھلا کہنے اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی اجازت دیتے ہیں ،ہمیں معلوم ہے کہان میں اکثر وبیشتر ایسے میں جواینے کو حکومت اور شیوخ کی نظر میں اچھا ثابت کرنا جا ہتے ہیں، کوئی اقامہ جا ہتا ہے، کوئی تابعیہ کے چکر میں ہے، کوئی کسی ادارہ میں ملازمت کے حصول کیلئے سرگر داں ہے اور ان کی حرکتوں کو ذمہ دار حضرات ہرگز پسندنہیں کرتے ، چنانچہ خود نجد وریاض کے علاء اہلحدیث اس حرکت کونا پیند کرتے ہیں ، حرم محترم مقلد اور غیر مقلد کا اکھاڑہ نہیں ہونا جاہے اور نہاس طرح کسی مسلک کے خلاف نفرت وحقارت کا مظاہرہ ہونا چاہئے، یہ مسلمانان عالم کو خدا کے گھر میں پاکر برا بھلا کہنا ہوا ، ہمارے ان

(MM)

## مكتوبات حجاز (رودادسفرج)

مرتب: \_مولا نااسپرادروی صاحب

مولانا قاضی اطهرمبار کپورگ نے چارج کئے۔ دوسراج ١٩٦٥ء میں کیا'' مکتوبات حجاز'' كاتعلق اسى سفر جے ہے ہے۔ كاغذى دواا فيج چوڑى متعدد سليوں پريتحرير باريك قلم كالسي موئی ایک لفافہ میں ملی ، روشنائی ہلی پڑگئ ہے، حروف مٹے سے ہیں۔ جب ان سلیوں کومرتب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ بیاس سفر حج کاروز نامچہ ہے۔ زبان بہت سادہ ، انداز بیان سلیس کسی طرح کی عبارت آ رائی کی کوشش کہیں نظر نہیں آتی جو پچھاس سفر میں گزرااس کو سادہ لفظوں میں لکھتے گئے ۔آخر کا حصہ اس وقت لکھا گیا جب وہ سفر سے بمبئی واپس آ گئے تھے۔ یانی کے جہاز سے سفر کرنے کے دوران جو دشواریاں اور مشکلات تجاج کو پیش آتی تھیں اور دوران سفر جس طرح کی مصروفیات ہوتی تھیں اس کی بوری جھلک اس تحریر میں بھی رملتی ہے۔جن ا کابراہل علم ہے انگی ملاقاتیں ہوئیں ان کا بھی ذکر ہے۔ (اسپرادروی) 🛚

#### مكتوب محاز (۱)

آج کار مارچ ١٩٢٥ء کا دن ميري زندگي کا دوسرا تاريخي دن ہے۔اب سے دس سال پہلے 1988ء میں پہلی بارج وزیارت کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اب الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے دوسرے حج کی باری ہے۔اب کے خالد وظفر کی و الدہ بھی ساتھ ہے چونکہ درخواست حیص بیس تھی اور یکبارگ ۱۰ مارچ کو جانا یقنی ہوگیا،اس کئے فوراً کیسپریس ٹیلی گرام دیا۔جوراستہ ہی میں ڈاک کی نذر ہوگیا اور دوسراا یکسپریسٹلیگرام جواحتیاطاً دیاتھاوہ تیسرے دن مبار کیور پہونچا،اگریہ بھی نه پهونچنا تو هم محكمه داك كاكيا بگار سكتے تھے۔ ١٣ مارچ كورات ميں عزيز م ظفر مسعود ا بنی والدہ کولوا کر جمبئی پہو نچ گئے ،صبح کومولا نا محمد عثان صاحب مبار کپوری صدر باقی ہے، یہاں بتانا یہ ہے کہ ہمارے علماء مدارس کی فضامیں وہی پرانی عربی استعمال کرتے رہیں تو ان کوا چھا خاصا ملکہ ہوجائے اور عرب ممالک میں یا عرب علاء سے بات چیت اور تبادله خیالات میں کوئی دفت اور المحصن نه ہو، اگر راقم یہاں تھوڑی بہت عربی کلام پر قدرت نہ رکھتا تو شرم اور جھجک کی وجہ سے ہر عالم اور ہر محفل سے جی چراتا، اور مختلف قتم کے وجوہ تلاش کر کے اپنے کوتسلی دے لیتا، اس کے لئے ضروری ہے کہ آ دمی این علم اور ذات پراعمّا د کرے، اور ہر موضوع پراینے فی الجملہ تیاریائے، ہمارے علماء علوم ومعلومات میں دوسرے ممالک کے علماء سے کم نہیں ہیں، مگر صرف عربی میں تھوڑی بہت قدرت نہ ہونے کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں ، ادھر پچھلے چند سالوں سے بیرخاموشی ٹوٹ رہی ہے، مگراس میں تیزی کی ضرورت ہے، ہمارے مدارس عربیہ کے اساتذہ کو چاہئے کہ وہ اپنے طلبا سے عربی ہی میں گفتگو کریں ، پہلے تو استاذ شاگر د دونوں ہی خییق محسوس کریں گے ،گر چند دنوں کے بعد بے تکلف قصیح وبلیغ عربی بولنے لکیں گے، جے عرب علاء س کر محسوس کریں گے کہ ہم ان کے مقابلہ میں غير سيح بولتے ہيں۔

دوسرے ممالک میں جانا ہو یا نہ ہوخود اینے ملک میں رہ کرعر بی زبان بولنا، عربی میں خط و کتابت کرنا اور عربی زبان کواپنی دینی زبان سمجھ کرزندہ رکھنا ہمارے لئے ضروری ہے۔

\*\*\*

(ra)

روانہ ہوا، چونکہ بیاس موسم کا آخری جہازتھا اس کئے جمبئی والے اپنی قدیم عادت کے مطابق آج بہت زیادہ آگئے تھے اور آخر مین گودی کے اندر آنے کی اجازت مل گئی تھی۔اس لئے الوداع کا منظر بڑا دلجیپ رہا۔نعرہ تکبیر کی گونج ساحل اور جہاز ے اٹھ رہی تھی اور دیر تک اللہ کی یا کیزگی کا کلمہ دونوں طرف سے بلند ہور ہاتھا،عصر کی نماز جہاز پرسوار ہونے کے بعد پڑھ لیکھی ،مغرب کی نماز پڑھ کر کھا ناتقسیم ہوااور عشاء کے بعد چونکہ سب لوگ دن مجر کے تھکے ماندے تھے اس کئے اپنے اپنے بستر وں پر پہونچ گئے۔اس جہاز میں ہر طبقہ کے اچھے لوگ تھے،علماء میں مولانا ابوالحن صاحب حيدري غازيوري مولانا محرسعيد صاحب راندري مولانا محرعثان صاحب جو نپوری مولا ناشبیراحمصاحب جو نپوری اوران کے ساتھی علاءمولا ناعبدالوھاب صاحب بخاری مدراس ،مولانا حامه صدیقی حیدرآ بادی اور حیدرآ بادے کی مشائخ مسلم یو نیورٹی کے فارس کے لکچرر جناب مخارعلی خانصاحب (مولانا حبیب الرحمٰن خال شیروانی کے نواہے) اس طرح اور بھی علماء اور مشائخ ، شعرا، پروفیسر، مدرس، آفیسرس اور صاحب حیثیت افراد تھے۔ ۱۸ مارچ کی مبح کوملا قات کا سلسلہ شروع ہوامبے ہی ایک صاحب سے معلوم ہوا کہ سلم یو نیورٹی کے کوئی پر وفیسر مجھے رات ہی سے تلاش کررہے ہیں، میں صبح کوفرسٹ کلاس کی نشست گاہ میں گیا تو وہ صاحب خود ہی پید چلا کراپنے کمرے سے تشریف لائے۔ یہی جناب مخارعلی خانصاحب تھے جفول نے گذشتہ سال تیر ہویں صدی میں ہندوستان کی فارسی تصنیفات پر مقالہ کھ کرڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔اوراب مسلم یو نیورٹی میں فارس کے لکچرار ہیں،صالح جوان ہیں،شکل وصورت سے یکے مسلمان اورافکار وخیالات میں نہایت روش خیال ہیں اور چہرے بشرے سے خاندانی شرافت، دیانت کا ظہور ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں جمبئ ہی سے آپ کی تلاش میں تھا کیوں کہ میں نے اپنے

مدرس مدرسہ سراج العلوم دھولیہ بھی ملاقات کے لئے آگئے ، جمبئی کے دوسرے چند اصحاب بھی آتے رہے، میں نے دیدہ ودانستہ اخبار انقلاب میں اس کی خبر نہیں دی البته ارمارچ کے انقلاب میں مخضری خبرنا ظرین کی اطلاع کیلئے دیدی، جسے دیکھ كرعزيزى محد شيم اوران كى والده محترمه وغيره والده ظفر مسعود سے ملاقات كيليے آئين نيز تهيموى سيمحترم مولانا محمدافتخارصاحب اورمولانا محمدعارف صاحب اور الحاج عبدالغی سیٹھ صاحب اوران کے گھر کی عورتیں ملاقات کے لئے آئیں۔اور دو پہر کا کھانا ساتھ لائے جسے کمرہ کے تمام حاضرین نے دو پہر کوتناول کیا چونکہ آج آخری جہاز مظفری تھا اور ویٹنگ لسٹ کے جاج آخری وقت تک آتے رہے اس لئے بہت دریمیں روائلی ہوئی اور دو بجے کے قریب ظہر پڑھ کر ہم لوگ گودی آئے، ساته مولوی محمرعثان صاحب، مولوی محمر افتخار صاحب اعظمی اور مولوی محمر عارف صاحب اعظمی ..... مدرسه مفتاح العلوم بھیمرسی اور ظفر مسعود بھی گودی تک آئے مگرِنتی پابندی کی وجہ سے اندرنہ آسکے، جہاز پرمحتر م الحاج سیٹھ محی الدین صاحب ان کوکیکر ہم دونوں نے تمام قانونی مراحل طے کئے ۔ اور ساڑ سے تین بج شب کوخدا حافظ کہہ کر جھاز پر سوار ہو گئے ۔ سامان پہلے ہی عزیزم جلال الدین اور منورخال نے ہی سیٹ پرلا کررکھ دیا تھا،اس لئے کسی قتم کی کوئی الجھن نہیں ہوئی ، نیزمحتر م الحاج محی الدین صاحب منیری اور فون ڈیانی صاحب اور دوسرے احباب کرام نے سب کچھ کراکرمطمئن کردیا۔ جہازیرآنے کے بعدایک حاجی صاحب جورائجی بہار کے رہنے والے تھے، یاگل ہو گئے ان کومجبوراً اتار ناپڑ ایہ منظر بڑا اندو ہناک تھا کہ ایک شخص عج کیلئے جہاز پرسوار ہوکرا تاردیا جائے اس کی قسمت میں پیرجج نہیں تھا۔ورنہ جہاز پر سوار ہوکر اتر نے کا کوئی سوال نہیں محبّ محترم منیری صاحب اور گرامی قدر ماسٹر محی الدین صاحب وغیرہ آخرونت تک جہاز پرساتھ ساتھ رہے۔ جہازچھ بجے شام کو

ڈاکٹریٹ کے مقالہ میں آپ کے علمی و تحقیقی مقالات و کتب سے کام لیا اور ان کے حوالے بھی دیئے ہیں، جب میری کتاب چھے گی تو آپ دیکھ کو خوش ہوں گے۔ان کی اس سعادت مندی پر رشک ہوا اور ان کے مطالعہ کیلئے میں نے اپنی کتاب آ عرب و ہند عہد رسالت میں 'دی اس کے بعد ان سے بار بار ملاقات ہوتی رہتی ہے۔

پوں سمندر بالکل خاموش ، جوتے ہوئے کھیت کے مانند ہے گر آج ہوا تیز رہی جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو دوران سر کی شکایت رہی اور بعض معمولی طور سے بیار بھی پڑے۔ اچھی خاصی مختدی ہے، ڈیک کلاس کے مسافر اپنی جگہوں پر نہایت آ رام سے سوتے ہیں۔ انٹر کام پر حیدر آباد والوں کا قبضہ ہے، مشاعرہ وغیرہ ترتیب دیاجا تا ہے اور مخصوص رنگ کی تقریر کی جاتی ہے، مکتوب جاز (۲)

آج ۱۹ رمارچ ہے، افغانستان کی پارلیمنٹ کے مبرعالی جناب محمدانالم کریمی اسی جہاز سے سفر کررہے ہیں، بڑے فلیق سید سے سادے مسلمان آ دمی ہیں اور اس نواضع و فروتن سے پیش آتے ہیں کہ ندامت ہوتی ہے، ان کی خواہش پرسب نے حج ومناسک کے چند ضروری مسائل کوفارسی زبان میں بیان کیا جب کہ انھوں نے لکھ لیا وہ اردو نہیں جانتے اس لئے ان سے ساری گفتگو فارسی ہی میں ہوا کرتی ہے، انہوں نے مسلمانان ہنداور اہل جمبئی کو دیکھ کراپنی بے انہا مسرت کا اظہار کیا، میں انہوں نے ان کو پورے سفر میں اور جدہ وغیرہ میں اپنے ذرائع سے آرام پہونچانے اور ضروری امور میں رہنمائی کرنے کا وعدہ کرلیا ہے جس سے انکو بڑا اظمینان ہے۔ اور ضروری امور میں رہنمائی کرنے کا وعدہ کرلیا ہے جس سے انکو بڑا اظمینان ہے۔ خدا کرے میں ان کی خدمت کرسکوں۔

آج صبح صبح مغل لائن كاستنث منيجر عاليجناب .....صاحب محترم موسى

قال صاحب جوامیر الحجاج بین اور بعض دوسرے حضرات میری تلاش میں آئے اور کہا آپ ہمارے یہاں آکر جج و مناسک کے مسائل بتایئے اور اپناوقت اسی طرف گزاریئے ۔ محترم ہاشم دادا نائی صدرا نجمن خدام النبی کے ساتھ جہاز کے اسپتال کے ڈاکٹر جناب زری والا کے کمرہ میں گیا وہ جوان ہونے کے باوجود بہت شریف اور بامروت معلوم ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سرکاری ملازمت سے وقت نکال کر اس سال جج وزیارت کی سعادت حاصل کریں ۔ چونکہ وقت کم ملے گا، اس لئے چند ضروری مسائل دریافت کرنے کی اجازت چاہی ، میں نے کتابوں کو دکھ کران کو مسائل بتا دیئے ، جن کی روشنی میں اگر موقعہ ملاتو وہ اس سال جج وزیارت کا انتظام مسائل بتا دیئے ، جن کی روشنی میں اگر موقعہ ملاتو وہ اس سال جج وزیارت کا انتظام کریں گے۔

فرسٹ کلاس کے تجاج جوزیادہ تر جدیدتعلیم یافتہ ہیں اور مالدارلوگ ہیں ،
چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس زیادہ آیا جایا کروں مگر بیصورت اہل علم کے لئے
مناسب نہیں ہے۔اس لئے کتر اتار ہتا ہوں ، پھر بھی آنا جانار ہتا ہے اور جہاں تک
ہوسکتا ہے ان کومسائل سے واقف کرتا ہوں ویسے پچھلوگ اسے اعز از سجھتے ہیں۔مگر
درحقیقت بیعلم دین کی تو ہین ہے کہ علماء کو بلاکران سے مسئلہ پوچھا جائے ، بیدوسری
بات ہے کہ اہل علم ان لوگوں کو سجھے مسئلہ بتانے کی خدمت اپنے ذمہ لیں اور ان کی
رہنمائی کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں اسی وجہ سے میں بھی گاہے گاہے جاتار ہتا

محترم منیری صاحب نے بار بارتا کیدفر مائی تھی کہ تمہارے لئے اونچے درجے کے کھانے کا انظام کرا دیا ہے۔ آپ اسے منظور کرلیں ، میں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے آپ فرما نمیں تو میں اس کا پیسہ ادا کر دوں مگر انھوں نے منظور کرنے سے انکار کر دیا ، اس کے باوجود میں نے اس سے بچنا چاہا ، جہاز کے منظور کرنے سے انکار کر دیا ، اس کے باوجود میں نے اس سے بچنا چاہا ، جہاز کے

(۴۹

اسٹنٹ منیجر نے جہاز میں کہا گر میں نے انکار کر دیا البتہ جناب مجید کشمیری صاحب (جو جہاز کے مطبخ کے ذمہ دار ہیں) کے بے تکلفانہ اصرار بلکہ برخلوص جبر کی وجہ سے مجھے مجبور ہونا پڑا ، وہ برابراو نیجے درجہ کا کھانا دونوں ونت مع جائے اور ناشتہ کے بھواتے رہتے ہیں۔

۲۰ مارچ کا دن بھی معمول کے مطابق نہایت اچھا گذرا، پورے جہاز میں سب خیریت ہے، تبلیغی جماعت والے فضائل کے ساتھ بعض اوقات مسائل بھی بیان کردیتے ہیں اس کئے دوسر علماء کو جواد نے قتم کے ہیں ہم سفر ہیں ، کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑتی ۔اینے اصول کےمطابق پاغلطی سے کسی دوسرے عالم کو اس کاموقعہ ہی نہیں دیتے ہیں۔

امير حجاج موسى قال صاحب اسيخ كام مين مصروف رہتے ہيں۔ وس بج دن میں جہاز کے عملہ کے ساتھ گشت لگاتے ہیں۔ پھر بارہ بج تک اپنے طور پر جاج کی خر گیری کرتے ہیں، ویسے زبان خلق سے کون فی سکتا ہے۔ محترم ہاشم دادا صاحب المجمن خدام النبی کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے برسی تندہی سے جاج کی خدمت كرتے ہيں اور جب ديكھوكسى نهكسى كى خدمت ميں ككے رہتے ہيں۔ ويسے خادم الحجاج كان كا لكا كربهت سے لوگ هومتے ہوئے نظر آتے ہیں اور چھ نہ چھ كرتے ہى رہتے ہیں ۔ کھانا مناسب ہوتا ہے مگر بعض لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں اور کھانے سے زیادہ کھانے کی شکایت میں لذت یاتے ہیں۔البتہ اس سلسلہ میں دو باتیں قابل غور ہونی جاہے۔ دوپہر کو عام طور سے صرف حاول دیا جاتا ہے، اچھا خراب کی بحث سے اٹھ کر صرف جاول دینا ہمارے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ صرف جاول کھانا بہت سے لوگوں کی عادت میں نہیں ہے۔ بلکہ یا تو وہ روٹی کے عادی ہیں یا جاول کے ساتھ روئی کے بھی عادی ہیں۔اس لئے ایسے لوگوں کوایک وقت صرف

چاول کھانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری بات سے کہ مج کوناشتہ میں عام طور تصرف ایک توس سنکا موادیا جاتا ہے۔ بیناشتہ بقدر بادام عام حجاج کیلئے بہت نا کافی ہے۔ تیسرے درجے کے جاج عام طور پر محنت کش اور کام دھندے والے ہوتے ہیں۔وہ مجم کوناشتہ کے نام پراچھی خاصی غذا کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کوروٹی کا ایک ٹکڑا بالکل نا کافی ہے۔ دونوں کھانوں میں جوسخاوت کی جاتی ہے اس کاایک حصه بچا کرناشته میں زیادہ دیدیا جائے تواجیما ہو۔

امیر الحجاج اگر فدہبی امور کی براہ راست معلومات زیادہ نہیں رکھتا تو اسے چاہے کہ جہاز میں سفر کرنے والے ہر خطہ کے علماء کو جمع کر کے ان سے دینی خدمت کے اوران کے لئے حلقہ مقرر کرائے۔اسی طرح نماز وغیرہ کے انتظام میں ان سے کام لے، جہاز کاعملہ ملاز مین حجاج کے ساتھ نہایت اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ مکتوب حجاز (۳)

۲۰ مارچ افغانستان کے دو حاجیوں کے علاوہ اسی جہاز سے نیمیال کے ۴۹ حاجی جارہے ہیں جن کو پہو نیانے کے لئے نیمال پارلیمنٹ کے ایک مسلمان ممبر جمبئ آئے ہوئے تھے،ان میں بعض لوگ اچھے خاصے تعلیم یافتہ ہیں،آج ان سے ملاقات ہوئی تو باتوں بات میں معلوم ہوا کہ نیپال کے مسلمان ادھردس بارہ سال سے تعلیمی اورا قصادی وثقافتی معاملات میں ترقی کررہے ہیں اور کئی مسلمان طالب علم امریکه، روس، چین اور ہندوستان وغیرہ میں حکومت نیپال کی طرف سے اعلیٰ تعلیم یا رہے ہیں اور حکومت میں ملازم بھی ہیں ۔ان سے پیجمی معلوم ہوا کہ نیمیال میں قصاب ہندوہی ہوتے ہیں۔البتہ اب کچھ مسلمان قصاب ہندوستان سے جاکر آباد ہو گئے ہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ وہاں کے غیر مسلم بھینس بھینسا کا گوشت عام طور سے کھاتے ہیں، دسہرے پرمندروں میں لاکر جانور (سوائے بیل گائے کے ) ذیج کئے

(۵۱

جاتے ہیں۔اس دن بھینس اور تھینے کا گوشت سراکوں پراس طرح بکتا ہے جیسے بھاجی ترکاری کا تھیلہ ہوتا ہے۔اورغیر مسلم اپنی اپنی استطاعت بھرخوب خریدتے اور کھاتے ہیں،مسلمانوں کوبھی گائے اور بیل کے علاوہ ہرفتم کے جانور کی قربانی اور ذبیحہ کی اجازت ہے۔ یہ جھی معلوم ہوا کہ وہاں پر بورپ وایشیاء کے مختلف مما لک کے سامان بكثرت وبكفايت آتے ہيں اورست بكتے ہيں، نيپال كےمسلمان مجموعى طور سے اقلیت میں ہونے کی وجہ سے بسماندہ ہیں الا کہ اسے لئے پچھ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں۔

۲۱ مارچ کوامیر الحجاج جناب قال صاحب نے جہاز کے کپتان اور افسران کے اعزاز میں ایک ٹی یارٹی دی جس میں تقریباً بچاس ہزار افراد شریک ہوئے۔ان میں پروفیسر، انجینئر، تاجر، تعلیم یافته زیاده تھے۔شام کوساڑھے پانچ بجے بی تقریب منعقد ہوئی ،خوردونوش کے پہلے قال صاحب نے کیتان کی خدمت حجاج اور ہرقتم کے تعاون براظہار وتشکر کیا اور مخضری تقریر میں بتایا کہ موصوف اوران کے عملہ نے ہمارا پورا تعاون کیا اورایٹی ہوشم کی خدمت پیش کی ،۔اس کے جواب میں کپتان نے بھی تقریر کیاوران کی اس قدر دانی اور ہمت افزائی کا شکریدادا کیا، نیز امیر الحجاج صاحب نے چند حضرات کی طرف سے مغل لائن کو جمبئی ایک ٹیلی گرام روانہ کیا جس میں جہاز کے عملہ کی خدمات کوسراہا گیا ہے۔ بیجلسہ بہت خوب تھا جوامیر الحجاج کی طرف سے جہاز کے عملہ وافسران کی خدمات کوسرا ہے کیلئے کیا گیا۔

۲۲ مارچ کو جہاز عدن میں رکا ، کئی دنوں کے بعد خشکی نظر آئی ، پہلے ہی سے تیل بردار جہاز نظر آنے لگے، جاج ذوق وشوق میں ادھرادھر جانے لگے، دیار پاک کے آثار نظر آنے لگے اور عرب کا ملک شروع ہو گیا، جہاز دن مین ۲ ربح عدن کے ساحل سے پچھددور کھڑا ہوا۔ تیل اور پانی اور دوسری ضروری اشیاء کینی ہیں، ابھی جہاز

دور ہی تھا کہ ساحل عدن سے ایک لائج پر سوار ہوکر وہاں کا افسر آیا اور لکڑی اور اس سے بنی ہوئی معمولی سیر ھی کے ذریعہ جو پہلے سے لٹکا دی گئی تھی نہایت صفائی سے اوپر چڑھآیا۔

عدن تاری کے قدیم زمانہ سے بورب اور ایشیاء کے درمیان بہت برا تجارتی مرکزر ہاہے۔ ہندوستان اور چین کے ساتھ مشرق کے سامان یہاں لائے جاتے تھے اور پھر یہاں سے عرب ہوکر خشی یا بحری راستہ سے یورپ تک جاتے تھے،اس کے باوجود بیمقام بہت ہی مخضر بظاہر بے حیثیت اور غیر آبادر ہا، مگر انگریزوں نے اس کو ترقی دے کر برااہم مقام بنادیا ہے،عدن کے کی نواحی ہیں نواحی شیخ غسان اورعدن گریٹروغیرہ ساحل سے متصل ہیں ۔عدن بالکل جدید طرز کا شہرہے جس میں دنیا بھر کی قومیں آباد ہیں۔ برطانوی یالیسی نے اس علاقہ کو بالکل غیر عرب بنانے کی کوشش كي في العربي كامراءوشيوخ كوليكرايك اتحاد البحوبي العربي كام سايك یارلیمنٹ بنائی ہے۔گراب بیجاد وبھی ٹوٹ رہاہے اور آزادی کی تحریک کا زورہے۔ چنانچەاس وقت عدن میں شد بدگرانی ہاور جگہ جگه بولیس کا سخت پہرہ ہے،عدن کے پیچیے پہاڑ وں اور صحراوک میں قدیم قبائل آباد ہیں، قوم عاداس نواحی میں تھی جس میں شدادنامی بہت بڑا نافرمان ظالم اورصاحب افتدار گذراہے۔اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس نے یہاں کے بہاڑوں میں اپنی جنت بنائی تھی ساحل کے قریب انگریزوں نے شداد کی جنت بنادی ہے۔ جہاز رات کے ایک بجے کے بعد وہاں سے نکلاتو یہاں کے شہراور ساحل کی قتم قتم اور رنگ بدرنگ کی روشنیاں عجب نظر نوازمنظر پیش کرر ہی تھیں ۔ بہت دیر تک بیمنظر دیدنی تھا۔ دوایک تشتی والے سامان فروخت کرنے آئے مرزیادہ کامیاب نہیں رہے۔ کیوں کہ اب ہندوستانی حجاج کے یاس روپیہ بیبہ بہت کم ہوتا ہے۔ورنہ پہلے یہاں جب جہاز تھہرتا تھا تو خوب

خرید و فروخت ہوتی تھی ،۔ جب جہاز ساحل عدن سے نکل کر پچھ دور گیا تو پھراسی سیرھی سے عدن والا افسر بڑی صفائی سے اتر کر ساحل سے آ کر جہاز میں لگ جانے والی موٹرکشتی میں بیٹھ گیا۔

عام خیال تھا کہ بحراحر میں جہاز داخل ہونے کے بعد گرمی زیادہ ہوگی، گر معاملہ الٹا ہوگیا، سردی، ہوا اور جہاز کی حرکت زیادہ ہوگئ۔ جو ۲۳سر کی صبح تک باقی رہی، پوری رات تندو تیز ہوا چلتی رہی اور جہاز بچکو لے کھا تار ہا۔ بہت سے جاج جو اب تک خوش وخرم چلتے پھرتے تھے بستر پر سرر کھنے پر مجبور ہو گئے گر مجموعی اعتبار سے یہزیادہ پریشانی نہیں ہے۔

مکتوب حاز (۴)

سرد میں سردی، ہوا اور موج زیادہ ہے۔ حالانکہ اس میں ہرطرف سکون اور گری سمندر میں سردی، ہوا اور موج زیادہ ہے۔ حالانکہ اس میں ہرطرف سکون اور گری ہوتی ہے، جورتوں کو عام طور سے دوران سرکی شکایت پیدا ہوگئ ہے، کچھ کمزور دماغ مرد بھی اس میں بتلا ہیں۔ خالد وظفر کی والدہ آج بستر پر رہی حالانکہ جمبئ سے اب تک کوئی شکایت نہیں پیدا ہوئی تھی۔ اور نہایت صحت مندی کے ساتھ ہرطرف آنا جانا تھا مگر بیصورت حال وقتی ہے۔ صرف دوران سرہے۔ رات ایک حاجی صاحب جو کہا مرتبہ جج کو جارہے ہیں اور عمر ہیں اپنے ملاقاتی کو اس طرح ہدایت دے رہ کھی مرتبہ جج کو جارہے ہیں اور معمر ہیں اپنے ملاقاتی کو اس طرح ہدایت دے رہ شخصے جسے انھوں نے بار بارج فرمایا ہے اور وہاں کے حالات سے بخو بی واقف ہیں۔ سے جسے انھوں نے بار بارج فرمایا ہے اور وہاں کے حالات سے بخو بی واقف ہیں۔ ان کی گفتگو ہدایات لئے ہوئے تھی مگر شکایات سے پرتھیں۔ معلم ایسا کرتے ہیں، اور جہاز پر ایس لوشے ہیں، قربانی کا جانور بیسہ لے کرنہیں دیتے۔ دلالی کرتے ہیں۔ اور جہاز پر ایس طرف بیٹے اموال لائن کمپنی ان سے رو پید لے کر اچھا کھانا نہیا بیت خراب ملتا ہے۔ اور مخل لائن کمپنی ان سے رو پید لے کر اچھا کھانا نہیں دیتے۔ میں ایک طرف بیٹے ہواان کی با تیں سن رہا تھا، انھوں نے اور چھا کھانا نہیں دیتے۔ میں ایک طرف بیٹے ہواان کی با تیں سن رہا تھا، انھوں نے اور چھا کھانا نہیں دیتے۔ میں ایک طرف بیٹے ہواان کی با تیں سن رہا تھا، انھوں نے اور چھا کھانا نہیں دیتے۔ میں ایک طرف بیٹے ہوان کی باتیں سن رہا تھا، انھوں

شاید مجھےد کھانہیں تھا۔اس لئے کہنے لگے کہ ہمار نے ریب ہی ایک مولوی صاحب
ہیں جن کا کھانا فرسٹ کلاس سے دونوں وقت آتا رہتا ہے۔اور ناشتہ چائے الگ
سے آتا ہے۔ وہ ٹھاٹ سے کھاتے پیتے ہیں۔اس پر دونوں نے کہا کہ بیمولوی
صاحب مغل لائن اور جہاز والوں سے کھانے کی شکایت کیسے کرسکتے ہیں جبکہ ان کو
وہاں سے کھانامل رہا ہے۔اس قتم کے لوگ اپنافائدہ کر کے جاج کی تکلیف کا باعث
بنتے ہیں وغیر وغیرہ زبان خلق کوکوئی روک نہیں سکتا ،اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانی سے
بنتے ہیں وغیر وغیرہ زبان خلق کوکوئی روک نہیں سکتا ،اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانی سے
ماضی بھی نمل سکے گر جناب فتح محمہ خانصا حب ضلع گونڈہ والے کا ساتھ رہا جن کی
وجہ سے جھے کافی آرام رہا۔ بیصا حب بردی عقیدت سے ہم لوگوں کی خبر گیری کرتے
دستے ہیں۔اللہ تعالی ان کو جزائے خبر دے۔

ایک تکایف بڑی شدید بیرہی کہ جاتی اپنے ہمراہ عام ہندوستانی نوٹ نہیں لا سکتے بلکہ اگر پچھ ملتا ہے تو جے نوٹ کی شکل میں ، تا کہ جہاز پراپی ضروریات پوری کر سکیں گر جہاز پرصورت بیہ ہے کہ عام ہندوستانی نوٹ لیا نہیں جا تا اور جے نوٹ کیلئے بیشرط لگائی جاتی ہے کہ دس رو پیہ جع کر کے آخر تک اس کا سودا خرید کرختم کر دیں بیہ نہیں کہ اسے بھنا کر دو چار روپی چائے وغیرہ پی سکیں ۔ اس لئے یا تو جے نوٹ نہیں کہ اسے بھنا کر دو چار روپی چائے وغیرہ پی سکیں ۔ اس لئے یا تو جے نوٹ ویسا ہی رکھے رہئے ، یا پھر اس طرح خرچ سیجئے کہ سب کا سب جہاز کی دکان پرختم ہو جو جائے ۔ اس وجہ سے سخت پریشانی رہی اور جے نوٹ لینا بالکل بیکار ثابت ہوا حالانکہ تجاج کو ان کے حساب میں اگر دس پانچ روپیہ چاہیں تو عام ہندوستانی نوٹ دینا چاہئے ، مغل لائن ہندوستانی کمپنی ہے ۔ اس میں غیر ملکی زرمبادلہ کا چلن خلاف مصول ہے بلکہ ایک ہزار کے علاوہ دس پانچ روپیہ جہاز میں خرچ کرنے کے لئے دینا حاصول ہے بلکہ ایک ہزار کے علاوہ دس پانچ روپیہ جہاز میں خرچ کرنے کے لئے دینا حاصول ہے بلکہ ایک ہزار کے علاوہ دس پانچ روپیہ جہاز میں خرچ کرنے کے لئے دینا حاصول ہے بلکہ ایک ہزار کے علاوہ دس پانچ روپیہ جہاز میں خرچ کرنے کے لئے دینا حاصول ہے بلکہ ایک ہزار کے علاوہ دس پانچ روپیہ جہاز میں خرچ کرنے کے لئے دینا حاصول ہے بلکہ ایک ہزار کے علاوہ دس پانچ روپیہ جہاز میں خرچ کرنے کے لئے دینا حاصول ہے بلکہ ایک ہزار کے علاوہ دس پانچ روپیہ جہاز میں خرچ کرنے کے لئے دینا حاصول ہے کونکہ بیر قرب بار نہیں جاتھ ہیں جس طرح کہ غلہ گیڑ ہے کی رقم ہندوستان میں روپیہ جہاز میں خرو

کہ آپ دونوں ہمارے یہاں آ کرعنسل کرلیں مگر وہاں دن میں بھیٹر بھاڑ ہے اس لئے ان کے شکر میہ کے ساتھ وہاں نہیں گیا۔ مکتؤ بے جاز (۵)

جہازمظفری تقریباً دس گھنے تک عدن میں رکار ہاجس کی وجہ سے جدہ دریمیں پہونیا ۲۵ رمارچ جمعہ کورس بج کقریب جدہ کے سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ اس کی جھوٹی سی گودی پر دونوں طرف دو جہاز کنگر انداز ہیں جن میں سے ایک اسلامی تھاجو ١٢ مارچ كوبمبئى سے چلاتھا قاعدہ سے اسے دوروز يہلے پہونچنا جا ہے تھا، كچھ عدن کے بعد بحراحمر میں شموج کی وجہ سے لیٹ ہوگیا۔مظفری جہاز کو گودی خالی ہونے کے انظار میں ساحل سے دور تھر ایا یہاں تک کہ تقریباً تین بجے اسلامی جہاز اپنے تجاج کوا تارکر باہر نکلاتو مظفری داخل ہوااور جار بچے کے قریب تمام مسافراترے معمولی اور مخضر سامان توخوداینے ہاتھ میں لیااور بڑے بڑے سامان جہاز ہی پرچھوڑ دیا تا کہ سعودی عرب کے قلی ان کوا تارکر کشم میں پہو نچادیں۔ یہاں کے اصول کے مطابق عجاج اترتے ہی موٹر پر سوار کئے جاتے اور کشم ہاؤس سے متصل نقابہ میں پہونچا دیئے جاتے ان کے پیچے لاری میں ان کے سامان پہونچائے جاتے تھے۔اس طرح جاج اوران کے سامان الگ الگ جاتے تھے، نقابہ میں پاسپورٹ کی جانچ اور معلم کی تعیین ہوگئ ہے۔اس سے باہر متصل ہی کشم ہاوس ایک وسیع وعریض ہال کی شکل میں ہے جس میں چبورے سے ہوئے ہیں۔، انہیں پر جاج کے سامان اس طرح ایک ساتھ رکھ دیئے گئے کہ نہ جاج کا پتہ چلتا ہے اور نہ سامان کی خبر کتی ہے۔ سلے سے بتایا گیا کہ جہاز کے فلال نمبر کے درجہ یاڈ یک کاسا مان کسم ماوس کے فلال حصہ مین رکھا جائے گا تو حاجیوں کواپنا سامان تلاش کرنے میں مشکل نہ ہوتی ۔ مگراییا نه ہوا بلکہ ایک طرف سے موٹریں گودی سے سامان لا دلا دکریہاں گراتی جاتی تھیں،

جاتی ہے اس طرح بیرقم ہندوستانی جہاز میں رہ جاتی ہے۔آئندہ اس طرف خصوصی اور فوری توجہ کی ضرورت ہے، حاجی جہاز میں یا تو دس رو پییغرچ کردیں یا ایک پیسہ بھی نہ خرچ کریں، پیطریقہ نہایت پریشان کن اور غلط ہے یا پھر جہاز میں کسی قتم کی خرید وفروخت کا معمول ختم کر دیا جائے۔

۲۲۷ مارچ کی صبح کوناشتہ کے بعد جہاز کے وقت سے ساڑھے سات بج میری تقریر جہاز کے انٹرکام سے ہوئی ، مائک پرایک خاص حلقہ کا قبضہ ہے ، حالانکہ اور بھی بہت سے اچھے اچھے اہل علم اس جہاز میں چل رہے ہیں مگران کی خدمت نہیں حاصل کی جارہی ہے۔البتہ دوتقریریں مولانا سیدعبدالوھاب بخاری اور آج ایک میری تقریر ہوئی۔ چونکہ آج احرام بندھنے والا ہے اس لئے میں احرام کے مسائل پر زوردیاویسے ہفتہ بھرسے مسائل بیان کئے جاتے تھے اور مسائل پر توجہ کم تھی ،اس لئے ضرورت تھی کہ فضائل کے بجائے مسائل بیان کئے جائیں ، چونکہ گذشتہ تقریریں ایک خاص طبقه مشائخ سے تعلق رکھتی تھیں ۔ اور زبان ومحاورہ کے لحاظ سے مخصوص رنگ کی تھیں۔اس لئے میری تقریر میں لوگوں کو نیا پن محسوس ہوا اور زبان کے اعتبار سے بھی تبدیلی محسوس ہوئی۔ پھر بروقت مسائل تھے۔اس لئے الحمد للدمجموعی طورسے الچیلی رہی اور حجاج سے مسرت آمیز تاثر معلوم ہور ہاتھا۔ سطور ہذا کی تحریر کے وقت دنیا میں جہاز کے وقت سے ساڑھے دس کا وقت ہے، ہندوستان میں تو ۱۲ سے زیادہ ہوگیا ہوگا۔ آج سورے کھاناتقسیم ہور ہا تھا اور لوگ کھانے پینے میں مصروف ہیں تا كەجلد فارغ موكرنہانے دھونے اوراحرام باندھنے میں لگ جائیں۔آج شام كو یا نچ بے تک یلملم کا سامنا ہوگا اس سے پہلے احرام بندھ جائے گا۔ میں نے مبح جار بجے ہی اٹھ کر کھاری یانی ہی سے عسل کرلیا ہے کیوں کہدن میں میٹھے یانی پر بڑی بھیٹر رہے گی حالانکہ فرسٹ کلاس والے متعارف اور قدر دال حضرات بار بار کہہ چکے ہیں

(۵۷

تمام سامان کسٹم ہاوئی میں بھرا ہوا تھا،کسی حاجی کا دوسامان ایک جگہ نہیں ہے۔
مزید یہ کہ رات کے آٹھ بجے تک سامان آتے رہے اسی میں جاج سامان اور کسٹم
افسران سب کے سب ایک رنگ میں نظر آنے گے۔عرب کے قلی الڑھ شم کے
ہوتے ہیں اور زبان نہیں جھتے، غیر حاجی کو اندر جانا ممنوع ہوتا ہے یہ وقت بڑی
پریشانی کا ہوتا ہے۔ دس سال پہلے جو پریشانی اس موقع پر ہوتی تھی اس میں ذرا بھی
کی نہیں آئی حالانکہ کسٹم ہاوئی میں کافی تبدیلی ہوئی ہے۔ اگر سعودی حکام اس کی
طرف معمولی توجہ کردیں تو جاج کو سرز مین جاز پر اترتے ہی پریشان کن برتھی سے
خوات مل جائے اور سعودی حکام کو بھی اطمینان حاصل ہو۔

عزیزم مولوی خالد کمال مبار کپوری سلّمهٔ دو دن پہلے جدہ آگئے تھے بلکہ معلم زین العابدین کا لواور عزیزی مختار احمہ جاوید کو بھی میرے آنے کی ٹیلی گرام سے اطلاع دے چکے تھے چونکہ وہ کشم آفس سے باہر تھے اس کئے ملاقات نہ ہوسکی۔ عزيزى مختارا حمد جاويد سے ملاقات ہوئی جوجدہ میں وکیل حسن نظار کے معتمد ہیں اور اسی حیثیت سے کسم ہاوس کے پاس موجود تھے۔انھوں نے خالد کمال کوخبروں نیز جامعہ اسلامیہ کے بعض طلبہ سے یہیں ملاقات ہوئی اور اس پریشانی کے ہنگامہ میں برا سكون حاصل موا \_ اسى دوران ميس مندوستاني سفير محترم مدحت كامل قدوائي صاحب سے ملاقات ہوئی اور بغیر کسی سابقہ تعارف و تعلق کے بری خندی پیشانی اوراخلاق سے ملے، انھوں نے رک کر باتیں کیں اور پان پیش کیا پھررات میں کافی دریتک مدینة الحجاج میں ان سے گفتگور ہی۔ بڑے شریف النفس آ دمی معلوم ہوتے ہیں۔اوراینے فرائض کے ساتھ حجاج کی خدمت حتی الامکان کرتے ہیں ،اسی نقابہ میں حضرت مولانا خالد سیف الله صاحب (فاضل دیوبند) سے ملاقات ہوئی جو ہندوستانی سفارت خانے میں مترجم کی حیثیت سے رہتے ہیں ، معارف ، البلاغ

، ثقافة الهنداور میری تصنیفات کے ذریعہ مجھے پہلے سے جانتے تھے اور ملاقات کے متنی تھے، بڑے تپاک اور اخلاق سے ملے اور اسی نقابہ میں علمی و تحقیقی گفتگو ہونے لگی''رجال الهندوالسند'' اور'' ہندوعرب عہدرسالت میں'' کا تذکرہ آیا اور اس کے بعض مباحث کا عربی ترجہ جو ثقافة الهند'' حکومت ہند کے سرکاری پر پے'' میں چھپا وہ اس کی افادیت و اہمیت کے پیش نظر حکومت ہند سے مزید پر چ طلب کئے گئے ہیں۔

عصر کی نماز کشم ہاوئں میں روھی گئ اور جار بجے دن سے لے کردس بجے رات تك اسى جنجال ميں رہے۔ خدا كے فضل سے سب سامان مل كئے ، مرنے بكس كا کچومراس طرح نکل گیا کہ اس کی صورت نہیں دیکھی جاتی تھی ۔ حالانکہ جہاز سے آتے وقت اصلی حالت میں حفاظت سے رکھ دیا تھا مگر جہاز سے کشم ہاوس تک ہی آنے میں اس کا حلیہ بگڑ گیا۔اب رہی سہی کسر مکہ میں پوری ہوگی۔ دس بجے رات میں جدہ مدینة الحجاج پیو نیچ جوآ فاقیوں سے بھرا ہوا تھا۔اب اس میں زیادہ توسیع اور تعمیر ہو گئ ہے، کمرے نہایت آرام دہ، یانی بدافراط، پیشاب خانداور یا خاند کا بہترین انتظام ہو گیا ہے، روشی اور یکھے بھی ہیں۔الغرض مدینة الحجاج کی عمارتیں بہترین اقامت گاہ بن گئی ہیں۔ یہاں آنے پر جمبئ کے پرانے مخلص رفیق مسٹر عبدالرجيم انصاري صاحب سے ملاقات ہوئى جو يہلے ہندوستانى سفارت خانے سے وابسة تھے۔ اور اب ایک اور ادارہ سے وابستہ ہیں ۔ الحمد للد کہ عبدالرحیم انصاری بہت مطمئن ہیں اور اخلاق وشرافت میں اپنا وہی پرانا معیار قائم کئے ہوئے ہیں۔ عزیزی مختار احمد جاوید تو کہنا جاہئے کہ میرے گھر کے ایک فرد ہی ہیں۔انھوں نے بهت آرام پهو نيجايا - خالد كمال اور مختار احمد جاويد دونوں جماري خدمت ميں يكسال تھے۔ تکلیف اور پریشانی سے بیخ کیلئے جدہ سے مکہ کابس کاعام کرایہ جر کروا پس لے

کر دوسرے دن تیس ریال پڑئیسی کرکے مکہ مکرمہ آئے اور مغرب کی نماز پڑھ کر طواف وسعی کرکے عمرہ ادا کیا۔

مکتوب حجاز (۲)

دن میں شہر جدہ میں جانا ہوا، دس سال پہلے ہی جدہ جدید طرز کا خوبصورت شہر بن چکا تھا اس مدت میں اس کی ترقی کہیں سے کہیں پہو پنچ گئی ، تاریخوں اور سفر ناموں میں جدہ کے بارے میں جو رہو ہاتھا افسانہ معلوم ہور ہاتھا۔اب اس کی کوئی علامت نظرنہیں آتی ،سر بفلک عمارتیں لیعنی چوڑی سڑکیں اور غیرملکی سامان تجارت سے بیٹے ہوئے بڑے بڑے بازاراور دکا نیں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیکوئی افسانوی شہر ہے غیر مککی کمپنیوں کے دفاتر اور شہر کی چہل پہل قابل دید ہے۔ اوراس میں خاص بات بیہ کے فٹ یا تھوں اور سر کول کے در میان ہرے بھرے درخت اور پھول سے ہر طرف نظرا تے ہیں جگہ جگہ یارک ہیں فیمتی موٹریں شکتی پھرتی ہیں اور لوگوں کے چروں پر بڑی بے نیازی ، اطمینان اور سکون کی امردوڑتی ہے ، دولت وثروت کی بہتات کاعالم بیہے کہ جس دکان اور سامان کود کھے توجی جا ہتا ہے کہ دیکھتے رہے یہ بات ضرور ہے کہ سارا کھیل غیرمما لک کا مرہون منت ہے اور عربول کی دولت ایک طرف ہے آتی ہے تو دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ مگرسکون واطمینان میں میہ تصور ذرا بھی مخل نہیں ہے۔ جوممالک اسی چکر میں ہیں ان میں سے اکثر کا حال نہایت خراب وخستہ رہتا ہے اور وہ ضروریات زندگی تک کوتر ستے رہتے ہیں ۔تواریخ ورحلات کی کتابوں میں جدہ میں حضرت حوا کے مزار کا تذکرہ ملتا ہے مگر تاریخی اعتبار سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔حضرت آ دم وحوا کی تاریخ قرآن وحدیث میں جو کچھ ہے اس کے علاوہ ظن و تخمین کی بات ہے۔ بہر حال ہم لوگ بھی حضرت حوا کے مزار کی جگہ گئے جوشہر جدہ کے کنارے ایک تھیرے ہوئے

علاقہ میں ہے، دروازہ بندتھا۔ باہر نذرانہ یا بخشش وصول کر نیوالے بیٹھے تھے، مصری مرداور عورتیں باہر سے جھا نک جھا تک کرد کھتے تھے اور نذرانہ بیش کرتے تھے۔

ہمیں محافظ نے دروازہ کے سوراخ سے قریب کی جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ
اس جگہ حوا کی قبرتھی ۔اب وہاں کوئی علامت نہیں بلکہ میدان ہے، ہم نے ایک نظر
ڈالی اور بغیر کچھ نذرانہ دیۓ اپنی راہ کی، ترکوں کے دورکو بدنام کیا جاتا ہے کہ وہ ہر
متبرک مقام کو محفوظ کر کے نذرو نیاز وصول کراتے تھے اور وہاں کے نگران اس مقام
کی فضیلت اورا بمیت بیان کر کے زائرین کو زیارت کراتے اور نذرا نے وصول کرتے
تھے۔ گرآج بھی تقریباً یمل جاری ہے۔ایسے تمام آثار کو تم کر کے ان کی جگہ پولیس
متعین کر دی گئی ہے تا کہ کوئی شرک و کفر نہ کرنے پائے۔ گر سے پولیس والے عام طور
سے رشوت اور بخشش کے نام پر پیسہ وصول کرتے ہیں اور زیارت کا خصوصی موقعہ
دیتے ہیں تی کہ تجراسود کے استلام کے لئے بھی اب بیطریقہ تھلم کھلا جاری ہوگیا ہے
۔ایک دوریال لے کر سروں کو پکڑ کیٹر کر بوسہ دلایا جاتا ہے جبکہ عام لوگوں کے
۔ایک دوریال لے کر سروں کو پکڑ کیٹر کر بوسہ دلایا جاتا ہے جبکہ عام لوگوں کے
اثر دحام کو بے در دی سے ہٹایا جاتا ہے۔

مکہ مکر مہ:۔ دس سال کے بعد مکہ مکر مہ میں داخلہ ہوا تو پورا شہر بدلا ہوا نظر آیا اور
یقین نہیں ہوتا تھا کہ بیوبی مکہ مکر مہ ہے جو وادی غیر ذی زرع کے نام سے موسوم
ہے، کی میل تک شہر پھیل گیا ہے، کی کی طبقہ کی شاندار جدید طرز کی عمار توں کا سلسلہ
یعنی چوڑی سڑکوں کا جال چوڑی خوبصورت فٹ پاتھ دورویہ آمدورفت کا انتظام،
عگہ جگہ حسین وجمیل ہرے بھرے پارک، پانی کے فوارے شم شم کے پھول پنے
مالغرض شہرکا نشیب وفراز اپنے اندر جدت پسندی کا پوراسا مان لئے ہوئے ہے مکہ کی
آبادی پہاڑیوں پرزیادہ ہے۔راتوں کورنگ برنگ کی روشنیاں عجیب معلوم ہوتی ہیں

۔ان دنوں سارا مکہ انسانوں کیلئے گود بنا ہوا ہے، کئی لاکھی اس کی آبادی کے ساتھ ساتھ کئی لاکھ انسان باہر سے آگئے ہیں۔ حالانکہ حکومت نے ترکی ، شام ،اردن ،اور دوسر حقرب وجوار کے ممالک کے موٹروں پر آنے والے ججاج کے لئے شہر کے باہر قیام کا انتظام کیا ہے، جہاں وہ اپنی سیکڑوں ، ہزاروں موٹروں پر ہے ہیں ،اورشہر میں نماز وطواف کے لئے آتے ہیں ، پھر بھی بھیڑکا بیرحال ہے کہ ہفتوں تک گلی کو چوں کی تمیز نہیں ہو تکی ہر مکان اور ہرمیدان محن معلوم ہوتا تھا۔ جد بید حرم ہے۔ حرم محترم کی جدید توسیع و تعمیر کا کام بغیر دیکھے ہوئے حکے طور سے نہیں جد بید حرم ہوتا تھا۔

جديد حرم: \_حرم محرم كى جديد توسيع وتغير كاكام بغير ديكھے ہوئے سي طور سے نہيں سمجها جاسکی، بوری دنیامیں اب کوئی عبادت خانداس سے بردانہیں رہ گیا ہے، حکومت سعودیہ نے بچاس کروڑریال سےزائد صرفہ کرکے اسلامی تاریخ میں اپناالگ باب شت کردیا ہے، عقل ونظر دونوں اس عمارت کود مکھ کرمبہوت ہوجاتی ہیں۔ برانے حرم کا اکثر حصہ باقی ہے اس کے بعد سے حرم کی نقیر ہوئی ہے، کام جاری ہے اس کے بارے میں ارباب دل کا کہنا ہے کہ ترکوں کے قدیم حرم میں جو جاذبیت اور روحانیت نماز میں محسوس ہوتی ہے وہ بات جدید حرم میں نہیں ہے۔ حرم کی تیسری منزل پرنماز پڑھتے وقت کعبہ شریف اس کے نیچ معلوم ہونے لگتا ہے جو بجائے خودنا مناسب بات ہے۔ چنانچەراقم الحروف ایک مرتبہ سب سے اوپر کی منزل میں نماز پڑھنے گیا تھا پھراسکے بعدنہیں گیا۔بہر حال حرم اور مسلم سلاطین کی تاریخ میں حرمین شریفین کی تغییر وتوسیع اورتجد بدکایه کارنامه صرف حکومت سعودید بی کاحق ہے۔ عمره کی ادائیگی: ۔جیسا که کہا گیا، ہم لوگ اپنے طور پر شام کومکہ مکرمہ پہونچے اور مغرب بره هرعمره اداكيا كياالله اكبراانسانون كيسمندر مين ابنا گذر برامشكل معلوم ہوتا تھا۔ دو ڈھائی ہزار میل یانی کا سفر طے کر کے نہایت آسانی سے یہاں آگئے

تھے۔ مگریدانسانی سمندراتھاہ معلوم ہوتا تھا خدا خدا کرکے بیت اللہ شریف کا طواف

کیااور ہڑی مشکل سے زمزم شریف پی سکے اور جب مسحیٰ میں پہو نچ تو وہاں اس سمندر میں شدیدروانی تھی۔ دنیا بحر کے فتلف ممالک کے مسلمان طواف اور سعی میں دوش بدوش مصروف عبارت تھے۔ اور بلاکسی تمیز کے تمام چھوٹے بردے امیر وغریب حاکم وکوم اور عالم و جاہل عبدیت و بندگی کے اظہار میں ایک دوسرے پر سبقت لے جارہے تھے۔ جوں ہی صفاسے سعی شروع کی تو معلوم ہوا کہ پیچھے کا ریلا ہمیں چور چور کر دیگااس وقت اپنے کو خوب سنجالا اور دھکا سہہ گئے۔ اس کے بعد پھر ایسے شدید جھکے سے واسط نہیں پڑا ، سعی کا پوراوفت نیخے بچانے میں گذرا مگر ان حالات میں نہ تکلیف معلوم ہوتی تھی ، ناگواری کا احساس ہوتا، نہ دھکا دینے والے کے میں نہ تکلیف معلوم ہوتی تھی ، ناگواری کا احساس ہوتا، نہ دھکا دینے والے کے طلاف جذبہ پیدا ہوتا تھا بلکہ ایک خاص مزاماتا تھا اور جی چاہتا تھا کہ اس طرح لوگ ایک دوسرے پرگرتے رہیں۔ یہ دھکم دھکا بالکل بے اختیار اور اضطراری ہوتا تھا کون کسی کو جان ہو جھ کر زحمت میں مبتلا کرتا ، اس مقام کی عظمت اور عبادت کے خلاف سجھتا تھا۔

مدینه منوره کے شب و روز: راقم ۲۳ رذوقعده (۱۳ راپریل) سے ۲۱ رصفر (۱۱ رجون) تک جج و زیارت کے سفر میں رہا دیار مقدس میں پہلی حاضری 1900ء میں ہوئی تھی اس وقت جذبات واحساسات کا معاملہ پچھاور تھااوراب کی بار پچھاور ہی بات تھی، ہرمقام روشناس، ہرمنزل متعارف، ہرمعاملہ جانا پچپانا تھاالبتہ مکہ مکرمہ میں تغییری تبدیلیاں بالکل نئ تھیں حرم محترم کی توسیع و تغییر، نئے طرز کی سر بفلک عما رتوں یعنی چوڑی سڑکیں، ہر ہے جرے پارک اور فوارے، دورجد ید کے تدن کی فراوا نیاں جیرت ناک تھیں حرم شریف کے آس پاس کے علاقے پیچا نے نہیں جاتے نیاں جیرت مولوی خالد کمال مبارک پوری سلمہ اللہ تعالی مجامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سلسل چارسال سے تجازمقدس میں رہ کر جج و زیارت کی تمام را ہوں سے اور

کی دعوتیں کیں۔ان سب میں سنجید گی شرافت اور ذمہ داری کا احساس بدرجہ اتم مو جود ہے اللہ تعالی ان کواسلام اور علوم اسلام کی سچی تڑپ دے اور مدینه منورہ کے بیطا لبعلم مدینه کی برکتوں سے مالا مال ہوں ، مکتبہ شخ الاسلام عارف حکمت کے محتر م ارا کین اور مکتبہ محمو دید کے مدیر ذاتی طور سے بڑے خلوص ومحبت سے پیش آتے تھے،مطالعہ، کتب بنی کے کافی اوقات ان بزرگوں سے نتا دلۂ خیالات میں گذر جا تے، جامعہ اسلامیہ متعدد بار جانا ہوا، اسباق میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا اس کے مخضر مگر گراں قدر کتب خانے سے استفادہ کا موقعہ ملا، یہاں کے اساتذہ کا طرز تعلیم ہارے یہاں سے بالکل مختلف ہے، ہارے یہاں عموماً کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور یہاں برفنون کی تعلیم دی جاتی ہے،اور کتاب سامنے رکھ کرفن سمجھایا جاتا ہے،اس کئے باشعورطلبہ کیلئے میت ایم مبہت ہی مفید ہے، وہ کسی ایک فن کی ایک کتاب پڑھ کر اس فِن كوسجھنے لكتے ہیں اور اس كى حقیقت ان پر منكشف ہوجاتی ہے،اس لئے يہاں کے تعلیمی معیار میں بعض لوگوں کے کلام کرنے کے باوجود بڑی افادیت ہے اس کا صیح اندازہ درس میں بیٹھنے اور طرز تعلیم پرغور کرنے سے ہوا، واپسی کے موقع پرجدہ میں تین دن قیام رہااس مدت میں جدہ میں مقیم ہندوستان کے نوجوان، ارباب ذوق کے ساتھ بڑی پرلطف مجلس رہی ، جناب عبدالرجیم انصاری (جمبئی) نے بڑے خلوص ومحبت کا اظهار فرمایا اورای حلقه تعمروادب میں بڑے پرتکلف انداز میں پہونچایا۔ ایک رات کھانے کے بعد کئی گھنٹے تک پرلطف علمی واد بی محفل رہی اور آخر میں محتر م سیدشہاب الدین صاحب فرسٹ سکریٹری ہندوستانی سفارت خانہ جدہ نے اپنے مکان پرنہایت پرتکلف عشائیکا انظام کیا اور سعودی عرب کے جرائد ومجلّات کے ایڈیٹروں،ادیوں اورمصنفوں کوبھی مدعو کیا بہتعار فی محفل بہت اہم اورمفیدرہی۔ خاص طور سے شیخ حسین سراج، شیخ محمد احمد باهمیل اور سب سے بڑھ کر الاستاذ

آسا نیوں سے واقف ہو گئے ہیں اس لئے انھوں نے اپنے والدین کی خدمت براے اچھے انداز میں کی اور دیا رمقدس کے بیتین ماہ بردی عافیت وآرام سے گذرے۔ ورمحرم سے ارصفرتک مدینہ منورہ میں قیام نصیب ہوا، سابقہ تعارف وتعلق کے ساتھ ان کی موجودگی نے اس میں بردی وسعت اور گہرائی بیدا کردی تھی۔

مكه مكرمه ميں رابطه عالم اسلامي كے عہد بداران ميں شيخ حسين سراج مدريعام ین عامودی مدیر مجلّه رابطه عالم اسلامی اور دوسرے اہل علم ہے مسلسل ملاقاتیں اور تبا دله خیالات کےمواقع کھل کر بے تکلفی کے ساتھ ملے اور تنقید واحتساب کے انداز میں گفتگوئیں رہیں، بار بار رابطہ عالم اسلامی میں آنا جانا ہوا اور اس کے اجلاس میں شرکت ہوئی، اینے سلسلہ علمی وروحانی کے مکی مرکز مدرسہ صولتیہ میں بار بارآنا جانا موااوراس کے ارباب کارسے مخلصانه ملاقاتیں رہیں، مکه مرمه کے علماء ومشائخ خصو صاً شیخ سیدعلوی مالکی اورالاستاذ عبدالعال عقبا دی سے ملنا جلنار ما، مدینه منورہ تو کہنا عاہے کہ بالکل گھر بن گیا تھا شاید ہی کوئی علمی ودینی حلقہ ہوجس میں گذر نہ ہوا مو،اور مختلف موضوعات يربات چيت نه جو كي جوجا معداسلاميد كاسا تذه وشيوخ برك خلوص ومحبت سے پیش آئے حضرت شخ عبدالقا درسیبة الحمداستاذ جامعه محترم ڈا كرعنز،استاذ جامعه ينخ سعدالدين ملباري مدرس جامعه اور دوسرے حضرات نه صرف محبت واخلاص سے ملتے رہے بلکہ اپنے حسن اخلاق سے بڑے کریمانہ انداز میں پیش آتے رہے مذکورۃ الصدر تین حضرات نے بڑے اعزاز کے ساتھ کھا نے پر بلایا اور کئی گھنٹوں تک علمی و دینی مجلسیں رہیں مسجد نبوی میں مغرب کی نماز سے پہلے اور بعدان میں اکثر حضرات کے ساتھ علمی مجلسیں ہوا کر تھیں اسی طرح ہندو یاک کے طلبہ نے اپنے اخلاص اور محبت کا اظہار کیا بڑی عقیدت سے ملتے تھے اورساتھ بیٹھتے تھان میں اکثر نے باصرارانکار کے باوجود کھانے ، ناشتے اور چائے

### ایک ہفتہ قاہرہ میں (جوری ۱۹۷۸ء)

قاضی صاحب نے اپنے چوتھے جے کے بعد چھ ماہ تک بلاد عربیہ اور افریقہ کا دورہ کیااس دورے میں مصر بھی شامل تھا ،اسے قاضی صاحب نے ''البلاغ'' میں قدرے تفصیل سے ذکر کیا ،اس کے علاوہ اجمالی طور پر قاضی صاحب نے اپنی خود نوشت سوانخ ( قاعده بغدادی ..... ) میں اس سفر کی روداد کھی ہے، وہ کھتے ہیں: چوتھے ج کوال ھ (۲ کواء) کے بعد عزیزم خالد کمال سلمہ اللہ تعالی کے ساتھ بلاد عرب وافريقه كاجير ماه تك ذاتى سفركيا، اورجن مقامات ميس كياو مال كابل علم اور کتب خانوں سے استفادہ کرتار ہااس سفر میں سعودی عرب میں مکہ مکر مہ، مدینہ منورہ، جده، طا نف، الخبر ، دمّام ، رياض ، اور درعيّه كيا ، دمام يرياض تك ريل ي سفركيا ، بہال سے کویت گئے جوملک بھی ہے اور شہر بھی ، قیام مرکز دعوت الارشاد میں تھا، امیر کویت کے انتقال کی وجہ سے عام بندی تھی ،بعض اہل علم سے ملاقات ہوئی اور بعض كتب خانوں ميں جانا ہوا، ادار هُ التراث العربي ميں نہيں جاسكا جس كا ميں مشير علمي تھا ۔دودن کے بعد دمشق گئے مگر وہاں کے حکام نے ہوائی اڈ ہ سے باہر نہیں جانے دیا، اورشام سےمصر کیلئے روانہ ہو گئے ، وہاں قاہرہ کے میدان عتب میں کرنگ ہولل میں گی دن قیام ربا، جامع از ہراوروبال کےعلماء،اساتذہ اور تلافہہ سے ملاقاتیں رہیں،قاہرہ سے متصل فسطاط اور جیزہ کے علاوہ حلوان اور اسکندر بیر بھی جانا ہوا ، پوراشہر قاہرہ دارالعلم اور دارالكتب معلوم موتا تها متحت قبطي ( قبطي عجائب خانه ) كى كى منزله شاندار عمارت میں فراعن ممر کے جسم ،ان کے استعالی سامان اور حنوط کی ہوئی ان کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں،او پر کی منزل میں چودہ فرعونوں کی لاشیں صندوقوں میں قطار سے پڑی ہوئی ہیں جن میں فرعونِ موی کی لاش بھی ہے، اہرام اور ابوالہول عبرت گاہ ہیں۔

عبدالقدوس انصاری مدیر مجلة المنهل براے خلوص و محبت سے پیش آئے انھوں نے فرمایا کہ وہ بہت پہلے سے ملاقات کے خواہاں تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ وہ مدرسہ العلوم الشرعیہ مدینہ منورہ کے طالب علم رہ چکے ہیں اور حضرت مولانا سید حسین احمہ صاحب مدنی اوران کے بھائی مولانا سید احمد صاحب سے شرف تلمذر کھتے تھے اس لئے ان کواپنے سلسلہ علم کے علماء سے جذباتی تعلق ہے۔ دوسرے راقم کے عربی تاریخی مقالہ "من المنار جیل المی النحیل" کوانہوں نے اپنے جربیرہ انمال عیں مسلسل چار نمبروں میں شائع کیا تھا۔ اور راقم کی کتاب " رجال السند و المهند " پراھی تھی۔ ان علمی وجوہ سے ان کا جذبہ تعلوص بہت ہی نمایاں اور فراواں تھا، وہ تو چاہئے سے بلکہ اصر ادکر تے تھے کہ میں کل سار جون کے آخری جہاز سے نہ جاول بلکہ ماہ دو ماہ کے بعد کسی جہاز سے واپس ہوں۔

ان تمام علمی و دینی ملا قاتوں محفلوں اور گفتگوؤں کی سب سے بڑی وجہ عربی زبان میں بات چیت تھی گئی مشائخ اور علماء نے جیرت سے بار بار در یافت فر ما یا کہ عربی زبان آپ نے کہاں سے سیمی ہے؟ راقم نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میں پورے طور پرضیح عربی زبان میں بات چیت نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں اس کا موقع نہیں ملتا، پھر بھی کچھ کھ زبان کھل گئی ہے، ہمارے ہندوستانی علماء وفضلاء اگر ذراسی جرائت دکھا کراپنی زبان لکھا کریں تو عرب علماء کی محفلوں میں بہت جلدا پنالوہا منواسکتے ہیں کیونکہ وہ اہل علم کے بہت قدر داں ہوتے ہیں۔ان کی طبیعت میں بڑا سلجھا و ہوتا ہے، چنانچ بعض ہندوستانی علماء عربی بات چیت اور تقریر کی وجہ سے کہوئے ہیں جب کہان سے او نچ حضرات اپنی خاموثی کی وجہ سے کھو اس کے ہوئے ہیں جب کہان سے او نچ حضرات اپنی خاموثی کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا ہیں اور وہاں کے اہل علم سے ملنے جلنے سے کتراتے ہیں۔

42)

یہاں سے بذر بعثیسی سعودی عرب کیلئے روانہ ہوئے ، راستہ میں معان ، قلعہ کرک وغیرہ آئے ،عصر اور مغرب کے درمیان مقام حجر سے گذر ہے جو قوم شمود کامسکن تھا، سلسله کوه دورتک چلا گیا ہے۔

درمیان میں سڑک ہے پہاڑوں میں قوم شود کے مساکن کے آثار نظر آتے تھے، ر مال متحر کہ جگہ جگہ تو دے کی شکل میں تھے ، سرشام سعودی عرب کی سرحد حالۃ عمار سے گذرے، تبوک سے دوسری ٹیکسی پر چلے، رات میں مقام العلاء سے گذرے جو بارونق شهرب،اس علاقه كوكتابول مين فقرى عربية ستعيركيا كياب، خيبرس گذرتے ہوئے مدینه منوره پہو نیج، دوجاردن قیام کرکے مکہ مکرمہ اوروہاں سے جدہ آئے،استادعبدالقدوس انصاری مرحوم مدریجلد "السمنهل" فاین جمله تصانیف ہدیہ میں عنایت کیں، ریاض پہونچ کرفندق التاج الجدید میں دارالافتاء کی طرف سے قیام ہوا،مؤرخ الجزیرہ استاد احد الجاسر نے دار الیمامہ کی مطبوعات ومنشورات مدیتً دیں، دارعبدالعزیز کے مرمحرم نے اس کی مطبوعات پیش کیں، اور فضیلۃ الشیخ عبد الفتاح ابوغدہ نے اپنی تصانیف ومطبوعات کا ایک معتدبہ حصہ عنایت فرمایا، وہاں کے بعض كتب خانون سے استفادہ كيا۔

٢٥ رمحم تا عرصفر ١٩٩٨ هـ (سرتا ١٥ ارجنوري ١٩٤٨ء) قاهره ميل قيام ربا، اس سفر میں حرمین شریفین کے بعد سب سے زیادہ وابستگی اور دلچیسی قاہرہ اور مصرمیں ربى اور بچين كے خواب كى تعبير ظاہر ہوئى۔ قاہر ہواقعی بلد الكتب و الكتاب اور دار العلم والعلماء ب\_اسى دوران مين خلوان اوراسكندريكي جانا بوا-جامعه از ہر کے شیوخ واسا تذہ سے ملاقاتیں ہوئیں۔ یہاں زرتعلیم ہندوستانی طلبہ سے ملنا جلنار ہا۔مساجد وجوامع کے جلال و جمال کو بھی دیکھا اور ائمہ ومشائخ کے مزارات پر حاضری اور فاتحہ خوانی بھی ہوئی ،اینے خاص ذوق کے مطابق اہل علم اور کتب خانوں سے ولچیسی نسبۂ زیادہ رہی ۔ تجارتی کتب خانوں میں اپنی عربی دونوں تصنیفات

فسطاط کی جامع عمروبن عاص میں نماز پڑھی ،اس کے ایک گوشہ میں حضرت عمروبن عاص المام شافعی کا مخطیرے میں ہے، اس علاقہ میں امام شافعی کا بھی مزارہے، كشتى ميں بير كردريائے نيل ياركيا مصرے كھانا (مغربي افريقه) كاسفر ہواجہاں عزیز مولوی خالد کمال دارالافتاء کی طرف سے مبعوث تھے ، اس کے دارالحکومت "اكرا" مى كى ماه قيام ر بااور و بال كى بام يو نيورشى كى لا ئبرى كے شعبة عربي سے خوب خوب استفاده كيا، امام سمعالي كي كتاب "الاصلاء والاست ملاء" نقل كي، ابن حوَّل كي كتاب "صورالارض" ابن اخوه كي كتاب "معالم القربة في احكام الحسبة" وغیرہ سے اقتباسات نقل کئے ،علائے اندلس کی گئی کتابوں کے عکسی فوٹو کی زیارت کی ، مشهور ماهر بحريات ماجد نجدي كي متعدد كتابيس يهال موجود بين ، كوماس ، كيب ، كوسك ، تمالے اور شالی علاقوں کا ہفتوں تک دورہ کیا ،اسی سے متصل ٹوجو (لومی) کی سیاحت کی ، واپس قاہرہ آ کر رجال السند والہند کی طباعت کا معاملہ دارالانصار سے طے کیا ، مول الوسكى مين كى دن قيام رما ، طبقات المفسرين داؤدى ، كتاب البرمان والعميان جاحظ،اوربعض دوسری کتابیں خریدیں، قاہرہ میں الاستاذ عبدالمععم النمر، ثیخ صلاح ابو المعیل مصری اور ڈاکٹر عبدالعزیز عزت سے بار بار ملنا جلنا ہوتا تھا، اکثر وقت جامع از ہر کے اداروں اور کتب خانوں میں گذرتا تھا، قاہرہ سے اردن کیلئے روانہ ہوئے، دارالسلطنت عمان پہاڑوں کے نشیب وفراز میں آباد ہے، یہاں فندق ابراہیم میں قیام رہا، یہاں سے ملک شام کیلئے کوشش کی گرنا کامی رہی ،حکومت اردن کی اجازت ہے بیت المقدس میں حاضری کا ارادہ کیا اور ارضِ مختلہ میں داخل ہوگئے ، مگر اسرائیل نے واپس کردیا، اردن یو نیورٹی کے مختلف شعبہ جات کے اساتذہ سے ملاقات ہوئی، ادارهٔ هنونِ اسلاميه واوقاف نے اپنی مطبوعات دیں ، ایک دن زرقاء جانا ہوا ، وہاں کوئی مسجد نظر نہیں آئی اور کئ گرج دیکھے،اردن میں رومیوں کے قدیم مدرج اور آثار بہت زیادہ ہیں ، عجائب خانہ میں اموی خلفاء وامراء کے لباس اور استعالی ظروف موجود ہیں۔

79

"رجال السند والهند "اور"العقدالشمین "دیکیس، ضرورت مندابل علم خریدتے ہیں۔ پاکتان کے ایک طالب علم ملے جو جامعہ قاہرہ میں عرب وہند کے تعلقات پرڈاکٹریٹ کررہے ہیں۔ بڑی بے صبری سے ملاقات کیلئے آئے اور بتایا کہ میں نے دبلی بمبئی اور کراچی میں آپ کی تقنیفات کیلئے لکھا بلکہ آپ کوہی لکھا مگراب تک مجھا ہے مقصد میں کامیا بی نہیں ہوئی۔" دجال السند والهند "کیلئے برٹش تک مجھا ہے مقصد میں کامیا بی نہیں ہوئی۔" دجال السند والهند "کیلئے برٹش الا برری کیلئے لکھا تو وہاں سے جواب آیا کہ کتاب موجود ہے مگراس کا اجرائیس ہوسکتا موصوف اس موضوع پر خدا کرہ کرتے رہے اور اس دوران میں جو کتا ہیں میرے پاس موسوف اس موضوع پر خدا کرہ کرتے رہے اور اس دوران میں جو کتا ہیں میرے پاس اس کوڈا کٹر عبدالعزیز عزت کے حوالہ کردوں گا۔

ڈاکٹرعبدالعزیزعزت مصری علاء میں ہمارے پرانے علمی دوست اور نہایت مخلص انسان ہیں، پہلے بمبئی میں مبعوث الازہر سے پھر پاکستان گئے اور اب جامعہ ازہر میں وکیل ہوں البعثات ہیں، موصوف نے میری کتاب ''عرب وہندعہد رسالت میں'' کاعربی میں ترجمہ "العرب و الهند فی عهد الرسالة' کے کےنام سے کیا، جسے جامعہ ازہر کے محصم عالبحوث الاسلامیہ نظیج کر کے شائع کیا ہے، موصوف نے بتایا کہ چھسو کتابوں میں صرف چھ کتابوں کو جمع البحوث الاسلامیہ نے ترجمہ کیلئے منتخب کیا، جس میں یہ کتاب بھی شامل تھی، پھران چھ کتابوں سے تین نے ترجمہ کیلئے منتخب کیا، جس میں یہ کتاب بھی شامل تھی، پھران چھ کتابوں سے تین کتاب کی س قدرا ہمیت وضر ورت محسوس کی جارہی تھی۔ کہ اس کتاب کی کس قدرا ہمیت وضر ورت محسوس کی جارہی تھی۔

موصوف نے میری ایک اور کتاب "ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں" کا عربی ترجمہ "حکومات العرب فی الهند والسند" کنام سے کر کے اسلام آباد کے ادارہ مجمع الجو ثالاسلامیہ کے بی مجلّم "الدر اسات الاسلامیہ" میں قسط

سرزمین مصرفراعنہ کے دور سے آج تک وقتاً فو قتاً ارباب دین ودیانت اور

(۱)رجال السند والهند کی دوسری طباعت میں قاضی صاحب نے ایک گرانقدر اضافہ القسم الثانی "کا کیا ہے، جوایک متقل تصنیف ہے، جسم اول میں صرف ان رجال کوشامل کیا گیا تھا جوسندھ وہند کے کسی حصہ میں پیدا ہوئے اوران کی زندگی یہیں گذری چاہے کسی وجہ سے ان کی وفات باہر کسی ملک میں ہوئی ، یا ان رجال کوجن کی اصلیت سند وہند سے ثابت ہوگوان کی پیدائش و بود و باش کسی اور ملک کی ہو، تیسری قسم ان رجال کی ہے جن کی اصلیت و پیدائش تو کسی اور ملک کی ہو، تیسری قسم ان رجال کی ہے جن کی اصلیت و پیدائش تو کسی اور ملک کی ہے کین سیاسی ، اقتصادی یا بیٹی اغراض سے آ کر سند وہند کے کسی علاقہ میں آ بسے ، یاا پی مہم بوری کرکے واپس چلے گئے ، ان لوگوں کو بالقصد کہلی جلد میں شامل نہیں کیا گیا تھا ، یقسم بلا شبر سندھ وہندگی تقادر درج کی تعداد ۲۷۲ رصفیات اور درج کی تعداد ۲۲۲ رصفیات اور درج کی تعداد ۲۲۲ رصفیات اور درج کی تعداد ۲۲ رصفیات کی تعداد ۲۲ رصفیات کی تعداد ۲۲ رصفیات اور درج کی تعداد ۲۲ رصفیات اور درج کی تعداد ۲۲ رسل کی تعداد ۲۲ رصفیات کی تعداد ۲۲ رسل کی ت

(21)

# بھویال میں تبلیغی اجتماع (رمبر ۱۹۵۷ء)

۵۔ دسمبرکومبنی سے بھویال جانے کا اتفاق ہوااب بھویال اگرچہ اپنی سابقہ روایات کوختم کرچکاہے مگراس کا نام آتے ہی حکمرانی سے زیادہ علم وضل کی سریرتی کا تصور پیدا ہوتا ہے، بھویال ایک زمانہ میں ہندوستان کا وہ خوش نصیب خطہرہ چکا ہے جہاں ملک و بیرون ملک کے بڑے بڑے ارباب علم فن رہا کرتے تھے،اوراس مرکز سے ملک اور بیرون ملک کی علمی مجلسیں وابستہ رہا کرتی تھیں، مدتوں سے اس خطہ کو و یکھنے کا شوق دامنگیر تھا خاص طور سے اس لئے اور بھی اس سے وابستگی تھی کہ اعظم گڈہ کے علمی رجال اور بعض علمی اداروں کواس سے خاص تعلق رہا ہے،مرحوم نواب صدیق حسن خال صاحب کے زمانے میں یہاں مولانا سلامت اللہ جیراج بوری محتسب وعظ تذكير تعيد مرحومه بيكم صاحبه بهويال في علامة بلى نعمانى كوسيرت النبى كى تصنيف ك لئے گرانقدررقم عنایت فرمائی تھی،اوردارائصنفین اعظم گڈہ کواس سے کافی مددماتی تھی اسی طرح بعض دوسرے حضرات بھی اس سے وابستہ تھے۔

يهان يرحسب معمول ١٥-١٦-اور ١٤-ديمبر كوتبليغي جماعت مندكا سالانه اجماع تھا، بمبئی سے جولوگ اس میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے تھے ان میں جناب احمرغريب صاحب سكريرى المجمن خدام النبي، جناب حاجي محمر عبدالله صاحب، جناب حافظ محمصديق أيمني ،الحاج محمد يوسف صاحب، جناب اساعيل بإشم صاحب اورالحاج محى الدين منيري صاحب وابتثكان واراكين المجمن خدام النبي تبيبي خاص طور سے قابل ذکر ہیں، راقم الحروف بھی اس قافلہ کی معیت میں اس سال بھویال کے

اہل علم فضل کے حق میں فتنہ وفساداور قتل وغارت کا مرکز رہی ہے، اسلامی دور میں فاطمیوں اور اسمٰعیلیوں نے مسلمانوں اوران کے علماء کوظلم وستم کا نشانہ بنایا ،اس کے بعد يورب كى استبدادى طاقتول في اپنا كھيل كھيل ، آخر ميں احوان المسلمون ير قیامت توڑی گئی اور چند ماہ پہلے دینی طبقہ ایک بار پھرایک سازش کے تحت ابتلاء میں ڈالا گیا اور وزیرِ اوقاف محمر حسین الذہبی مرحوم کے تل کو بہانہ بنا کر دینی حلقہ کے چند ا فرادکو بیمانسی دی گئی اور کئی کوجیل میں بھرا گیا اوران کوایک فرضی انجمن "جسماعة التكفير والهجرة"كاركن بتايا كياريبال آنے كے بعدوز براوقاف محمصين الذهبي نے ایک خاص اور صاحب اثر ورسوخ وزیر کے رشتہ دار کے ذمہ لاکھوں کاغین تكالا اوراس مجرم كو بچانے كيلئے بيھيل كھيلا گيا كەوزىيە موصوف كوغائب كركے ل كراديا گیا پھردینی طبقیہ پران کے آل کا الزام لگا کریانچ کو پھانسی دی گئی، ۱۲ رکوجیل میں بھرا گیا حالانکہان کواس قتل سے دور کا واسط بھی نہیں تھا اور حکومت نے اپنی طرف سے مشہور كياكم مرمين ايك تشدد پندنئ يارئي "جماعة التكفير والهجرة"كنام سے پیدا ہوئی ہے،جس نے شخ حسین الذہبی قُلْ کیا ہے،اس یارٹی کا مقصد ناپسندا فراد کی تکفیر کرنا اوران کے حلقہ اقترار سے ہجرت کر جانا ہے۔اس سلسلہ میں یہاں کی تبلیغی جماعت کوملوث کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔

افسوس کہ جامعہ از ہر کے ذمہ دار علماء اس دور میں حکومت کی ہاں میں ہاں ملانے کی یالیسی پر بوری طرح عمل کررہے ہیں اور ان میں مصلحت بنی آگئ ہے، ورنہ کیا مجال ہے کہ شخ الاز ہر کے ہوتے ہوئے حکومت مصرار باب دین ودیانت کا بال برکا کرسکے،

> (ما منامه البلاغ بمبئي، مارچ ٨١٥٤) \*\*\*

سالانه بيغي اجتاع مين شريك موايه

بهویال کی شاندار دینی اور مذہبی تغیرات میں "تاج المساجد" کی نامکمل عمارت قرطبهاورغرناطه کے قصور ومحلات کی ادھوری داستان سنارہی ہے،اس کی تعمین عمارت وسیع وعریض محن سرطر فی حجرے اور زاویے آج بھی وہ تمام سال پیش کررہے ہیں، جومسلمانوں کے دورا قبال میں بغداد وبھرہ اور دمشق وشام اوراندلس کی شاندار مسجدیں اور ان کی تغییرات پیش کررہی تھیں، تاج المساجد میں ایک شاندار مدرسه دارالعلوم تاج المساجد بھویال کے نام سے قائم ہے جو چند ہی سالوں میں ترقی کرکے ا چھے خاصے معیار پر پہونچ گیا ہے، بھویال کی علمی شخصیتوں مین ہم مولانا حافظ محمد عمران خال صاحب ندوی از ہری کو متحرک مستی سے تعبیر کرسکتے ہیں،مولانا ایک طرف دارالعلوم ندوة العلماء كهفنوكي نگراني كرتے ہيں اور دوسري طرف ديني كاموں کے ساتھ اس عظیم الشان ادارہ کو چلارہے تھے دار لعلوم تاج المساجد کا کتب خانہ کتابوں کی کثرت حسن انتظام اورافادیت کے اعتبار سے ملک کے خاص کتب خانوں میں سے ایک ہے، دودن کی ہما ہمی میں ہم نے جود یکھااس سے اندازہ ہوا کہ دارالعلوم تاج المساجد مسلمانان مندکے لئے ایک عظیم الشان دینی اور علمی مرکز بن سکتاہے،افسوس کہ مولا ناعمران خال صاحب کے محبت آمیزاصرار کے باوجودراقم الحروف دوحیاردن بھویال میں تھہرنہ سکا،اور بورے طور بربھویال کی علمی اوردینی یادگاروں کی زیارت نہ کرسکا،اوران کے حالات سے باخبرنہ ہوسکا، (انشاءاللہ پھرمجی) تاج المساجد كے تنيوں طرف جومدرسہ كے لئے سكين حجرب بنوائے كئے ہیںان پر بنوانے والوں کے نام اور حصول تواب کی نوعیت درج کی گئی ہے ،ان كتبول ميں اكثر وبيشتر نام الله كي ان بنديوں كے نظرآئے جضوں نے اپني جيب خاص سے جمرہ تعمیر کرایا ہے، ان مسلمان خواتین اور بیگات کی دریاد کی کود مکھ کراندازہ

ہوا کہ عورتوں میں آج بھی دین کی تڑپ اورخدا کی راہ میں ایثار واخلاص کی مقدار بدرجہ اتم موجود ہے اور اس گئے گذرے زمانے میں بھی مسلمان مستورات دورا قبال کی یاد باقی رہنے میں پیش پیش ہیں۔

تاج المساجد بهويال تين دن تك مندوستان اوربيرون مندك دردمند مسلمانوں کی بہتی بنی رہی ،جس میں جاہل گنوارسے لیکر بردے بردے علماء ،فضلاء، اطباء، ڈاکٹر، فوجی افسران، سرکاری ملازمین جدیدتعلیم یافتہ اعلی ڈگریوں کے مالک قديم ذبن كے لوگ تاجر، كاريگر، مزدورغرضكه برطبقه اور برخطه كے مسلمان ايك مقصد کے لئے جمع تھے جہاں نہ کسی میں اپنی بڑائی کاغرور تھااور نہ کسی کواپنی چھٹائی کا حساس تھا، بلکہ ہر شخص دوسرے کوایئے سے بہتر سجھنے میں سعادت مندی تصور کرتا تھا، کم سے کم دس ہزارمسلمان یہاں جمع تھے جوملک کے دوردرازحصوں سے انفرادی اوراجماعی طور پرآئے تھے، کم ہے کم یا کچ ہزارآ دمی تین دن تک دونوں وقت ناشتہ اور کھا ناساتھ کھاتے تھے اور ان سب کے قیام وطعام کا نظام تاج المساجداوراس کے وسیع صحن کے خیموں اور اطراف کے حجروں میں تھاان تمام لوگوں کے رہنے کھانے اور کھہرنے کا انظام بہت ہی پرسکون باضابطہ اور اطمینان بخش تھا ہم نے اس سے پہلے کسی استے بڑے اجتماع میں ایساانتظام نہیں دیکھاتھا، جوعلاء اس عظیم الشان اجتماع میں روح روال کی حیثیت رکھتے تھے ان میں حضرت مولا ناابوالحن علی ندوی ،حضرت مولا نامحمہ منظورنعمانی، حضرت مولا نامجر بوسف نظام الدین دبلی ،حضرت مولا نامجر عمران خال ندوى،الاستاذعبدالمعم النمر ،الاستاذعبدالعال العقباوي بعثة از برمصر برائے دارالعلوم د بو بنداور کی دوسرے حضرات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

اس اجتماع کی بدولت مصرکے دونوں فضلاء سے اچھی خاصی ملاقات رہی اور کئی علمی موضوعوں پر گفتگورہی نیز آیندہ اس علمی علاقہ کے بقاء کا وعدہ ہوا، مولا ناعلی

کے جابل عوام کورین کی باتیں بتاتے اوران میں دین وایمان کا شعور پیدا کرنے کے لئے تکلیں تو ہندوستان کی طرح وہاں بھی بڑا کام ہوسکتا ہے، انھوں نے کہا کہ بیطر ز تبلیغ ان مسلمانوں کے لئے بیحد مفید ہے جوشہروں سے دور دراز دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور برسہابرس نہ وہ شہر میں آتے ہیں نہ مسلمانوں کی علمی اور دینی باتوں سے ان کو واتفیت ہوتی ہےاوراس طرح وہ اسلام کے محصح عقائداوراعمال سے دور ہوجاتے ہیں ان مسلمانوں کی دین تربیت اور اسلامی تعلیم کیلئے بیطریقهٔ کارنہایت ہی مفید ہے۔ اس اجمّاع كايد منظر بهي بهت ہى روح پروراورخوش كن تھا، كەتاج المساجد كى وسیع وعریض زمین تین دن تک وعظ و تذکیر، ذکر وفکر تعلیم و تربیت، نماز و تلاوت سے اس طرح آبادرہی کہ اس میں آنے والوں کے بستر پڑے ہوئے ہیں مختلف حلقوں میں خاص خاص علاقوں کے لوگ اینے اطراف میں کام کرنے پر رائے مشورہ بھی کررہے ہیں،کوئی کھڑا ہوکرتقر برکرر ہاہے،کوئی صاحب اپنے حلقے کوذکروفکر کی تلقین كرر بي مسجد كے باہر ميدان ميں جگه خيے نصب بيں جن ميں آنے والے حضرات قیام پذریجی ہیں،اوران ہی میں وعظ وتذکیر کی محفل بھی بریا ہے اور جب نماز کا وقت ہوگیا توان ہی میں نماز کے لئے صف بھی بنادی گئی ،اس طرح کم وہیش وس ہزار آ دمی مسجد کے اندرونی حصول میں صحن ،خیموں میں ،اطراف کے کمرول میں اور کھے میدان میں رات دن کے چوبیں گھنٹوں میں بھی وعظس رہے ہیں جمعی نماز ر میں ہیں ہیں اور میں مشغول ہیں جھی درس وتدریس کے خلقے میں ہیں اور جھی عام وعظ میں موجود ہیں ،غرض کہ اس مسجد میں تین دن کے لئے آنے کے بعد زندگی کے 27 \_ گفتے دین اور صرف دین کے کاموں اوراس کی خدمت کے تصور میں گذرتے ہیں،اور جب۳ کوال گھنٹہ شروع ہوتا ہے تواس سہروز ہ اجتاع کا نتیجہ لیکر شروع ہوتا ہے، اکثر و بیشتر لوگ نیک اثر ات ،لطیف احساسات اورحسین جذبات

میان صاحب کی پرشفقت با تین اور مشورے ہرطرح قابل احر ام بین، مولا ناعمران خال صاحب بھی اپنی رات دن کی مصروفیت کے باوجودخصوصی توجیفر ماتے رہے۔ بھو پال کا یہ سہ روزہ تبلیغی اجتاع اپنی سادگی ،باضابطگی اورکارکردگی کے اعتبارے بہت ہی اہم اور نتیج بخش رہاہے اس اجلاس کی سب سے بڑی خصوصیت میہ ہے کہ جس وقت عام طور سے کا نفرنسوں اور اجلاسوں کا اختتام ہوتا ہے اور تجاویزیاس كرك ان يرعملدرآ مدكرنے كے لئے كمثياں بنائى جاتى ہيں اس وقت يہاں كام شروع ہوتا ہے اور اس اجتماع کے خاتمے ہی سے اس کے کام کی ابتدا ہوتی ہے، چنانچہ اس سال بھی یہی صورت رہی کہ جب ہنداور بیرون ہند میں تبلیغی جماعتوں کے لئے تفکیل کا اعلان ہوا تو دوسرے ہی دن سات سو سے زیادہ لوگوں نے اپنی مصروفیت اور ضرورت کے پیش نظر جس قدر ہوسکا تبلیغی وفد میں شرکت کے لئے وقت دیا ، کسی نے ایک ہفتہ دیا کسی نے ایک چلہ کی قربانی پیش کی اور کسی نے ماہ دوماہ بلکہ سال دوسال دے،ان میں ان بڑھ کسانوں مزدوروں سے لیکر تعلیم یافتہ لوگوں تک کی شرکت رہی ہے بات بہت ہی اہم اور خاص ہے کہ اس اجتماع کا خاتمہ ہی در حقیقت اس کے کام کی ابتداء ہوتا ہے،اورجس وقت اس کا انجام ہوتا ہے اس وقت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یہ بات کسی کانفرنس یا اجماع میں نظر نہیں آتی چنانچہ اجماع کے ختم ہوتے ہی "تاج المساجد" سے بہت سی جماعتیں ملک کے مختلف حصوں میں تبلیغ کے لئے روانہ ہوئیں ان کی روائلی کا سال بہت ہی پر کیف اور رفت انگیز ہوتا ہے اور جانے والوں اور پہو نجانے والوں میں کیہاں اخلاص وایثار کے جذبات کار فرما ہوتے ہیں۔ مصركے دوعالم الاستاذ عبدالمنعم النمر اورالاستاذ عبدالعال العقباوي سے اس طرز تبلیغ اورطریقیهٔ کار پر گھنٹوں گفتگو ہوئی ان حضرات نے برملا فرمایا کہ مصرمیں ہیہ طریقه بہت ہی مفید ہوسکتا ہے، اگر وہاں پر بھی اسی طرح مسلمانوں کی ٹولیاں دیہات

کے کرلوٹیتے ہیں اوران میں کتنے حضرات جماعت میں شامل ہوکر وہیں سے سی مقام کے لئے نکل جاتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اپنی نوعیت اور آغاز وانجام کے اعتبار سے بھوپال کا یہ بلیغی اجتماع بنظر رہایہاں نہ بس مضامین کی ہما ہی تھی نہ تجاویز پر جرح وقدح کا ہنگامہ تھا، نہ مختلف گروپ اپنی اپنی تجویز کے لئے کونش کرر ہے تھے، نہ کسی میں کسی سے کسی قتام کی کوئی کھینچا تانی تھی ، آ دمیوں کی طرح ان کے اعلی اوراد نی سامان تاج المساجد کے کمپاؤ تڈ میں پڑے ہوئے تھے، نہ کوئی چوری کرنے والا اور نہ ہی کوئی نگرانی کرنے والا اگر کسی کا کوئی سامان ادھر سے ادھر ہوگیا تو وقا فو قالا وڈ اسپیکر سے اعلان کیا جاتا کہ فلاں فلاں چیزیں ملی ہیں جن حضرات کی ہوں وہ ما تک پر آکر لے لیں، نہ شہر نے کہ فلاں فلاں چیزیں ملی ہیں جن حضرات کی ہوں وہ ما تک پر آکر لے لیں، نہ شہر نے فکر موسم کے اعتبار سے مخت ہے بانی کے ساتھ گرم پانی کا نہایت معقول انتظام فلاء جگہ جگہ فل لگائے گئے تھے ، سقاؤں اور حوضوں پر آ دمی مقرر تھے، جولوگوں کو پانی فلاء جگہ جگہ فل لگار دیا کرتے تھے، اس طرح نہ پانی پر جھیڑ ہوتی تھی، نہ وہاں کچیڑ ہوتی تھی اور نہ بی کسی تھم کی گندگی ہوتی تھی ، اسی طرح جگہ جگہ منتظمین کی تعیناتی سے ظم وضبط کی نہایت خوشگوار طور پر بحالی رہی۔

کبو پال کا بیاجتماع ہزاروں حضرات کی طرح ہماری نظر میں بھی مسلمانوں کیلئے حددرجہ مفیداور ضروری تھا،اوراس طریقہ کارسے موجودہ دور میں بڑا کام ہوسکتا ہے، اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کی اہلیت عطا فرمائے اوردین پڑمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین (البلاغ بمبئی، جنوری کے 198ء) دے۔ آمین (البلاغ بمبئی، جنوری کے 198ء)

## ممبئی سے ایلوراتک (اکتوبر ۱۹۵۵ء)

کیم اور ۱۷ / اکتوبر <u>19</u>03ء کوخلد آباد اورنگ آباد میں ایک کانفرنس ہوئی ،جس کی صدارت جناب سیدغیاث الدین قاضی وزیر سپلائی حکومت بمبئی نے فرمائی ، جمعیة علماء بمبئی کے صدر محترم جناب مولانا حکیم اعظمی اور جزل سکریٹری مولانا حامد الانصاری غازی کے ساتھ اس میں شرکت ہوئی ، اور 'الشلافة جسماعة ''کے اصول پریہ جماعت ، سر تمبر کو بمبئی سے روانہ ہوئی۔

منما ڑکے بعد سفرالیس، ٹی کے ذریعہ ہوا، جوں جوں مرحوم ریاست حیدرآ باد کی حدقریب ہوتی جاتی تھے، حدقریب ہوتی جاتی تھے، دل میں مختلف قسم کے مثبت ومنفی خیالات آتے جاتے تھے، حتیٰ کہ اورنگ آباد کے قریب ایک ناکہ آیا جہاں بورڈ پر'' دولت آباد'' لکھا تھا، اس پر نظر جاتے ہی ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے کتنے ہی نقشے ذہن میں بننے اور بگر نے لگے اور تھوڑی دیر کیلئے راقم اپنے ہم سفروں سے جدا ہوکر ابن بطوطہؓ، آزاد بلگرامیؓ، اور دوسرے مورخوں اور سیاحوں کے ساتھ ہوگیا۔

اس مقام پر بار بارخیال حضرت شیخ شهاب الدین دولت آبادی رحمة الله علیه کا ایا جوشیراز بهند جو نپور میں اٹالہ کی مسجد کے سامنے آرام فرما ہیں ، اور جن کے علم وضل پران کی تقنیفات آج بھی شاہد ہیں ، آپ سلطان ابرا ہیم شاہ شرقی بادشاہ جو نپور کے مرشد واستاذ ہیں ، ایک مرتبہ بیار ہوئے تو بادشاہ نے آپ کے گرد پانی سے بھرا ہوا بیالہ گھما کردعا کہ کہ الہی! مولانا کی بلا مجھ پر آجائے اور ان کوشفائے کلی ہوجائے۔ بیالہ گھما کردعا کہ کہ الہی ! مولانا کی بلا مجھ پر آجائے اور ان کوشفائے کلی ہوجائے۔ بیمان سے دولت آباد کا وہ قلعہ نظر آیا جو کہ پہاڑ کی بلندی پرعظمت رفتہ کی پُر سکون داستان سنار ہاہے ، اور اپنے رہنے والوں اور آباد کرنے والوں کی ایمانی قوت

اورروحانی طاقت کا مظہرہے۔ اورنگ آباد کی بین چکی:

ہم اورنگ آباد پہو نے، یہ وہی اورنگ آباد ہے جہاں سلطان اورنگ زیب عالمگیررحمۃ اللہ علیہ کے رُعب وجلال اور فضل و کمال کی پونجی دُن ہے، اور جہاں قدم قدم پر مغلوں کے آرٹ اور ثقافت کے نمو نے آج بھی با حالِ زاروہ سب پچھ بتارہے ہیں جو سننے والے کا نوں، دیکھنے والی آئکھوں اور سجھنے والے دلوں کو عبرت و موعظت دے سکتے ہیں، اورنگ آباد کی'' پن چکی'' عجائباتِ عالم میں سے ایک ہے، اس پر دنیا کی مختلف زندہ زبانوں میں متعدد کتا ہیں کھی گئی ہیں، فن تغییر کا جو کمال یہاں نظر آتا کی وہ آج سائنسی اور ایٹمی دور میں کہیں نظر نہیں آتا، اور دنیا کے بڑے براے برئے صناع وفنکاراس کے مبداء و منتہا کے معلوم کرنے سے عاجز ہیں، پن چکی کے علاوہ یہاں کی مساجد، مزارات، قلعہ جات، فصیل ، غرض کہ ایک ایک چیز ماضی کی بے پناہ عظمت لئے ہوئے ہے۔

اورنگ آباد کامحل وقوع تدن وحضارت کے مزاج کی بلندی کی نشانی ہے۔سر سبر وشاداب ہرے بھرے بہاڑوں کی وادی میں بیخوبصورت سا شہر بحر اخضر کی ناہموار سطے میں گھر اہواایک جزیرہ معلوم ہوتا ہے۔

افسوس کہ مصروفیات کی وجہ سے اورنگ آباد کی تفصیلی اور تاریخی سیر پورے طور سے نصیب نہ ہوسکی اوراس کام کوکسی دوسرے وقت کیلئے ہم نے اُٹھار کھا۔ دولت آباد کا تاریخی کیس منظر:

کیمراکو برکو چار ہے ہم لوگ خلد آباد کیلئے روانہ ہوئے ،معلوم ہوا کہ دولت آباد سے ہوکر جانا ہے،ہم نے پہلے ہی طے کرلیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لئے دولت آباد کی سرز مین پراتر کر قدم رکھیں گے ، جہال کے ذرہ ذرہ پرعظمتِ رفتہ کی بے شار

نشانیان آج بھی دیدهٔ عبرت کیلئے تابان ودرخشان ہیں،تقریباً پون گھنٹہ میں ہم دولت آباد کی حدود میں داخل ہو گئے۔

بیوبی مقام ہے جو پہلے دیو گیرے نام سے مشہور تھا مگر محر تغلق شاہ نے دہلی کے بجائے اس محفوظ پُر فضا پہاڑی مقام کواپنا پایے تخت بنایا، اور دولت آباد نام رکھا، سلطان محرتغلق مورخول كى نظريس عجائباتِ دنيا مين ايك تفاءاس فيسوعا كه دارالسلطنت الی جگہ ہونا جا ہے جو وسطِ ملک میں واقع ہواور ہر جگہ کے حالات سے باخبر ہونے میں آسانی ہو، کچھلوگوں نے اس کے لئے اُجین کا انتخاب کیا اور بتایا کہ راجه بکر ماجیت نے اس شہر کواپنا مرکز بنایا تھا اور یہاں پر ہندوستان کی رصدگاہ بنوائی، مردر بارك بجهدارآ دميول في بتايا كه ديو كيروسط مندمين واقع ب،سلطان تغلق ملكي حالات اور ہمسایہ ممالک کی سیاست سے آنکھ بند کرکے دہلی کے بجائے دیو گیر (دولت آباد) کودارالسلطنت بنایا ، علامه آزاد بلگرامی نے لکھا ہے که دہلی جورشکِ فردوس تھا اِس طرح تباہ وبرباد ہوگیا کہ اس کے گلی کو چوں میں دن کو گیدڑ، کتے اور دوسرے جنگلی جانور چلنے پھرنے لگے، اور وہاں کے تمام مرد، عورت، بیچ، بوڑھے، دیو گیر چلے آئے ، ہرآ دمی کا سفر خرچ شاہی خزانہ سے اداکرنے کا تھم دیا گیا۔ ہرمنزل پرسرائے بنوائی گئی ،سوک پر دورویہ درخت لگوائے گئے ، اور بادشاہ نے دیو گیر کا نام دولت آباد رکھ کرسر بفلک عمارتیں ، قلعہ جات اور مساجد بنوائیں ، دولت آباد کے گھاٹوں کے اور باغات اور حوض اور امرائے سلطنت اور شاہرادوں کے لئے مكانات بنوائے، اور دولت آباد سے دكن كے بعض علاقوں كو فتح كيا۔

مگر چندسالوں کے بعد خبرگی کہ بادشاہ کے دہلی چھوڑنے کی خبر پاکر ملتان کے حاکم بہرام نے بعناوت کردی ہے، مجمد تغلق نے دولت آباد سے ملتان پر فوج کشی کی اور فنج یاب ہوکر دہلی واپس آیا۔اس کے نتیجہ میں جولوگ دہلی سے دولت آباد چلے گئے

تصیخت پریشان ہوئے،اوران کی زندگی تتر بتر ہوگئی۔

دوسری بار پھر سلطان ۲۳ کے ھیں دکن واپس آیا گراب کے بری طرح بیار ہوا اور دولت آباد کی حکومت اپنے استاذ بقلغ خال کوسپر دکر کے دہلی آیا۔

جب سلطان دہلی وانیس آیا تو دہلی میں قحط اور گرانی کا بیرعالم تھا کہ ایک سیرغلہ کاردرہم میں بھی نہیں ملتا تھا۔

مغربی سیاح ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں دولت آباد کے بہت سے واقعات کھے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بید مقام اس کے زمانہ میں کس قدر مرکزیت حاصل کرچکا تھا ، ابن بطوطہ محر تعلق کے زمانہ میں تقریباً نوسال تک ہندوستان میں رہاہے۔

مینار، حمام، اور قلعه وغیره:

دولت آبادجسا کہ جمیں بتایا گیا ،سطح سمندر سے تقریباً دو ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے، پوراعلاقہ سرسبز وشاداب پہاڑوں سے معمور ہے، آس پاس کی پہاڑیوں پر مغلوں کے تاریخی آثاراور تعمیری شاہ کارس میرسی کے عالم میں پڑے ہیں، اوراب تو دولت آبادا یک پہاڑی ویرانہ معلوم ہوتا ہے جہاں کے رہنے والے زبانِ حال سے کہدرہے ہیں۔

"مرہے والے ہیں اس اُجڑے دیارے"

یہاں پہاڑ پراکی عظیم الشان مینار ہے جو غالباً دہلی کے قطب مینار کے بعد دوسر نے نمبر پر ہے ، یہ مینار بھی فن تغییر کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے جو ابتک جنوبی ہند کے سنگین سینے پرمسلمانوں کی عظمت کی نشاندہی کررہا ہے۔

مجی مطرف یہ مینار ہے اوراسی کے بالمقابل پورب میں وہ عالیشان حمام ہے جس کی نظیر شاید دور دراز ملکوں میں نہیں مل سکے گی ، یہ حمام کیا ہے ایک مضبوط بہاڑی

قلعہ سمیت نہ خانہ ہے جس میں کئی کمرے اور ان میں حوض بے ہوئے ہیں ، ان کمروں اور حوضوں کی ساخت اور بناوٹ میں فن تغییر کے کمالات وفن ہیں اور ماہرین فن کے لئے اب بھی ان میں کئی نئی با تیں ملتی ہیں۔ اس جمام کے یکے بعد دیگرے تین در جے ہیں ، اور ہر درجہ میں متعدد کمرے ، کو ٹھر یاں اور حوض ہیں ، ان کے دروازوں کی بناوٹ میں یہ کمال ہے کہ سب سے آخری دروازہ پر کھڑے ہوکر سامنے دور مینار کی طرف دیکھوتو اس کا پہلا او پری حصہ نظر آتا ہے ، اور دوسرے دروازہ پر آکردیکھوتو مینار کا آخری حصہ نظر آتا ہے ، اور جب تیسرے دروازہ پر آکردیکھوتو مینار کا آخری حصہ نظر سے دروازہ پر آکردیکھوتو مینار کا آخری حصہ نظر

یفن تغیر کا ایک معمولی تماشاتھا جسے ہم نے کھڑے کھڑے دیکھا ،اس کے علاوہ اس جمام اور مینارہ میں کئی فنی کارنا ہے شبت ہیں۔

پہاڑ پرایک قلعہ ہے، اس قلعہ کی مسجد اپنی بناوٹ اور مضبوطی میں بے مثال ہے ہمیں قلعہ اور مضبوطی میں بے مثال ہے ہمیں قلعہ اور معین جانے کا موقع نیل سکا، گرکتا ہوں سے اور مقامی لوگوں سے ان کی کیفیت معلوم ہوئی ، ان عمارتوں کے علاوہ دولت آباد کی پہاڑی ، فصیل ، مساجد، مقابر ، مینارے ، حوض اور دوسرے تعمیری آثار گر پڑ جانے کے باوجود چھم بینا کیلئے اندر بہت کچھ سامانِ عبرت رکھتے ہیں۔

مگراب بیتاریخی مقام اپنے کھنڈروں کے علاوہ اپنے اندراورکوئی خوبی الیی نہیں رکھتا جواس کے لئے باعثِ فخر ہو، اس کے کل وقوع کا خوش منظران سمندروں میں کھوکر کم ہور ہاہے جن کوز مانہ تیزی کے ساتھ مٹار ہاہے۔

آب پاش تالاب، اور کاغذ کے کارخانے:

دولت آباد کے دہلی دروازہ سے نکلنے کے بعد ہی بہاڑ پر بائیں ہاتھ دو بلند ستون نظرآئے جن کے متعلق بتایا گیا کہ بی<sup>ح</sup>سن شاہ بمنی کی فتح کا نشان ہیں ،اس کے

آنے لگا، اور ہم خلد آباد کی حدود میں داخل ہو گئے۔

ذیل میں ہم آزاد بلگرامی (مدفون خلد آباد) کی کتاب روضة الاولیاء سے خلد آباد اور یہاں کے آسود ہ خواب علماء اور سلاطین کے خضراحوال کھتے ہیں ، علامہ آزاد بلگرامی فرماتے ہیں کہ اورنگ آباد سے آٹھ کروہ (کوس) پر قلعہ دولت آباد ہے ، اور وہاں سے تین کروہ پر حضرت شخ بر ہان الدین 'غریب' اور حضرت امیر حسن دہلوی ، اور دیگر برزگان دین قد س اللہ اسو ارھم کے مزارات ایک پہاڑی پرواقع ہیں اور اس مقامِ سعادت انجام میں مختلف طبقوں کے لوگ آباد ہیں۔ یہ آبادی خلد آبادروضہ کے نام سے مشہور ہے۔

جب سلطان اورنگ زیب عالم گیرانساد الله بوهانه نے اس بقعہ بہشت میں سکونت اختیار فرمائی تو ان کے خلف ارجمند شاہ عالم بہادر شاہ نے اس قصبہ کے گرد نہایت ہی مضبوط اور سکین حصار تھنچوائی اور شہر کے حسن اور اس کی رونق کوخوب اجاگر کیا۔ (روضة الاولیاء، ص: ۵)

اس سے معلوم ہوا کہ شہنشاہ اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ نے خلد آباد کو اپنامرکز بنایا، اور شائی ہندگی ان پُر کیف پہاڑیوں اور بنایا، اور شائی ہندگی ان پُر کیف پہاڑیوں اور سرسبز وشاداب وادیوں کو اسلامی شان وشوکت کا گہوارہ بنایا، اور خلد آباد کا نام روضہ اب صرف کتابوں میں پایا جاتا ہے، یہ علاقہ اپنے باذوق آباد کرنے والوں کے نزدیک بقعہ بہشت تھا۔

علامه آزاد للگرامی فرماتے ہیں:

الحاصل ایک کو بستان درجمیع مواسم خوش ہوا است، لاسیماایام بَر شگال که کوه و صحرااز وفورسیرانی وفیض ونشو ونماحکم فردوس بم میرساندونظار گیاں را بتازگی دل و د ماغ بهره مندمی ساز د۔(روضة الاولیاء،ص:۲) آگایک وسیع و حریض تالاب ہے، تاریخوں میں غالبًاسی تاالاب کو'' آب پاش' کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اس تالاب سے جیرت ناک طریقہ پر دور دور تک پانی پہو نچایا گیا ہے، یہ چاروں طرف سے ہرے بھرے پہاڑوں سے گھر اہوا ہے، اس کے پور بی کنارے پر پہاڑ کے اوپر ایک خوش نمامحل بنا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ بابائے اُردومولوی عبدالحق جب حیدر آباد تشریف لائے اورکوئی علمی کام کرنا ہوتا تو اسی پُر فضا اور پُرسکون مقام پر آکر ہفتوں اور مہینوں قیام کرتے۔

کھآ گے چل کرمعلوم ہوا کہ سامنے" کاغذی محلّہ" ہے جہاں پہلے زمانہ میں ہر فتم کے بہترین کاغذی محلّہ ہے جہاں پہلے زمانہ میں ہر فتم کے بہترین کاغذ بنائے جاتے ہیں، اس بستی کے لوگ اس صنعت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور گھر گھر کاغذ بنانے کادلی کارخانہ ہے، جس میں عورتیں، نیچ اور مرد کام کرتے ہیں۔

معلوم نہیں حکومت کو گھریلوصنعتوں کے ترقی دینے کے سلسلے میں یہاں کی کاغذ سازی کا خیال بھی ہے یا نہیں ، بظاہریہ بات نہیں ہے، اگریہاں کی اس ناداراورا ہم صنعت کی طرف حکومت توجہ کر بے تو بہت سے گھرانوں کا شکم بھرسکتا ہے۔

ہم نے اپنے ہم سفر میز بانوں سے خواہش ظاہر کی کہ اُپنے ملک کی اس نا دراور قدیم صنعت کو چل کر دیکھنا چاہئے ، مگر وقت کی کمی پر'' وعد ۂ فردا'' نے ہمیں کا غذ کے دلیں کا رخانوں اور گھریلو کارگہوں کو دیکھنے سے محروم رکھا۔

افسوس که تفصیلی طور پرجم دولت آباد کونه دیکھ سکے، اور خلد آباد میں ۵ربج شام کے جلسہ اور میٹنگ کی وجہ سے جلد جلدان مقامات سے گزرنا پڑا۔ رَ وضہ بیعنی خلد آباد:

دولت آباد کے آگے بہاڑی راستہ نشیب وفراز لئے ہوئے خلد آباد تک چلا گیا ہے، سڑک بہت عمدہ ہے، چنانچے تھوڑی دیر میں خلد آباد کی فصیل کاعالیشان دروازہ نظر

الغرض میرکوہستانی علاقہ ہرموسم میں بہترین آب وہوار کھتاہے، خاص طور سے برسات میں کوہ وصحرا، سیرانی وشادانی کی کثرت سے فردوس کا منظر پیش کرتے ہیں، اور نظارہ کرنے والوں کے دل ود ماغ کوتازگی بخشتے ہیں۔

حاجی جان محمر نے دولت آباد اور خلد آباد پر ایک طویل نظم کھی ہے،اس کے چندا شعار ملاحظہ ہوں۔

زِ دلہا صبا رفتہ گردِ ملال ہوائے بہشت است یابر شکال جواند پر آنِ این سرزمین نہ سرمانہ گرما بہشت است ایں زرق ہوا پائے صحت بگل طبیباں زبیاری ایں جا مجل دل غنچہ اش نشکند اَر صبا بایں تندرستی کہ دیدہ ہوا دریں ملک مردم خوش آسودہ اند ہوائیست گوئی کہ فرمودہ اند زنم گشتہ بازار ہا سبر پوش دوکانہا دکانِ زبر جد فروش یہ پوراقصیدہ اسی طرح حسین وجمیل مناظر شی سے مرصع ہے۔

گیسٹ ہاؤس:

جب ہم خلد آباد کی پستی وبلندی سے گزرنے گئے تو ایسامحسوں ہوا کہ بیستی مرتوں کی جانی پیچانی ہے، ہر ہر چیز سے ایک گوندانسیت ٹیکتی تھی، اورا جنبیت کا وہ سال نہیں تھا جو کسی نئی بستی میں جاتے وقت ایک نو وارد کے لئے ہوا کرتا ہے۔ شایداسی قدیم علمی ودینی، رُوحانی اور سیاسی تعلق کی بنا پر یہ بات تھی جس نے ہمارے اسلاف کو اسی سرز مین سے آج تک وابستہ رکھا ہے۔ اندرون حصار اور بیرون حصار بہت سے اہل اللہ ارباب علم اور صاحب سیف قلم حضرت اور نگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں خاک کے بستر پر باہوں کا تکیدلگائے ہوئے آج بھی یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ بہر حال ہم ان آسودگانِ خواب کی بستیوں سے گزرتے ہوئے یہاں کی رہے بیاں کی بستیوں سے گزرتے ہوئے یہاں کی

سرکاری قیام گاہ پر پہو نچے ہوفسیل کے باہر پچتم اُٹر کے گوشہ پرایک مرتفع پہاڑ پرواقع ہے، بیسرکاری قیام گاہ سابق فر مانروائے حیررآ باد کے قلم نے کی خاص جگہ تھی ، اور ابتک تقریباً اسی حال میں پہلے تھی ، کمروں کی سجاوٹ ، پارکوں کی دیکھ بھال اورصفائی کا انتظام شایدا بتک بہت اچھا ہے کہ اس کے ملاز مین وہی پرانے لوگ ہیں اورافعوں نے اپنے ذوق سے کام کیکر بڑی حد تک اچھی حالت میں رکھا ہے، ورنہ ہندوستان میں بہت ہی اس تم کی عمارتیں اب بد ذوقی وبد قلی کی نظر ہوکررہ گئی ورنہ ہندوستان میں بہت ہی اس قسم کی عمارتیں اب بد ذوقی وبد قلی کی نظر ہوکررہ گئی کی طرف سامنے دورنشیب میں ایلورا کی ستی اور تالاب نظر آتا ہے اور جہاں تک نظر کی طرف سامنے دورنشیب میں ایلورا کی ستی اور تالاب نظر آتا ہے اور جہاں تک نظر کی مین کام کرتی ہے سبزہ پوٹنشیب ، فرحت بخش ناہموار پہاڑی راستے ، اور پانی کی حسین کی مرد کی کے تین این مناظر اور عمارات کو دیکھ کرقر آن کیم کی وہ آسے یاد آگئی جس میں فر مایا گیا ہے کہ 'افھوں نے عمارات کو دیکھ کرقر آن کیم کی وہ آسے یاد آگئی جس میں فر مایا گیا ہے کہ 'افھوں نے کاننے ہی باغات اور یانی کی چشے اور فرز آنے اور بہترین جگہیں چھوڑی ہیں۔'

سابق حکر انوں کا بیٹھاٹھ باٹھ اب پھیکا پھیکا سانظر آنے لگا ہے اور ہرطرف
ایک گونہ ہے کسی وسمپری کا عالم ہر پا ہے ، زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں پر چاندی کے
بعض برتنوں کے استعال کا موقعہ ملا ، کیا بہتر ہوتا کہ اس کی باری نہ آئی ہوتی اور ہم
بوریانشینوں کو قیصریت کی اس معمولی بات سے بھی سابقہ نہ پڑا ہوتا ، تباہ و بر با دافر او
اور اقوام کے سامانِ حیات اور ان کے مکانات واشیاء کے استعال سے بھی منع کیا گیا
ہے اور ان کود کھے کر عبرت وقعیحت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

خلد آباد کے دو مخلص دوستوں سے جمبئی میں ہماری پرانی ملا قات رہی ہے، حسن اتفاق سے دونوں ہی صاحبان اپنے وطن میں مل گئے، چنانچہ جناب حاجی محمد میں پہو نچنے کے بعد آ گئے نیز جناب فریدالدین صاحب سلیم رکن ادارہ ماہنامہ'' فیض''

خلد آباد بھی اینے وطن میں ملے اور دونوں صاحبان نے کمال محبت سے فر مایا کہ آپ ے آنے کی خبرس کر ہم بھی آ گئے ہیں۔ان دونوں حضرات کی معیت میں خلد آباد کے

بزرگانِ دین کےمقدس مزارات کی زیارت ہوئی اور دوسرے تاریخی مقامات ایلورا

کے غاروغیرہ دیکھنے میں آئے۔

حضرت زرزری زر بخش:

ہم نےسب سے پہلے حضرت فیخ منتخب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ،ان دنوں عرس ہور ہا تھا اور وہ سب کچھ بیہودگی جاہل مجاوروں اور جاہل لوگوں کی طرف سے ہورہی تھی ، جوآج کل کے عرسوں میں ہوتی ہے۔

حضرت ينتخ منتخب الدين زرزري زربخش هندوستان كےمشاهيراولياءالله ميں سے ہیں ۔حضرت برہان الدین غریب رحمۃ الله علیہ کے برادر حقیق ہیں ، (جن کا تذكره آگے آرہا ہے) تاریخ فرشتہ، سیرالا دلیاءاورمعارج الولایت وغیرہ میں آپ کے حالات موجود ہیں، آزاد بلگرامیؓ نے'' روضة الاولیاء'' میں آپ کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے،اور لکھا ہے کہ جب آ پ عبادت وریاضت کرتے کرتے وصال کو پہو کچے كئة غيب سے دوخلعت زريں صبح وشام آيا كرتى تھى جن كوخود استعال نہيں فرماتے تھے بلکہ فقراء ومساکین پران کی قیمت خرچ فرماتے تھے، اسی لئے ان کو زرزری زر بخش کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

تاریخ فرشتہ میں ہے کہ ہررات تہجد کی نماز کے وقت ایک وُرج زریں غیب سے آتا، جسے علی الصباح فروخت کر کے درویشوں پرخرج فرمایا کرتے تھے،ان کے بڑے منا قب وفضائل ہیں۔ *عرر ب*یج الاول <u>۴۵ کے</u> ھاکوفوت ہوئے ، مزار حصار شہر کے باہرایک عظیم الشان اور بلندمسجد کے حن میں واقع ہے، اور عرس کے زمانے میں مسجد کا سارااحترام ختم کرے جاہل مجاوراورعوام بھیٹرلگاتے ہیں اوراسلاف کے نام پرطرح

طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہیں۔

جب ہم قریب ہی ایک اور مزاریر فاتح خوانی کے لئے گئے تو مجاور نے ہمیں سے کہہ کر روک دیا کہ چونکہ بیہ بزرگ عورت ہیں اس لئے مردلوگ ان کی زیارت نہیں ، كرسكتے ،اس ير ميں نے كہا كه بيرنيا فتوى يہاں ہى سننے ميں آرہا ہے - مكه مكرمه اور مدینه منوره میں ازواج مطہرات ، بنات رسول اللهاور دوسری خواتین اسلام کے مزاروں کی زیارت کی جاتی ہے، یہ فتوی شاید سارے ہندوستان میں صرف یہیں جاری ہے جس کے موجد بیجابل مجاور ہیں۔

حضرت سيخ بربان الدين غريب:

آسودگانِ خلدآ بادیس حضرت نیخ بر مان الدین محمد بن ناصر المعروف به غریب بإنسوى رحمة الله عليه بهت مشهور بين،آپ حضرت نظام الدين اولياء كے جليل القدر خلفاء میں سے ہیں اور حضرت سے زرزری زربخش کے برادر ہیں ۔حضرت غریب ہانسوی ولایت دکن کے روحانی حکمراں ہیں،آپ بڑی عاشقانہ طبیعت اور والہانہ دل رکھتے تھے، پہلے دہلی میں رہا کرتے تھے،آپ کے ملفوظات کو''احسن الاقوال''کے نام سے شخ حماد بن عماد متوفی الا کے ھے جمع کیا۔

بہت بڑے عابدوز اہد تھے،خود فرماتے ہیں کہ''جب میں چھسات سال کا بچہ تھا تو کلمہ طیبہ کے ذکر مواظبت کرتا تھا اور ۱۳ ارسال کی عمر میں صاف لفظوں میں کہہ دیا که میں اہل وعیال کی زندگی اختیار نہیں کروں گا اوراللہ تعالیٰ کی اطاعت وعبادت میں ، زندگی بسر کروں گا،اس زمانه میں اگر کسی رات مجھےاحتلام ہوجا تا تو دن کوروز ہ رکھتا تھا چند دنوں کے بعد میری والدہ کوشادی کی فکر ہوئی ، میں نے بظاہرا نکار نہیں کیا کہ اس میں ماں کی نافر مانی تھی مگرغذا کی مقدار کم کرنی شروع کردی اور کم کرتے کرتے سات لقمہ تک کی باری آگئی ، اب میرے ضعف کا بیا الم ہوگیا کہ بارِ نا توانی ہے آسان کی

''اگرفردارُ سند که در حضرتِ ماچه آوردی؟ گویم فریدرا آوردهام'' النینا! کس مرتبه کے بزرگ تھے، ۲۹ رمحرم ۲۳کی ھاکوفوت ہوئے ، مزار آپ کے شخ کے مزار کے مغربی جانب واقع ہے۔ حضرت خواجہ سین شیر ازگی:

حضرت خواجہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سیدمحمود شیراز کے اولیاء میں سے سے ،خواجہ حسین کی پیدائش شیراز میں ہوئی ، وہ بہت بڑے تاجر سے اور عیش وعشرت کی زندگی بسر کرتے سے ،جب آپ کے صاحبزاد مولا نا واؤد حرمین شریفین سے واپسی پر ہندوستان میں مقیم ہوئے تو لڑکے کے دیکھنے کی تمنا پیدا ہوئی اور پورے خاندان سمیت ہندوستان آئے اور دبلی میں جگر گوشہ سے ملاقات کی ، پھر دبلی سے دولت آباد کی طرف عام روائگی کے وقت اہل وعیال کولیکر دولت آباد آگئے ، آپ کے بھائی خواجہ عربھی ہمراہ سے اور دکن آنے کے بعد جلد ہی فوت ہوگئے ، دونوں بھائی حضرت نظام الدین اولیاء کے عمریدوں میں سے ہیں اور دونوں کے مزارات خلد آباد کی فصیل کے باہرایک پہاڑی پرایک ہی گئید میں واقع ہیں۔

تَشْخُ زِينَ الدين داؤدشيرازيُّ:

جیسا کہ معلوم ہوا آپ حضرت خواجہ حسین شیرازی کے لڑکے ہیں ، اور حرمین شریفین سے والیسی پر ہندوستان رہ گئے ، بہت بڑے ولی اور کامل بزرگ اور علوم ظاہری اور علوم باطنی کے جامع ہیں۔ شریعت میں طریقت کے رنگ نے عجیب دکاشی پیدا کردی تھی ، صاحب کشف وکرامت تھے، حضرت شخ بر ہان الدین غریب کے بعد ان کے سجادہ کے وارث ہوئے ، حدود اڑ بھر میں شیراز میں پیدا ہوئے ، جج کے بعد حضرت بر ہان الدین غریب کی توجہ پر ہندوستان آئے اور دہلی میں رہ کرعلم وضل حاصل کیا ، پھراہل دہلی کے ساتھ دولت آباد تشریف لائے۔

طرف آئھا کھا کھا تھی مشکل ہوگیا، جب میری والدہ نے بیحال دیکھا تو وہ اپنے اراداہ سے باز آگئیں۔

ُ آپ کا وصال چہارشنبہ ۱۱ رصفر ۳۸ کے درمیان واقع ۔

حضرت راجوقال:

حضرت سید یوسف بن علی بن محمد حنی د ہلوی دولت آبادی المعروف بہ سیدراجو قال رحمۃ اللہ علیہ کے والدمحترم ہیں قال رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ حضرت سید محمد گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ کے والدمحترم ہیں ، جب د ہلی سے دولت آباد کی طرف محمد تعلق کے زمانہ میں مسلمانوں کا قافلہ چلاتو آپ بھی دولت آباد تشریف لے گئے اور مرتے دم تک دکن ہی میں رہے ، ان کے دوشعر ملاحظہ ہوں۔

روئے کہ دیدہ ام من اندر عیاں علنجد حسن وجمال آں رُواندر جہاں علنجد پروازِ مرغِ قدسی جز لامکال نباشد ایں مرغِ لامکانی اندر مکال علنجد آپ نے درشوال اس کے ھاکوداعی حق کو لبیک کہا، مزار فصیل خلد آباد کے باہر پچھم کی طرف واقع ہے۔

مولا نافريدالدين اديبُّ:

حضرت مولاً نا فرید الدین ادیب رحمة الله علیه شخیر بهان الدین غریب کے خلفاء میں سے بیں، اپنے شخ سے ۱۱ اردن پہلے ہی فوت ہوگئے ۔ شخ نے جب آپ کو حلقہ کرادت میں آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ:

''یہ جوان میرے سامنے اس انداز سے آرہا ہے، جیسے کوئی تمیں سال کا مریدا پین شخ کی خدمت میں حاضر ہورہا ہے۔'' نیز شخ نے اپنے اس مرید کے بارے میں فرمایا ہے:

آپ کے حالات تفصیل کے ساتھ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے روضة الاولیاء میں کھے ہیں، بروز کیشنبہ ۲۵ ارزیج الاول ایکے ھوفوت ہوئے ،مزار خلد آباد اندرون فصیل شخیر ہان الدین غریب کے مقبرے سے الگ واقع ہے۔

شاه جلال گنج روان:

حضرت شاہ جلال المعروف بہ گنج روال رحمۃ الله علیہ اولیاء کبار میں سے ہیں،
بزرگان چشتیہ میں بڑے مرتبہ کے مالک ہیں، آپ کے ملفوظات افسوس کہ ضائع
ہوگئے، جس سے علوم وفنون کا ایک خزانہ گم ہوگیا۔ مزار بقول آزاد بلگرامی ایک پہاڑ
کے دامن میں واقع ہے، جو جارول طرف سے مضبوط دیواروں سے بنایا گیا ہے اور
موسم برسات میں یہ جگہ بڑی دل فریب ہوجاتی ہے۔

حضرت شاه خاكسار:

حضرت شاہ خاکسار حبہ اللہ علیہ کی جائے پیدائش بیجا پور ہے، خاندان سادات سے ہیں، سلسلہ بیعت وارادت حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہو نختا ہے۔ خلد آباد کی ایک پہاڑی ہیں رہا کرتے تھے، اورنگ زیب عالمگیر کے دورِ سلطنت کے درمیانی زمانہ میں فوت ہوئے اور اپنے تکیہ میں فن ہوئے۔ بقول آزاد بلگرامی آپ کی آرام گاہ بہت ہی پاکیزہ اور پُر فضا مقام پر واقع ہے، اور برسات کے موسم میں اس علاقہ میں کوئی جگہ اس سے زیادہ بارونی نہیں ہوتی، اس جگہ بانی کا ایک بڑا چشمہ ہے۔ جس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، اس چشمہ سے نہر نکال کر خلد آبادلائی گئی گئی اور شہر کے اکثر حصہ کواس سے پانی ملتا تھا۔

حضرت اورنگ زیب عالم گیرشهنشاه هند:

حضرت خلد آشیال محی الدین اورنگ زیب عالم گیر رحمة الله علیه کا مزار

اندرون فسیل سڑک کے بورب جانب ایک عظیم ترین سکین اور بلند توی ہیکل محارت میں واقع ہے، اس محارت میں ایک عالیتان مسجد اور کی مقبر ہے اور گنبداور کمرے ہیں مسجد کے حی میں قدیم نزمانہ کا سکین حوض ہے، جس میں اب بھی قدیم نہر سے پانی آتا ہے۔ حوض کے سامنے دکھن جانب کی عمارت میں پرانا مدرسہ ہے، جواب بھی کسی نہ کسی حال میں جاری ہے، اور وہاں کے چند باہمت حضرات کی سعی وکوشش سے اس کا فلم جاری ہے، گزشتہ دنوں صدر جمہوریہ ہند حیدر آباد کے علاقہ میں گئے تو حضرت عالم گیر کے مزار پر بھی حاضر ہوئے، ان کے استقبال وانتظام میں مدرسہ بند کر دیا گیا تھا اور بچوں کو رخصت دیدی گئی تھی، مگر صدر جمہوریہ نے خود پوچھا کہ یہاں کا مدرسہ قااور بچوں کو رخصت دیدی گئی تھی، مگر صدر جمہوریہ نے خود پوچھا کہ یہاں کا مدرسہ ویہاری ہے یانہیں؟ اور جب ان کو حقیقت حال کی خبر ہوئی تو مدرس کو بلوا کر ۲۰۰۰ر رویہیکا چیک مدرسہ کیلئے عنایت کیا۔

مسجد کے ثالی جانب عالمگیر کا مزار واقع ہے، جس پرنہ کوئی عمارت ہے نہ گنبد اور نہ ہی کسی قتم کا کوئی اہتمام ہے۔ اس شہنشاہ نے فقیری کی جوزندگی بسر کی تھی اس کا اثر آج بھی اس کے مرقد سے ظاہر ہور ہا ہے، سابق وزیر اعظم حیدرآ بادمہار اجہ کشن پرشاد آنجہانی نے اپنی طرف سے اس کے چاروں طرف سنگ مرمر کی جالیاں بنوادی ہیں اور فرش پر بھی سنگ مرمر بچھا دیا ہے، ور نہ یہ قبر دوسری قبروں کے برخلاف کچی اور شریعت کے عین مطابق ہے۔ اور اپنے مرفون کی خدا پرسی اور دینداری کی یا دونیا کو دلار ہی ہے۔ عالم گیر کے مزار پر حاضری کے وقت وہ اظمینان وسکون محسوس ہور ہاتھا جو کسی اہل اللہ کی مجلس میں کسی جویائے حق کو حاصل ہوتا ہے۔

ہندوستان کا وعظیم ترشہنشاہ جس کی بزرگی اور پارسائی کا تذکرہ ہم نے نہصرف ہندوستانی مصنفوں کی کتابوں میں پڑھا ہے بلکہ شام کے زبروست عالم اور مصنف علام فضل اللہ مجی نے 'خسلاصة الاثو فی اعیان القرن الثانی عشر ''میں اس کا

ذکر کیا ہے اور نہایت شاندار طریقه پر کیا ہے، اور فضائل ومنا قب گنائے ہیں۔ آج وہ اس طرح آسود ہُ خواب ہے، جیسے پھے تھا ہی نہیں، باہر و ہمایوں اور اکبر وجہانگیر کے مقبروں کو دیکھنے والے اس شہنشاہ کے مقبرے کو دیکھ کر اس کی خدا پر سی و

> خداتری کااچھی طرح اندازہ کرسکتے ہیں۔ عالم گیرگاوصال ۱۱۱۸ھیں ہواتھا، تاریخ وفات ہیہ۔ ''عالم گیراز جہاں رفت''

> > رالاله

معلوم ہوا کہ عالمگیر کے مزار کی کچھ جالیاں اور کتبے آج کل ہل گئے ہوئے ہیں اور کتبے آج کل ہل گئے ہوئے ہیں اور ککہ آ ٹارِ قدیمہ کی طرف سے ان کی مرمت ہور ہی ہے۔ پیرا ہمن مبارک:

اس حظیرہ میں اور بھی بہت ہی قبریں اور کی ایک پرشاندار قبے بینے ہوئے ہیں جن میں عالمگیر ؓ کے خاندان کے لوگ اور دوسرے اہل اللہ وفن ہیں، نیز ایک شاندار کرے میں پیرا ہمن مبارک بتایا جاتا ہے، مجاور نے ہمیں بتایا کہ ۱۲ ارر بچے الاول کواس کی زیارت کرائی جاتی ہے، اس پیرا ہمن مبارک کی تاریخ اور سند بھی دو بڑے بڑے شعشے کے چوکھوں میں سامنے کھی ہوئی رکھی ہے جو بغیر تحقیق کے نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہی حال ہندوستان میں جگہ جگہ موئے مبارک کا ہے۔ رسول اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ بہی حال ہندوستان میں جگہ جگہ موئے مبارک کا ہے۔ رسول اللہ ابیں اور جوان اطراف میں پائے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا فیصلہ شکل ہے۔

یضرور ہے کہ آخر دور میں دکن کی مسلم شاہیوں کے یہاں نے اس قتم کے ترکات کیلئے براا اہتمام تھا، مرمعلوم نہیں عقیدت و مجت کے ساتھ ساتھ حقیق وصحت کا

معیار کیا تھا اور وہ صحیح طور پر ان چیزوں کو کہاں تک جمع کرسکیں۔اس کمرے کے برآ مدے میں ایک قلمی کلام پاک رکھا ہوا ہے جس کا طول وعرض اور جم بہت زیادہ ہے ۔ ہم نے اس کی زیارت کی ، مگر اس میں نہ کا تب کا نام ہے اور نہ ہی سن کتابت ہے ، اس میں شک نہیں کہ بیت برک ہے مگر کا تب اور سن کتابت کا پیتہ نہیں ہے ، بین السطور فارسی زبان میں ترجمہ بھی درج ہے۔

نظام الملك بحرى، وألى بيجاتكر:

اس جگہ نظام الملک بربان شاہ بحری ، والی بیجا نگرمتوفی الله هے المفن بھی ہے، اس بادشاہ کی ہڈیاں کر بلامیں وفن ہیں، مگرجسم کا بقیہ حصہ یہیں وفن ہے۔اس کے مدفن برعالیشان گنبد بناہوا ہے۔

نظام الملك أصف جاه:

یہیں نظام الملک آصف جاہ بن غازی الدین خال فیروز جنگ بن عابدخال کا مدفن بھی ہے، نظام الملک آصف جاہ بڑے دبد ہے کا حکمرال گزرا ہے، اس نے عہد عالمگیر سے کیکر محد شاہ کے زمانہ تک حکومت وسلطنت کے بڑے بڑے کارنا مے انجام دیے ہیں، اور تقریباً ۳۰ رسال تک دکن کے تمام صوبہ جات کانظم وضبط سنجالا ہے۔

اس نے دریائے نر بدا سے کیکر دکن کے پورے علاقہ پر قبضہ کیا ، اس حسن انظام اور داد و دہش کی خبر نے عرب ، ماوراء النهر ، خراسان ، عجم ، عراق اور ہندوستان کے علماء ومشائخ اور دہلی کے اربابِ علم فن کو دکن میں لاکر جمع کر دیا۔ نظام الملک آصف جاہ شاعر بھی تھااور واصف تخلص رکھتا تھا۔

مہر جمادی الاخریٰ الالاھ کو بروز کیشنہ عصر کے بعد بر ہان پور کے علاقہ میں اس کا انتقال ہوا ، اور خلد آباد میں اسے حضرت شیخ بر ہان الدین غریب کے مزار کے پاس مائل بجانب قبلہ سپر دِ خاک کیا گیا۔

سلطان تركى كامقبره:

بجین سے آپ کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کرہم نے بہت کچھکمی فیض پایا ہے۔

پی سے اپ ما بول و پرھ پرھ رہا ہے بہت پھ ک میں آپ کی وہ معرکة
سبحة المسر جان فی آثار الهندو ستان عربی میں آپ کی وہ معرکة
الآراء کتاب ہے، جو ہندوستان کے شعر وادب اور رجال کی صد ہا کتابوں پر بھاری
ہے، اسی طرح مآثر الکرام ، سرو آزاد اور روضة الاولیاءوہ کتابیں ہیں جن کے مطالعہ
سے اسلامی ہندکی صحیح علمی ، دینی اور ثقافتی تاریخ معلوم ہوستی ہے ، اللہ تعالی ہمارے
علاء کرام کو کروٹ کروٹ رحمت سے نواز ہے اور ان کی قبروں کونور سے بھردے۔
اس احاطہ کے باہر پچھم سمت ایک اور قبر کسی زبردست عالم کی ہے جس پر کتبہ
ہے، مگر خار دار جھاڑی کیوجہ سے ہم اسے پڑھ نہ سکے ، نیز اسی کے پاس ایک عالیشان
مسجد شکستہ حال میں ویران پڑی ہے اور اس کی حجبت گر رہی ہے ، اسی کے قریب ایک
اور مرقد ہے، معلوم ہوا کہ یہ حضرت شخ فریدالدین کی صاحبز ادی کی قبر ہے۔

سبتی کے باہر پچھم کی طرف پہاڑ کے دامن میں ایک نوساخة سفید گنبدنظر آتا ہے، یہ وہی مقبرہ ہے جو سابق خلیفہ ترکی مرحوم سلطان عبدالحمید خال کے لئے تعمیر کیا گیا تھا تا کہ فرانس سے ان کی لاش لاکر بہال دفن کی جائے۔تقسیم ہند کے بعد خبر آئی تھی کہ مرحوم کی لاش فرانس کے ایک مقام میں ابتک محفوظ رکھی ہوئی ہے، اور فرمال روائے حیدر آباد کے خلیفہ ترکی کے خاندان سے دشتہ داری کی وجہ سے مرحوم کی نعش خلد آباد میں جہال اور کی مسلم حکمرال آسود ہ خواب ہیں دفن کیا جائے گا گر تقسیم ہنداور پولیس ایکشن کے بعد بیا رادہ خود بخو دختم ہوگیا، اور اب بیم قبرہ یوں ہی پڑا ہے۔

کس قدرعبرت کا مقام ہے کہ سلطان ترکی کو نہ صرف اپنے تخت وتاج سے محروم ہونا پڑا بلکہ اپنے شاہی محل تو در کنار اپنے وطن کے سی گوشہ میں زندگی کے باقی دن گزارنے کی فرصت نہیں ملی اور جب دیار غیر میں موت آئی توان کی لاش چھپانے

حضرت بجم الدين اميرحسن سنجرى:

حضرت شیخ مجم الدین امیر حسن بن علائی سنجری دہلوی رحمۃ الله علیه کا مزار شہر پناہ کے باہر پچھم دکھن کے رُخ پرتقریباً دومیل کی دوری پرسلسلہ کوہ کے دامن میں ایک پُر فضامیدان میں واقع ہے۔

آپ کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے خاص مریدوں میں سے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کی ان پر بردی نگاہ کرم رہا کرتی تھی، دوسرے حضرات اس خصوصی توجہ سے محروم تھے، انھوں نے حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کو'' فوائد الفواد'' کے نام سے جمع کیا ہے، لوحِ مزار پر مصنف'' فوائد الفواد'' کی حیثیت سے آپ کا تعارف درج ہے،'' سعدی ہند'' کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں، شعروشاعری میں بہت آگے تھے۔حضرت عبدالرحان جاتی ہیں، شعروشاعری میں بہت آگے تھے۔حضرت عبدالرحان جاتی گا ہوگی ان کی جاتی گا ہوگی ان کی جاتے ہیں، شعروشاعری میں بہت آگے تھے۔حضرت عبدالرحان جاتی گا ہوگی ان کی جاتی گا ہوگی ان کی جاتے ہیں، شعروشاعری میں بہت آگے تھے۔حضرت عبدالرحان جاتی گا ہوگی ان کی جاتے ہیں، شعروشاعری ہوگی ہوگی تعریف کی ہے۔ فیضی ان کی شاعری کامعتر ف تھا، اس کا قول ہے۔

"امیرحسن آنے دارد کہ عاشق آن تواں شد"

دہلی سے دولت آباد اسی ہظامہ میں آئے جس میں دہلی کو اُجاڑ کر دولت آباد کو بسایا گیا تھا۔ یہاں پراس طرح رہ گئے کہ آج بھی آپ کا مزار آپ کے عزم و ثبات کی گواہی دے رہا ہے۔وفات 19رصفر 22 کے ھو کو ہوئی۔
سحبان الہند علامہ آزاد بلکرا می :

حضرت امیر حسن شجری کے احاطہ کے مزار سے متصل ہی پچھم کی طرف ایک معمولی سے احاطے میں سحبان الہند حضرت علامہ غلام علی آزاد بلگرامی کا مزار ہے، آپ کے مزار پر فاتحہ خوانی کی آرز وشدید تقاضا کر رہی تھی، جس وقت آپ کے مرقد پر حاضری ہوئی ہے، حاضری ہوئی ایسامعلوم ہوا کہ کسی قدیم مشفق استاذکی خدمت میں حاضری ہوئی ہے،

ایلوراکےغار:

خلد آباد پہاڑوں کی بلندی پراور نیچ بچھم کی طرف بہاڑوں میں ایلورا کے غار تقریباً ڈھائی ہزارسال پیشتر کے ہیں، گیسٹ ہاؤس سے بچھم طرف نظراً ٹھانے سے وہ غارتو نظرنہیں آتے، مگران کے اوپر کے پہاڑ صاف نظر آتے ہیں۔

حسن اتفاق سے ایلورا کے غاروں کے دیکھنے میں ہمیں اپنے ایک نادیدہ قدردال دوست ظہیرالدین صاحب کی خدمات نے بہت پچھ معلومات فراہم کیں، موصوف مقامی محکم تعمیرات میں کام کرتے ہیں اوران غاروں کے آرٹ اورنوک پلک سے فنی طور سے واقف ہیں، یہ غار اُجُنتا کی طرح ہندوستان کے قدیم فن تعمیر کا اعلیٰ ترین نمونہ ہیں جن کے دیکھنے کے لئے یورپ اورامریکہ تک کے لوگ ہروقت پڑے رہنے ہیں۔ رہتے ہیں۔ ایک نمبر سے دس نمبر تک کے غار بدھ آرٹ کی ترجمانی کررہے ہیں۔ گیارہ سے پندرہ تک کے غاربھی آرٹ کے ترجمان ہیں۔ اس کے بعد کے غار ہندو تہذیب کے قدیم ترین آئیے ہیں۔

عام طور سے ناواقف اور مرعوب ذہنیت رکھنے والے ان غاروں کی دریافت کا سہرا انگریزوں کے سرمنڈ سے ہیں ، حالانکہ یہ غار اجتا کے غاروں کی طرح عہد عالکیری سے بہت پہلے معلوم ہو چکے تھے، گرچونکہ ان کوآج کی طرح اہمیت حاصل نہ تھی اس لئے ان کے بارے میں وہ احساسات نہ تھے جوآج کی وطن پرسی ، قد امت اور آرٹ پرسی میں پائے جاتے ہیں ۔ علامہ آزاد بلگرامی نے ان غاروں کا تذکرہ روضۃ الاولیاء کے شروع میں خلد آباد کے حالات میں کیا ہے ، یہ کتاب انھوں نے الاالے میں کھی ہے ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی تصنیف پر ابتک ۲۱۲ رسال گزر چکے ہیں ، اس میں ایلورا کے غاروں کے بارے میں کھا ہے :

در وریں کوہ معبدیت از ہنود ایلورانام کہ در قرون ماضیہ بچکم فرمانروایانِ

کے لئے دوگر زمین نہ مل سکی ، اور ہندوستان میں اس کا انتظام کیا گیا تو حالات کی ناسازگاری نے اسے بھی درہم برہم کردیا۔ ہمارے بہادر شاہ ظفر کوتو ''دوگر زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار میں''

اوران کورنگون کے ایک ویرانہ نے آغوش میں لیا ، مگرغریب سلطان عبدالحمید کی غربت نے ان کیلئے ابتک دوگر زمین کا انتظام نہیں کیا۔

مساجداور عمارات:

ان ہزرگوں کے علاوہ اس خطہ میں اور بہت سے اہل دل اور ارباب علم اور صاحب امارت آسود ہ خواب ہیں، اور جسیا کہ ہمیں بتایا گیا یہاں قدیم زمانہ میں ۱۰۱ مسجد یں تقییں، جن میں سے اب چند آباد ہیں وہ بھی تغییری خرابیوں کا شکار ہو چکی ہیں، اور مشکل سے چار چھ مسجدیں رنگ وروغن اور مرمت کی وجہ سے اچھی خاصی حالت میں ہوں گی، عام طور پر ہر براے مقبرے کے یاس کوئی نہ کوئی مسجد ہے۔

جگہ جیدرآباد کے محکمہ آثارِ قدیمہ کی طرف سے بورڈ لگے ہوئے ہیں ،گر زمانہ کی دست بُر دسے ان عمارتوں کوکون بچاسکتا ہے؟ یہاں کی مسجدوں کی کمانیں اور گنبد جنوبی ہند میں مسلم فن تعمیر کا اعلیٰ ترین نمونہ ہیں۔ستونوں کی ساخت اور تراش بھی جداگانہ خصوصیت رکھتی ہے۔

اکثر وبیشتر عمارتیں پھر کی ہیں جو مسالہ کے ساتھ جوڑی گئی ہیں ، اور پائیداری میں ابتدائی میں میں ابتدائی میں میں ابتدائی میں ابتدائیں میں ابتدائی میں

صنم پرست، سنگ تراشانِ بهنر مند در طول نیم کرده بت خانها نے عظیم الشان ورفع الارکان بعض سه آشیانه و بعضے کم کنده اند، ودر روئے دیوار ہاسراسر تشالها تراشیده کارخانهٔ حیرت جلوه گرساخته اند، ودر محلے ازیں بت خانه آبشارے، بمقد ارصد گز بالائی کوه میرین دونهر عظیم از آسمان برزمین نزول کندو طرفه سیرگا ہے است تماشا کردنی۔" (روضة الاولیاء، ص: ۲۰۵)

ایلورا کے غاروں کے بارے میں ۲۱۲ رسال پہلے کی شہادت جس اندازِتحریر میں پائی جارہی ہیں وہ صاف بتار ہاہے کہ اس کی اہمیت وعظمت اور اس حیرت خانہ کی معلومات آزاد بلگرامی سے صدیوں پہلے سے تھی ،اور ان کے زمانہ میں بیغارا پنی تمام خصوصیات کے ساتھ موجود تھے ،اورلوگ ان کے دیکھنے اور یہاں پرسیر وتفری کے لئے آتے جاتے تھے۔

واقعہ یہ ہے کہ عجائب خانے اپنی مثال آپ ہیں، ایک مومن و مسلم کے لئے تو نہیں گرآ رسٹ ، مصوّر اور فذکار کے لئے ان میں بڑی جاذبیت واہمیت ہے۔ ہم نے وہ تمام باریکیاں اور چیزیں ان میں دیکھیں جود کھنے کی ہیں، مگر ہم اینے اسلامی مفاخر کے بیان میں شرک و کفر کی کہانی پیندئہیں کرتے ہیں۔ ورندان

مر ہٹواڑہ کے مسلمانوں کے خصوصی مسائل:

غاروں کے آرٹ اور فن پر بہت کچھ کھا جاسکتا ہے۔

جدیدصوبہ بندی کے ماتحت سابق حیدرآباد کے کی اضلاع جوم ہواڑہ میں تھے، ہمبئی اسٹیٹ میں آگئے ہیں، بیاضلاع چونکہ ایک ریاست سے تعلق رکھتے تھے، اسلئے ان کے مسائل ہمیشہ ہندوستان کے مسائل سے الگ رہا گئے ، اور ان کے معاملات کو بجھنے اور ان کے مطابق کام کرنے کے لئے ہمیں بڑے غور سے وہاں کے حالات کا مطالعہ کرنا ہوگا ، اور وہاں کے باشندوں کی ایک ایک بات معلوم کرنے کی

کوشش کرنی ہوگی۔خاص طور سے ان علاقوں کے مسلمانوں کے حالات و معاملات کو سی کام لینا پڑے گا، کیونکہ سیجھنے اور ان کوسلجھانے کیلئے بڑی وُ ورا ندینی اور فرا خدلی سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ ایک تو یہ مسلمان عام باشندوں کی طرح ایک مسلم ریاست کے ماتحت تھے اور تمام باشندوں کی طرح ان حالات و معاملات سے بالکل دور رہے ہیں جو ہندوستان میں رائج تھے، دوسرے پولیس ایکشن نے ان کا قیمہ کردیا ہے۔ اور وہ اس لاش کی طرح ہیں جس کے تمام اعضاء کا ف دیئے گئے ہوں۔ اس حقیقت کو نہ ماننا آفاب پر خاک اُڑانے کے مرادف ہے، اس المناک حقیقت اور وحشت ناک حرکت نے مسلمانوں کو زندگی کی تمام قدروں سے نہ صرف محروم کررکھا ہے بلکہ ان میں احساس وشعور کا بڑی حد تک فقد ان ہوگیا ہے اور ابتک ان کے خلاف جو کچھ ہور ہا ہے اس سے امید بڑی حد تک وہ خود اپنے معاملات کوسلجھانے کے قابل ہوجا ئیں گے۔

بزاروں مسلمان ہیوائیں نانِ شبینہ تک کی فتاج ہیں۔ ہزاروں معصوم بچ گھر، غذا ، تعلیم اور صحت سے محروم ہیں ، ہزاروں بوڑھے بے سہارا ہو کر باقی زندگی سے مایوس ہیں، ذاتی املاک پر دوسروں کا قبضہ ہے، مساجد ومقابر کے اوقاف اور جائداد پر سلب وغصب دَورنا مارے ہوئے ہے، جاگیرداروں ، مالداروں اور رئیسوں کی بے کسی اور محرومی نے ان کو کہیں کانہیں چھوڑا ہے۔

ان حالات میں یہاں کے مسلمانوں کے معاملات کا سمجھنا اور ان کے ساتھ مناسبِ حال برتا وکرنا ہمارے حکمرانوں کے لئے بڑا اہم کام ہے اور ہماری سیاسی اور ساجی جماعتوں کے اہم فرائض میں داخل ہے، ہمیں خوشی اور اطمینان ہے کہ حکومت جمبئی مرہ طواڑہ کے مسلمانوں کے ان ناگفتہ بہ حالات سے نا واقف نہیں ہے بلکہ وہ ان کے حالات کوچے طور سے ہجھنے کے لئے ہروقت تیار ہے اور اسے اس کی فکر ہے، چنا نچہ حکومت بمبئی کے وزیر مسٹر سید قاضی غیاث الدین صاحب کا دورہ مرہ طواڑہ ہڑی حد

تک اس تقاضا کو بورا کرر ہاہے، شاید جلد ہی کوئی دوسرا وزیریھی ان علاقوں کا دورہ کرنے والا ہے۔

قاضی صاحب سے خلد آباد میں عثان آباد، ناڈیر، پر بھنی ، اورنگ آباد اور دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے ذمہ دار مسلمانوں نے اپنے یہاں کے جن معاملات ومسائل کورکھا ان میں بیواؤں کا مسلم، نتیموں کا مسلم، اوقاف کا مرحله، جاگیروں پر غائبانہ قبضہ کا واقعہ خاص طور سے اہمیت رکھتا ہے، اور ان باتوں کی طرف خصوصی توجہ دینا حکومت جمبئی کے لئے ضروری ہے۔

یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جمعیۃ علماء یا جو جماعت بھی ان علاقوں میں کام کرنا چا ہتی ہے، چند با تیں بطور مشورہ اورگز ارش اس کے گوش گز ارکر دی جا کیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حیدرآ باد کے مسلمان انگریز ی دورِ حکومت میں سیاسی شعور کی ان قدروں سے محروم سے جو ہندوستان میں عام طور سے دیہات دیہات میں پائی جاتی محسلہ اور یہ صرف حیدرآ باد کے مسلمانوں پر موقون نہیں ہے بلکہ اس بارے میں ہندوستان کی تمام ریاستوں کے باشندوں کا حال کیساں ہے، حیدرآ باد کے مسلمانوں نے عام طور سے نہ تجارت کی اور نہ صنعت وحرفت کی طرف توجہ کی ، بلکہ جاگیرداری اور شاہی نوکری کے مزاج نے ان کوآزاد جینے ، آزاد سوچنے اور آزاد کام کرنے کی ملاحیت سے محروم رکھا تھا۔ وہ بڑی بے فکری سے زندگی بسر کرر ہے تھے کہ یکبارگی صلاحیت سے محروم رکھا تھا۔ وہ بڑی بے فکری سے زندگی بسر کرر ہے تھے کہ یکبارگی حالات نے ان کو پولیس ایکشن کے ایسے برترین دور میں مبتلا کردیا ، جس کے ظلم وستم اور وحشت و بر بریت کے سامنے عزم و ثبات کے پہاڑ اور عقل و خرد کے آئی ستون بھی ناکام ہوجاتے ہیں چہ جائیکہ یہ سلمان!

چنانچہ بے پناہ مظالم نے جن کا سلسلہ ابتک جائدادوں پر غاصبانہ قبضہ، اوقاف سے محرومی، وظائف کی بندش، بیواؤں کی کس میرسی، نتیموں کی بے پناہی اور

عام تباہی کی صورت میں جاری ہے، ان مسلمانوں کو بڑی حد تک اپنے معاملات کے سبحضے اور ان کیلئے کام کرنے تک کی سکت سے محروم کردیا ہے اور ان میں کام کرنے کا وہ جوش ولول نہیں پایا جارہا ہے جس کی سخت ضرورت ہے۔

لہذاان حالات میں اُن سے غفلت برتنایاان کی نااہلیت کا شکوہ کرنا ساجی اور سیاسی کام کرنے والی جماعتوں اور خالص دینی اور اسلامی کام کرنے والے اداروں کے لئے بلکہ خود حکومت کے لئے کسی طرح مناسب نہیں ہے، ضرورت ہے کہ ہم اپنے فرائض کی ادائیگی سے در لیغ نہ کریں اور ان مظلوموں کے کام آئیں۔

اس سلسلہ میں ہمیں حکومت جمبئی پر پورا اطمینان واعتاد ہے کہ اس نے مرہ طواڑہ کے مسلمانوں کے حالات پر ہمیشہ مستعدی دکھائی ہے اور آیندہ بھی وہ اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوگی۔(ماہنامہ' البلاغ'' بمبئی۔مئی تاجولائی سے 192ء)

د ہلی کا ایک یا دگارسفر (نومبر ۱۹۶۲ء)

حرمين شريفين زادهماالله شرفاً ومهابةً عالم اسلام كرودينى، روحاتى، اورعلمی مرکز ہیں علوم دیدیہ کی مرکزیت عہد صحابہ سے لے کر دور حاضر تک مختلف رنگوں میں باقی رہی ۔ پہلے دنیائے اسلام کے امراء وسلاطین نے اپنے خصوصی صرفہ سے يهال يرديني علمي معامدومدارس قائم كئه، قابل اساتذه وشيوخ ركھي، اورعظيم الشان كتب خانوں كى بنيا دوالى، چنانچە مندوستان كے امراء وسلاطين نے بھى حرمين شريفين کی ان خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔خاص طور سے بنگال اور گجرات کے سلاطین نے بڑے اخلاص کے ساتھ یہاں علمی ودینی خدمات کی ، گراسی کے ساتھ میہ عجیب بات ہے کہ عہد صحابہ و تابعین کے بعدان دونوں اسلامی مرکز وں کی جیسی علمی مرکزیت ہونی جا ہے نہ ہوئی بلک<sup>علم</sup>ی ودینی خدمات کا سلسلہ انفرادی رنگ میں جاری رہا، نہ َ جِامِعِ ازْ ہرقاہرہ جیسی دینی درس گاہ بن سکی ، نہ جامع قز دین جیسا جامعہ بن سکا ، اور نہ اسلامی علوم کی یونیورٹی قائم ہوسکی ،ترکی سلاطین کواس طرف توجه آخر میں پیدا ہوئی جبکہان کے اقبال کا چراغ گل ہور ہاتھا، انھوں نے مدینہ مؤرہ میں ایک عالمی اسلامی یو نیورٹی کی اسکیم بنائی تھی جس میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی فنون کی ہرقتم کی اعلی تعلیم کا انتظام ہو۔اور قرآن وحدیث کے ساتھ مسلمانوں کے بیچ ہوشم کی موجودہ زمانه کی تعلیم سے بہرہ ور ہوسکیں ۔سلاطین عثانیہ کا بیقصور برا خوش آئنداورخوش کن تھا گران کے اس ذہنی خاکہ میں عملی رنگ نہ بھرا جاسکا ، اوران کے اقبال کا وفت پورا موگیا۔مرحوم سلطان عبدالعزیز کا زمانہ ہٹا می زمانہ تھا۔ جاز میں ان کی حکومت نٹی نٹی تھی اس کئے انھوں نے اپنی ساری توجہ تو حید ورسالت کی عملی تعلیم اور امن وامان کی بحالی

یر صرف کی ۔ الحمد للہ کہ وہ اس میں کا میاب رہے۔ اور اپنی زندگی ہی میں کھلا ہوا صالح انقلاب عربوں میں دیکھ لیا، ان کے بعد جلالۃ الملک سعود بن عبد العزیز کا دور آیا تو بنیادی کام کرنے کی فضاسازگار ہو چکی تھی ، چنانچ موصوف نے حرمین شریفین کی جدید تقمير وتوسيع اورترميم كاعظيم الشان سلسله شروع كيا \_اور بجياس كرور ريال كے صرفه سے مسجد نبوی شریف کی تعمیر وتوسیع کرائی ،اس کے بعد حرم کمی کاعظیم الشان کام شروع كيا \_اس درميان ميس حرمين شريفين ميس ايك عظيم الشان ديني يو نيورشي كا خيال بهي قائم رہاتا آئکہ حرم مدنی کی تعمیر کے بعد ہی حرم کمی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس خیال کو بهي عملى جامه بهنائ كاكام شروع موكيا اورمدينه منوره مين 'الجامعة الاسلامية "كنام سے ايك عظيم الشان عالم اسلام كى يونيورسى كھل كئى، اور پورے عالم اسلام سے دین کی او نچی تعلیم کے طالب علموں کی مقدار مقرر ہوئی جن کے شروع سے آخر تک جملہ اخراجات یو نیورٹی نے اپنے ذمہ لئے اور اسی تقسیم وتقدر کے مطابق ہندوستان کے مسلمانوں کواس سے مستفید ہونے کا موقعہ ملا۔ یہاں کے علمی ودینی معامدوردارس معضوص تعداد میں طلبه طلب کئے گئے۔

میں نے بھی مولوی خالد کمال کیلئے کوشش کی اور وہ مدینہ منورہ پہونچ گئے ، جہاں تک اس باب عالی میں داخلہ کے اذن کا تعلق ہے اس میں دوخصیتوں کا براہاتھ ہے ، ایک جامعہ اسلامیہ کے نائب الرئیس فضیلۃ الشیخ العلامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اور دوسرے میرے دیرینہ کرم فرما محترم معالی الوزیر الشیخ یوسف بن عبداللہ الفوزان وزیر مملکت عربیۃ السعو دیہ تقیم دبلی موصوف نے ہرقتم کی آسانیاں فراہم کرنے میں اخلاص ، اخلاق ، ہمدردی اور شرافت ومروت کا وہ مظاہرہ فرمایا ہے ، کہ زبان بارِندامت سے شکریہ اداکرتے ہوئے بھی جھجک محسوس کرتی ہے ، نیز نائب نائب میں ماشیخ حسین صاحب اور دوسرے ارکان نے بڑے اخلاص سے تعاون فرمایا

صدسالددور چرخ تھااک جام میں نہاں نکلے جومیکدے سے تو دنیا ہی بدل گئ

کے ۱۹۴۷ء کے اک جام آتشیں نے دل ود ماغ ، فکر ونظر حتی کہ جسم وروح کو اپنی لیٹ میں لے لیا تھا اور قدح خواران حریت جب باہر نکلے تو بدمستی وخرمستی کا عالم بر پا ہوگیا ، سینکٹر وں سال تو کیا ہزاروں سال کی شرافت وانسانیت ، تہذیب و دولت اور عزت وشہرت دم کے دم میں خاک میں مل گئی۔معامیس و تقبی میں کے بیا شعار ذبن میں آئے۔

دلی جو اک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روز گار کے جس کوفلک نے لوٹ کر وہران کردیا ہمرہے والے ہیں اس اجڑے دیار کے آ خری شعر کے دوسرے مصرعہ میں میر کی روح کی اجازت سے بیوقتی تبدیلی کی جاسکتی ہے وہ خوشی سے اس کی اجازت دیں گے،''ہم آنے والے ہیں اس اجڑے دیار میں'' ....نئ دہلی سے بلی ماران تک کاراستہ کیکسی پرضی تڑ کے میں تیزی سے طے مور ہا تھا اور دل ود ماغ پر د ہلی کی روایات تیزی ہے گزرر ہی تھیں ۔ یہ بڑی المجھن کا وقت تھا، دماغ کے سفر میں قدم قدم پرموڑ اور منزل کا سامنا ہوتا تھا مگر تھ ہرنے اور کسی ایک پہلو پرغور کرنے کی مطلق فرصت نہتی ، بلکہ جس طرح ایک قدم کا عدم دوسرے قدم کے وجود کا سبب ہوتا ہے اور ماضی کے ہر لمحہ کی شاہراہ پرستقبل کے قدم پڑتے ہیں اسی طرح ذہن ور ماغ میں دہلی کے شاندار ماضی کی آمدوشد بریاتھی ،قدیم فلاسفهٔ یونان کے یہاں مُعِد ات دہراس کو کہتے کہ اس عالم ایجاد میں ہرآن یوں کون وفساد کا سلسلہ جاری ہے کہ ایک کا عدم دوسرے کے وجود کا سبب بنتا ہے، دن کے ختم ہونے پر ہی رات آسکتی ہے، بیئے کا ایک چکرختم ہوکر دوسرا چکر پیدا کرسکتا ہے۔

۔ واقعہ بیہ ہے کہ اگر محترم الشیخ فوزان صاحب کی عنایت نہ ہوتی تو یہ کام انجام کوئیں پہو نچ سکتا تھا اور انھوں نے نہ صرف ایک وزیر ہونے کی حیثیت سے کام کر دیا بلکہ ایک مخلص ترین مسلمان کی حیثیت سے ضرورت سے زائد کرم فرمایا۔

جمبئی میں پاسپورٹ بنانے اور دوسرے سرکاری مراحل طے کرنے میں میرے مسنول نے بڑے اخلاص ومجت کا ثبوت دیا، خاص طور سے محتر م الحاج احمد غریب صاحب سکریٹری انجمن خدام النبی اور محتر م ضیاء الدین صاحب پرسپل انجمن اسلام ہائی اسکول جمبئی نے اس معاملہ میں ہروقت ہر خدمت ہر طرح سے کی۔ د ملی لیعنی اسلامی تاریخ کی ایک کتاب:۔

پندرہ سال کے بعداب نومبر ۱۹۲۱ء میں دہلی جانے کا اتفاق ہوا، ملک کی تقسیم کے بعدلا ہور کیا چھوٹا کہ ادھر کا رُخ نہ ہوسکا، اور بمبئی نے اس طرح کھینچ لیا کہ دوسری طرف نظرا تھانے کی مہلت نہیں مل سکی ، جمبئی ایسا ہی شہر ہے جو یہاں کا ہوجا تا ہے وہ دوسری طرف بہت کم دیکھتا ہے۔ ۱۵رنومبر کی شام کو بمبئی سے چل کر کا رکی ضبح کو دہلی دوسری طرف بہت کم دیکھتا ہے۔ ۱۵رنومبر کی شام کو بمبئی سے چل کر کا رکی ضبح کو دہلی پہونچا، بیسفر بالکل علمی اور دینی تھا، علمی اس لئے کہ عزیز مولوی خالد کمال سلم کہ کو تعلیم کیلئے غیر ملک روانہ کرنا تھا اور دینی اسلئے کہ اس سفر کی مزل مہط وہی، مرکز اسلام اور علوم اسلامیہ کی اولیں درسگاہ مدنیہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً تھا اور بی شدّ رحال مسجد نبوی پر جاکر کھلنے والا تھا۔

چونکہ یو نیورٹی کیلئے روائلی دہلی ہی سے محترم معالی الشیخ یوسف الفوزان صاحب کے قوسط وانتظام سے ہوتی ہے، اسلئے بمبئی کا کام کمل کر کے دہلی جانا پڑا۔
اس سے پہلے دہلی کو باربار دیکھا تھا، آیا گیا تھا، اور اس سے پوری طرح واقفیت تھی، مگر اب کے بوری دہلی ہی نئی دہلی معلوم ہوئی، پندرہ سال کے بعد دہلی پر جب نظر پڑی تویہ تعمریا دآیا۔

(1.2)

چونکہ یہ سفر سراسر علمی اور دینی تھا ، اسلئے منزل کے جونفوش دل ود ماغ پر انھرے ان میں وہی نوعیت اپنارنگ لئے ہوئے تھی ، غالبًا صبح کے چار بجے تھے نومبر کی ابتدائی سردی تھی ،ٹرین او کھلے کے بعد ایک اسٹیٹن پر تھبری ، دیکھا تو رومن خط میں لکھا ہوا تھا '' حضرت نظام الدین جنگشن' اسے دیکھتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اوران کے پاک ہم نفسوں کے اشغال سحرگاہی ، تہجد ، وظیفے اور گریہ وزاری کا نقشہ سامنے آگیا ، باہر او نچے او نچے گنبد ،گرے پڑے روضے ، اور سونے سونے فقشہ سامنے آگیا ، باہر او نچے او نچے گنبد ،گرے پڑے روضے ، اور سونے سونے ان کے پاک باشندے اپنے اپنے زاویوں اور خانقا ہوں میں مصروف عبادت ہیں ، ان کے پاک باشندے اپنے اپنے زاویوں اور خانقا ہوں میں مصروف عبادت ہیں ، ایسے سین وقت میں اپنی گزشتہ روحا نیت و تقدیس کے یہ خاموش افسانے اور ارباب دل کی یہ موجودہ ساکت وصامت وادیاں ارباب ذوق ونظر کیلئے اب بھی بہت کچھ سامان عبرت رکھتی ہیں ، رات کا آخری حصہ اور دین وایمان کی یہ آخری یادگاریں یہ نقشہ پیش کررہی تھیں ۔ ع

"تارے چیک رہے ہیں کہیں کہیں پ' سیاوراسی شم کے کہیں کہیں جیکنے والے تارے آج بھی دہلی کے حسن و جمال کے شاہد عدل اور آئینہ دار ہیں، اگر قطب مینار، لال قلعہ، مقبرہ ہما یوں، جامع مسجد، مسجد فتح وری، مسجد قوت الاسلام وغیرہ دہلی میں نہ ہوں تو پھراس راجدھانی میں غیر ملکی مہمانوں کو اپناشاندار ماضی دکھانے کیلئے کیارہ جائے گا،اور دنیاوی جاہ وجلال، آرٹ منون لطیفہ فن تعمیر کی کون می یادگار ہندوستان کی ترجمانی کرسکے گی؟ دہلی کی زینت میں سرکاری وغیر سرکاری حلقوں میں ان ہی یادگاروں کوشار کیا جاتا ہے، حالا نکہ جب میں سرکاری وغیر سرکاری تلاب آیا ہے تو اس کی جان پر بنی ہے اور اسے تاہی و بربادی سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور پھراس سے عجیب ترحقیقت سے ہے کہ اس تباہی و بربادی

میں آبادی کا پہلوبھی مضمرر ہاہے، یہ دوسری بات ہے کہ آٹھ سوسال تک مسلم اثرات نے ان سب میں اس طرح امتزاج پیدا کردیا ہے کہ جیسے مختلف دھاتوں کو ایک کرکے کوئی ٹھوس دھات بنالی جائے اور توڑنے پھوڑنے کی مسلسل کوشش کے باوجودا پنی جگہ پرموجود ہو، اگر یہاں کی ملی جلی تہذیب میں یہ خت جانی نہ ہوتو پندرہ سال کی مسلسل یلغارسے کب کے ختم ہو چکی تھی۔

دبلی ہندوستان میں اسلامی تہذیب وتدن اور مسلمانوں کے علوم وفنون کا مرکز ربی ہے، کئی مرتبہ دبلی پرآ فت آئی گراسلامیوں کی شان پھرا بھری اور آب و تاب سے چکی، چنا نچر آج بھی بیشہر مسلمانوں کا سب سے مقدس شہراس اعتبار سے ہے کہ اس کی زمین میں مسلمانوں کی عظمت کی داستا نیں فن ہیں۔ چپہ چپہ کے سینے میں بے پناہ شخصیتیں محوِ خواب ہیں اور کونے کونے میں مسلمانوں کی عظمت وجلال کا سرمایہ زیر زمین ہے۔ اس ملک میں اسلامی عظمت اور مسلمانوں کی شوکت کے دوسرے بھی کئی مراکز ہیں، مگر جو ثبات ودوام آج بھی دبلی کو حاصل ہے وہ کسی اور شہر کونہیں ہے، حالانکہ آج دبلی اسلامیوں کے تی میں ایک اجازیہتی معلوم ہوتی ہے۔

مسلمانوں کی آبادی صرف محدود علاقوں میں محدود تعداد میں ہے، جن کی حالت ہراعتبار سے قابل رحم ہے، گراس میں شک نہیں کد دبلی کی سرز مین ان کے آباء واجداد کی زندہ تاریخ ہے، جس کے چھا بواب لال قلعہ، جامع مسجد، قطب مینار، مسجد فتحوری اور نظام الدین اولیاء، امیر خسرو، خواجہ باقی باللہ اور خاندان ولی اللہی کے مقبروں اور خانقا ہوں کی شکل میں ثبات ودوام کے حروف سے کسی ہوئی ہیں، اور دنیا کے سیاح ان کوسب سے پہلے پڑھتے ہیں، پندرہ سال کے بعد دبلی جانے پر بینقوش کے انداز میں انجرے گرافسوس کہ اب ان میں رنگ بھرنے کا سرمایہ نہیں رہا، اور مسلمانوں کے ادارے، رجال اور سرگرمیاں کا لعدم ہیں۔

اسلامی آثار وعلائم: \_

بغداد وقرطبه اورمصرواندس کے جوامع ومساجدکوابھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے، گردہلی کی جامع مسجد دیکھ کہ ان کی عظمت و شوکت کا اندازہ ہوجا تا ہے، لا ہور کی شاہی مسجد اور دہلی کی جامع مسجد دونوں اسلامی جاہ وجلال کی زندہ تصویریں ہیں، ان کو دکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سجد ہے کس قدر پُر تا ثیر سے جن کیلئے یہ مسجدیں بنائی گئی ہیں اور وہ پیشانیاں کس قدر غیور تھیں جوان میں اپنے رب کے سامنے جھکتی تھیں۔ ان کے درود بوار اور محرب و منبر سے عبدو معبود کے تعلقات کے ثبات و دوام کا پید چاتا ہے، ان پُر شکوہ مسجدوں اور پُر جلال عمارتوں میں یقین وایمان کی لا فانی قدریں کا رفر ما ہیں اور قلب ونظر کی بے پناہ کیفیات نے ان میں نقش و نگار کے گل ہوئے کھلائے ہیں۔ جامع مسجد۔۔

وبلی کی جامع مسجد اور لال قلعہ دونوں آ منے سامنے واقع ہیں، پنج میں اس طرح میدان ہے کہ ہرا یک جگہ سے دوسر ہے کود یکھا جاسکتا ہے، توحید پرستوں نے اللہ تعالیٰ کے جلال وعظمت کا خیال اس طرح رکھا ہے کہ جامع مسجد کوسطح زمین سے سینکڑوں سیرھی اوپر لے جا کر تغییر کیا ہے، اور شاہی محل کے مقابلہ میں خدائی محل ہرا عتبار سے سر بلند ہے، جامع مسجد کا پوراعلاقہ اگر چہ آج کل گند ہے بازار کی شکل اختیار کر چکا ہے ، اور کباڑ خانہ معلوم ہوتا ہے جوذوق پر بہت گراں گزرتا ہے پھر بھی حال ہیہ ہے کہ قدم شکنے سے پہلے مسجد کی طرف اوپر دیکھتے ہوئے نظرین تھک جاتی ہیں۔ تین طرف سے سینکڑوں سیر ھیاں اور ہر طرف پُرشکوہ سرخ درواز ہے واقعی اسلامی قلعہ کا منظر پیش کرر ہے ہیں، ہم دونوں اکثر جامع مسجد دبیل میں نماز پڑھتے تھے، اس بار جب پہلی مرتبہ فجر کی نماز اس میں پڑھی اور صحن میں آکر نظر دوڑ ائی تو ایبا معلوم ہوا کہ وسی وعریض اور صاف ستھراضحن گزشتہ پورے عالم اسلام کا نقشہ ہے، جس میں اندلس سے وعریض اور صاف ستھراضحن گزشتہ پورے عالم اسلام کا نقشہ ہے، جس میں اندلس سے وعریض اور صاف ستھراضحن گزشتہ پورے عالم اسلام کا نقشہ ہے، جس میں اندلس سے وعریض اور صاف ستھراضحن گزشتہ پورے عالم اسلام کا نقشہ ہے، جس میں اندلس سے وعریض اور صاف ستھراضحن گزشتہ پورے عالم اسلام کا نقشہ ہے، جس میں اندلس سے ویکھر کی نماز اس میں بیٹھوں گزشتہ پورے عالم اسلام کا نقشہ ہے، جس میں اندلس سے ویس اور صاف ستھرا کی گزشتہ پورے عالم اسلام کا نقشہ ہے، جس میں اندلس سے ویکھر کی نماز اس میں بیٹھ کور کی گند ہوں کا کر سے کا کمیں اندل سے میں سے میں اندل سے میں میں اندل سے میں میں اندل سے میں اندل سے میں اندل سے میں میں اندل سے میں اندل سے میں میں میں میں میں میں میں میں

لے کرسر قدو بخارا تک اسلامی دنیاا پنی تمام زندہ قدروں کے ساتھ موجود ہے، اور بنو امیہ کی سادگی و پُرکاری بنوعباسیہ کی زنگینی ، سجو قیوں کے اخلاص ، غزنو یوں کی اسلامی خدمات اور مغلوں کی گنگا جمنی زندگی سب یہاں پرتصور و خیال کی دنیا میں زندہ و متحرک ہیں۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ ہم اس وقت ہزاروں سال پہلے کی اسلامی دنیا کے درمیان تماشائی بن کر کھڑے ہیں، یہی وہلی کی جامع مسجد ہے جو کئی صدیوں تک علماء وفضلاء مجاد و زہاد، ارباب دل اہل کمال کا مرکز رہی ہے اور تو حید پرستوں نے اسے اپنی بیشانیوں سے آباد کیا ہے۔

لال قلعه: ـ

لال قلعہ ہندوستان کے تاج کا واقعی لعل ہے جس کی چک دمک کئی صدیوں تک مغل شہنشاہوں کی عظمت وشوکت دکھاتی رہی ہے مئی کے ۱۸۵ء کی ایک شام نے اس کے اقبال کو بہادر شاہ ظفر اور ان کے خاندان کی شکل میں ختم کر دیا۔ اندلس کے قلعہ حمراء (لال قلعہ) کو یورپ کی سیجی طاقتوں نے تاراج کیا اور ہندوستان کے لال قلعہ (قلعہ حمراء) کو بھی مسیجیوں نے تاراج کرنا چاہا، ندلس سے لے کرانڈ ونیشیا تک اس قوم نے اسلام کے کیسے کیسے آثار کومٹا کر استبداد کا جھنڈ الہرانے کی کوشش کی ، مگر سے بیت الہندیعنی لال قلعہ آج بھی ہندوستان کی عظمت رفتہ کا امانتدار ہے اور حکومت نے اس کی اہمیت وعظمت کو بہر حال محفوظ رکھا ہے۔

هابول كامقبره:

مغل شہنشاہوں کے لافانی شاہ کاروں میں ہمایوں کامقبرہ بھی شامل ہے جس میں شہنشاہ ہمایوں کے ساتھ ساتھ اس کی شان وشوکت دفن ہے، وہ خود خاک میں مل چکا ہے مگر اس کی عظمت زندہ ہے، اور اس کی شام مرگ صح زندگی کا منظر پیش کررہی ہے۔ مسلم حکمر انوں نے اپنے اپنے دور میں کیسے کیسے آثار کس کس بہانے سے باقی

رکھے ہیں، اور اپنے ملک کے بے شار صناعوں، کاریگروں، معماروں، مزدوروں اور ارباب فن کی قدر دانی اور رزق ومعیشت کیلئے کیا کیا جتن کئے، کہیں مقبر بوائے، کہیں قلع بنوائے، کہیں مینار بنوائے، کہیں بل، سرکیس اور سرائیس بنوائیس ۔ اور کہیں کسی اور حیلے بہانے سے انسانوں کی پرورش و پوشش کا انتظام کیا۔ قطب مینار:۔

بابل اور اسکندر یہ میں ارباب اقتدار کے مینارے مدتوں زمین کے سینے پر نصب رہا والوں کی عظمت رفتہ کی کہانی کہتے رہے ہیں، مگر دبلی کا قطب مینارا پنے بانی سلطان قطب الدین ایب کی بلند پروازی، عالی ہمتی کا نشان بن کرموجود ہے، فراعنہ مصرنے اپنے اہرام اور براجم میں اپنی خدائی کے اشارات رکھے، مگر خدا پرست بادشاہ نے خدا سے کو لگانے اور اس کی بلند جناب تک اپنی عبدیت وبندگی کی کچھ قدریں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستان کا قطب مینار بابل واسکندر یہ کے میناروں سے جداگانہ مزاج رکھتا ہے۔

بیتو دنیاوی امراء وسلاطین کے چندآ ثار وعلائم کی بات تھی ،اس سرز مین میں فقیروں کی بادشاہیاں بھی جاہ وشم اورجلال وجمال میں اپنے لوگوں کی ترجمان ہیں، اور '' آناں کہ در فقیری شہنشاہی کردہ اند'' بھی اس شہر میں اپنے سازوسامان سے شہنشاہیت کا مقابلہ کررہے ہیں ،حضرت نظام الدین اولیاء ،حضرت بختیار کا کی ،حضرت نصیرالدین چراغ دہلوی ،حضرت خواجہ باقی باللہ ،خانواد کا ولی اللہی اور خدا ہی جانتا ہے کہ کتنے اربابِ دین ودیانت اور اہل فضل و کمال یہاں آسود کا خاک ہیں۔ بدایونی کی منتخب التواریخ میں کھا ہے کہ اس وقت دہلی میں وقت کے ہم علم وفن بدایونی کی منتخب التواریخ میں کھا ہے کہ اس وقت دہلی میں وقت کے ہم علم وفن کے اتنے با کمال موجود ہے کہ پوری دنیائے اسلام میں ان کی نظیر نہیں ملتی تھی ،علائے شریعت ،اربابِ طریقت ،شعراء ،ادباء ،فلاسفہ ،فقہاء ومحد ثین غرض کہ ہم علم اور ہم فن

کے منتخب روز گار دبلی کی آغوش میں آسودہ خواب ہیں، اور جگہ جگہ ان کے مزارات، قبی، زاویئے ، خانقا ہیں، مدرسے اور مکانات کے گرے پڑے نشانات ان کا پتہ دے رہی ہیں۔

### حَظيرة المقدس مين حاضري:

جمبئی میں پاسپورٹ کی پریشانیوں اور مرکز سے اجازت ملنے کی تاخیر کے باعث مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب رحمۃ الله علیہ بہت زیادہ یادآتے رہے، کہا گر حضرت مرحوم ہوتے توایک خط کے بعدتمام پریشانیاں ختم ہوجاتیں۔

چنانچدد الی جانے کے بعد دوسرے ہی دن ۱۸ ارنومبرکوہم دونوں نے جامع مسجد میں فجر کی نمازاداکرنے کے بعد مہندی والے (اب مہندیان سے مشہورہ) قبرستان کے گخبینہ علم وصل پر حاضری کا پروگرام بنایا، دونوں انجان سے، کچھ دورسواری پراور کچھ دور پیدل چلے، جب مہندی والے قبرستان کے احاطہ میں گئے تو عجیب عالم نظر آیا، مسلمان دھو بیوں کے جھو نپڑے قبرستان کو آباد کئے ہوئے سے اور ایک طرف ان کی مسلمان دھو بیوں کے جھو نپڑے مکانات سے، کچھ دور جاکر اوپر کی طرف چڑھے تو دیکھا کہ بہ شار قبروں کا ڈھر ہے، آگے ایک مسجد کی قبلی دیوار نظر پڑی اور دیوار سے متصل جنو بی سمت مشہور شاعرمومن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار نظر آیا، جسے مولانا آزاد مصابئی نے حال ہی میں مرمت کرایا ہے۔ نظر پڑتے ہی والہا نہ انداز میں ان کا بی مصر غیز بان پر آیا۔

''مومن نہیں جوربطر کھیں بدعتی سے ہم''

مومن صرف ایک بلند پاید شاعر بی نہیں سے بلکہ مجاہدین تح یک کے سرگرم رکن بھی سے ، پکے موحد اور صحیح معنوں مومن سے ، سید احمد شہید اور مولانا اسلمیل شہید کی مجاہدانہ تح یک کے ساتھی سے ، مرنے کے بعد جگہ بھی ان ہی کے مُحرمث میں یائی جن مجاہدانہ تح یک کے ساتھی سے ، مرنے کے بعد جگہ بھی ان ہی کے مُحرمث میں یائی جن

ان میں سونے والے بزرگ کا نام اور سن وفات درج ہے، ان میں سے چند حضرات میں۔ بیر ہیں۔

حضرت مولا نامخصوص الله صاحب محدث د بلوی محدث مولا ناشاه عبدالعزیز صاحب محدث د بلوی ، حضرت مولا ناشاه ولی الله صاحب محدث د بلوی ، وفات ۲۳۸ اه ، حضرت مولا ناشاه و بی الله صاحب محدث د بلوی ، وفات ۲۹ مرم ۲۷ ایرا ه ، حضرت مولا ناشاه رفیع الدین صاحب محدث د بلوی ، وفات د بلوی ، وفات ۱۲۳۳ اه ، حضرت مولا ناشاه رفیع الدین صاحب محدث د بلوی ، وفات ۱۲۳۳ اه ، حضرت مولا ناشاه عبدالقا درصاحب محدث د بلوی ، وفات د مولا نا عبدالغی صاحب محدث د بلوی ، وفات د مولا ناعبدالغی صاحب محدث د بلوی ، وفات د مولا ناعبدالغی صاحب محدث د بلوی ، وفات د مولا ناعبدالغی صاحب محدث د بلوی ، وفات د مولا ناعبدالغی صاحب محدث د بلوی ، وفات د مولا ناعبدالغی صاحب محدث د بلوی ، وفات د مولا ناعبدالغی صاحب محدث د بلوی ، وفات د مولا ناعبدالغی صاحب محدث د بلوی ، وفات د مولا ناعبدالغی صاحب محدث د بلوی ، وفات د مولا ناعبدالغی صاحب محدث د بلوی ، وفات د مولا ناعبدالغی صاحب محدث د بلوی ، وفات د مولا ناعبدالغی صاحب محدث د بلوی ، وفات د بلوی

اس قبرستان میں آنے کے بعد ایک عجیب دنیاسا منے آگئ، پورے ہندوستان میں ادھر دوسوسال سے جوعلمی سرگرمیاں برپا ہیں، تقریباً ان سب کا مرکز ومرجع اسی چارگز وبرانے میں ہے، بیوبرانہ کس قدر آباد ہے اور یہاں کی سنسان اور خاموش دنیا صد بوں کی قال الرسول کی صداؤں سے کسقدر معمور ہے؟ اپنے سلسلے

کی معیت میں زندگی بسر کی تھی، اسی دیوار کے بعد متصل ہی خانواد ہُولی اللّٰہی کا پوراعلم وفضل دفن ہے، ہم آ گے بڑھے اور مسجد کا شالی درواز ہ کھولا، اندر قدم رکھنے سے پہلے ہی فرش کے کنارے دکھن جانب ایک نئ قبر پرلکڑی کا سیاہ تختہ نظر آیا جس پر سفید حروف میں بیشعر کھا تھا۔

آگ تھابتدائے عشق میں ہم ہوگئے خاک انہا ہے ہو اکہ مولا نا نظر پڑتے معلوم ہوگیا کہ یہی مجاہد ملت کی قبر ہے، اور ایسا معلوم ہوا کہ مولا نا اپنی پُر انی وضع کے مطابق نہایت تپاک سے مل کر حال احوال دریافت فرمار ہے ہیں کہ اس کام کیلئے دونوں آ دمیوں کو دبلی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وقت اور روپیہ ضائع کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، لڑکے کو ایک خط دے کر بھیجہ دیا ہوتا، یہاں سب کام ہوجا تا اور اسے روانہ کر دیا جاتا۔ خیر اب آپ نے اپنا نقصان کری لیا ہے، بتائے کیا کرنا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔مولا نا مرحوم جب کوئی محض کام لے کر جاتا تھا تو پہلے اسی طرح خاص انداز میں گفتگو فرما کرفوراً کام کرنے والے سے بات کرنے لگتے تھے اور ہرچھوٹے بڑے کا کام اسی انداز سے کرتے کراتے تھے، اللہ رحم فرمائے مولا نا بڑی آن بان اور جلال و جمال کے آ دمی تھے، اُن کی ان با توں میں بڑا فرمائے مولا نا بڑی آن بان اور جلال و جمال کے آ دمی تھے، اُن کی ان با توں میں بڑا لطف آتا تھا بلکہ آج بھی ان کی ان اور اولیوں کونقل کرنے میں ایک گونہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی مجاہد ملت کو مسلمانانِ ہند اور عالم اسلام کی طرف سے محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی مجاہد ملت کو مسلمانانِ ہند اور عالم اسلام کی طرف سے محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی مجاہد ملت کو مسلمانانِ ہند اور عالم اسلام کی طرف سے محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی مجاہد ملت کو کوئی کسر نہیں اٹھار کھی تھی۔۔

اس ہے متصل دکھن جانب وہ''حظیرۃ المقدس'' ہے جو ہندوستان کے موجودہ دین علوم وفنون کا مرکز ہے، آج ہندوستان میں علم قرآن وحدیث اور فقہ وتفسیر کے ساتھ ساتھ''احسان'' کا مقام بلنداسی خواب گاہ میں آرام کرنے والے بزرگوں کی بدولت پایا جاتا ہے، ایک چبوترہ پران کی قبروں کی قطاریں ہیں اور ہرقبر کے سر ہانے بدولت پایا جاتا ہے، ایک چبوترہ پران کی قبروں کی قطاریں ہیں اور ہرقبر کے سر ہانے

کیلئے ہم لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، مولانا کو جب معلوم وہا کہ میں قرآن کریم کی خدمت کے سلسلہ میں بیکام کررہا ہوں تو دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ جزائے خیردے، آمین

\*\*\*\*

کے بزرگوں اور شیوخ واساتذہ کی اس بہتی میں پہو نچنے کے بعد سب پھے بھلاکران ہی کی زندگی بسر کرنے میں دین وایمان اور سکون واطمینان کی لذت کا یقین ہوا، کہ یہ حضرات اینے زمانہ کے بخاری وسلم ہونے کے ساتھ جنید و بلی بھی تھے۔

مسجد کے احاطہ میں پورب جانب میں بھی بہت سے بزرگوں اور عالموں کی قبریں ہیں۔ ہم نے ان سب قبرستان میں جاکراس ساکنوں کے حق میں دعائے مغفرت کی ، فاتحہ پڑھا اور قرآن شریف درود شریف پڑھ کرایصال تواب کیا ، رسول اللّٰہ الله الله الله علی الله علی الله علی مل الله علی موجائے۔ رحمة الله علیهم اجمعین الله علیهم اجمعین

114

ہیں، برادران وطن سے تعلقات ریاست حیدرآ باد کے زمانہ سے اچھے ہیں، اور سقوط حیدرآ باد کے بعد جومصیبت وہاں کے عام مسلمانوں کے اوپرآئی اس سے مسلمانان ناندیر کو بھی حصہ ملا چنانچہ ان کے بہت سے مسائل اب تک حل طلب ہیں جن کے لئے کوشش جاری ہے۔

ناندير كى اسلامى تارىخ

تاریخی ثبوت کے ساتھ نہیں بلکہ روایتی طور سے بعض کتابوں میں کھا ہے کہ ناند یر میں اسلام کی اشاعت حضرت شاہ کامل دادنا می ایک بزرگ کی ذات سے ہوئی ، جوسلطان محر تخلق کے زمانہ میں سیر وسیاحت کرتے ہوئے ناند یر آئے اور مقامی راجہ کے ایک باغ میں قیام کیا، راجہ نے ان کوطلب کر کے کہا کہ میرے فد جب کے علاوہ دوسرے فد جب کا آدمی میرے راج میں نہیں رہ سکتا، ان بزرگ نے ایمانی جذبہ مجر پورجواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی اس جگہ رہونگا، راجہ نے اس برائت پرآپ گول کرنے کا حکم دیا، مگر آپ قید خانہ سے بھی باہر آگے اور اس باغ میں جاکرا پی جگہ سنجالی اب بھی راجہ کے ممال قد خانہ سے بھی باہر آگے اور اس باغ میں جاکرا پی جگہ سنجالی اب بھی راجہ کے ممال تو فید خانہ سے مطلع کیا اس نے کہاں سید فخر الدین احمہ کی سرکردگی میں فوج روانہ کی اور راجہ کی گیرات سید کی سرکردگی میں فوج روانہ کی اور راجہ کی فوجوں سے مقابلہ کے نتیجہ میں سلطانی فوج کا میاب ہوئی ، اس کے بعد ناند یو کی کیارہ ہوئی ، اس کے بعد ناند یو کی کیارہ تا کہا کہ دین سید کیم اللہ کودین تعلیم وتر بیت کیارہ تا کہا۔

کیلئے مقرر کیا گیا۔ حضرت شیخ رفیع الدین قند ہاری نا ندیر طی محصرت شیخ رفیع الدین قند ہاری نا ندیر کی

بہرحال جس صورت سے بھی ناندیر میں اسلام پھیلاً ہو، واقعہ یہ ہے کہ یہاں پراسلام کی تشریف آوری کی تاریخ اس سے قدیم معلوم ہوتی ہے، ہمارا خیال

### سفرنامه ناند برط (اربل ۱۹۲۳)

جمعیۃ علاء ہندمہاراشرکے ماتحت ۱۱ راور ۱۳ راپر بل ۱۹۲۳ء کواضلاع مرہ ٹواڑہ کادی قعلیمی کوشن ناند بڑ میں منعقد ہوا، جس میں مسلمان بچوں کی بنیادی دین تعلیم کومرہ ٹوارہ کے علاقہ میں عام کرنے کے طور وطریقہ پرغور کیا گیا، جمعیۃ علاء ہند کا یہ علاقائی دین تعلیمی کونشن صاحبز ادہ مولا ناسیدا سعد میاں صاحب کی صدارت میں ہوا، اور اس میں راقم الحروف نے محترم علیم اظمی صاحب صدر جمعیۃ علاء مہارا شرکے ایماء سے شرکت کی ، ۱۱ راپر بل پنجشنبہ کی شام کونا گپورا کسپریس سے روائل ہوئی ، اور براہ منماڑ جمعہ کوساڑھے بارہ بج دن میں ناند بڑ پہو نچے، اور نگ آبادا شیشن سے اور براہ منماڑ جمعہ کوساڑھے بارہ بج دن میں ناند بڑ پہو نے، اور نگ آبادا شیشن سے ساتھ ہوگئے، اس پور سے سفر میں ایک بار پھر معلوم ہوا کہ ہر شم کی آسانیوں کے باوجود سفر بہر حال سفر ہوتا ہے اور اس کے لئے اسلام نے جورعا بیتیں رکھی ہیں ان سے آئ سفر بہر حال سفر ہوتا ہے اور اس کے لئے اسلام نے جورعا بیتیں رکھی ہیں ان سے آئی سفر بہر حال سفر ہوتا ہے اور اس کے لئے اسلام نے جورعا بیتیں رکھی ہیں ان سے آئی کے زمانہ میں اٹھا یا جاتھا۔

اورنگ آباداورخلد آبادتک اس سے پہلے ایک مرتبہ سفر ہو چکا تھا، ناند بڑکا بیہ پہلاسفر تھااس لئے سفر کی صعوبتیں نسبۂ کم معلوم ہوئیں،اورشوق سیروسیاحت نے راستہ کی ناہمواریوں میں بھی ایک گونہ لذت پائی ، ناند بڑ تلنگانہ کا ایک صاف سخر امرکزی شہر ہے،جنوبی ہند کے مشہور دریا گوداوری کے شال جانب آباد ہے، لاکھوں کی آبادی میں تمیں بتیں ہزار مسلمان ہیں جن میں معمولی صنعت اور دست کاری کرنے والوں کی اکثریت ہے ویسے ان میں اونچے درجے کے کاروباری اور تاجرلوگ بھی والوں کی اکثریت ہے ویسے ان میں اونچے درجے کے کاروباری اور تاجرلوگ بھی

رسالہ فارسی زبان میں ہے۔

ان کے علاوہ بھی تلنگانہ اور ناند بڑکے اطراف میں گذشتہ صدیوں میں ہماری بزم علم فضل کی بہت ہی تابناک شمعیں روشن رہی ہیں جن کی روشنی اب تک ان ظلمت کدوں میں اپنی جھلک رکھتی ہے۔ ماضی کی چند علمی و دینی شخصیتیں

خاص شہرنا ندیر جن نفوس قدسیہ کے انفاس گرم سے وقاً فو قافیض پاتا رہا ہے، ان کے نام اور مخضر حالات ہم دینی تعلیمی کونش کے صدر استقبالیہ جناب مولانا الحاج حافظ محمد عبد اللہ صاحب ایڈوکیٹ کے نظبہ صدارت سے پیش کرتے ہیں،

مولاناتراب الدین صاحب آج سے تقریباً ۱۱ ارسال پہلے نواب سالار جنگ بہادروز براعظم کے زمانہ میں و کا اصیب سرکاری مدرسہ کے صدر مدرس بن کر تشریف لائے ،اور تقریباً ساٹھ سال تک ہوتم کی دینی و کلمی تعلیم و تربیت سے مسلمانان ناند بر کونوازا، باوجود یکہ آپ سرکاری آدمی سے مگرعوام میں مل جل کرخوب مقبول ہوئے، ان کے وجود سے یہاں کی علمی و دینی فضا بہت خوشگوار ہوئی ،اور مسلمان اور ہندوسب ان کے وجود سے یہاں کی علمی و دینی فضا بہت خوشگوار ہوئی ،اور مسلمان اور ہندوسب ہی مولانا کی شاگر دی پرفخر کرتے تھے، دوسر سے عالم و ہزرگ مولانا منظور مجمد صاحب گلاؤٹھی کے رہنے والے تھے، سرکاری مدرسہ میں مدرس بن کر آئے تھے، آپ حافظ، قاری اور محدث و فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ برئے کے بااخلاق بزرگ تھے، انھوں نے تین سال تک ناند برئیس رہ کر مسلمانوں کی ہرشم کی خدمت کی ، نیز مولوی ضامن شاہ صاحب اور مولوی عبداللہ صاحب چھیر بندوی نے بھی یہاں پرعلم کی شع جلائی ، مولانا صاحب اور مولوی عبداللہ صاحب جہور بندوی نے بھی یہاں پرعلم کی شع جلائی ، مولانا کہ جاری ہے، مولانا سلطان حسین صاحب مجددی را مپوری نے بھی یہاں آگر تعلیم کا تعلیم کی تعلیم کے تھی یہاں آگر تعلیم کے تعلیم کا تعلیم کے تعلیم کا تعلیم کا تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کے

ہے کہ اس سے بہت پہلے یہاں پر اسلام آ چکا تھا اور نویں صدی ہجری کے بعد سے عام جنوبی ہند کی طرح یہ علاقہ بھی اسلامی علوم وفنون اور اسلامی تہذیب وتدن کا گہوارہ بنار ہا، اور یہاں کی خاک سے بڑے بڑے نامور فضلائے روزگارا تھے جن میں سے بعضوں نے تو ہندستان سے گذر کر حرمین شریفین تک میں اپنے علم وفضل کی روشنی دکھائی اور وہاں کے اہل علم وفضل نے ان سے اکتساب فیض کیا، ان میں حضرت شیخ مولا نار فیح الدین قندھاری نا ندیر کی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بہت مشہور ہے۔

حضرت شيخ رفيع الدين بن منسم الدين بن تاج الدين حفى نقشبندى قند مارى دکنی متوفی اسم اهر من الله علیه، گذشته صدی کے زبردست محدثین میں سے ہیں، آب ١٩رجمادي الاخرى الم المعرات كوقندهار مين بيدا موع جوناندير كاايك قصبہ ہے، بلا ددکن میں گھوم گوم کردین کی تعلیم حاصل کی ،اورنگ آباد میں حضرت شخ قمرالدین حینی اورنگ آبادی کی صحبت میں رہے،ان سے اوران کے صاحبز ادے تینخ سیدنورالهدی اورشیخ سیدغلام انوراورنگ آبادی وغیره سے کتب درسید کی تعلیم حاصل کی پھر حرمین شریقین کاسفر کیااور حج وزیارت کے ساتھ ساتھ وہاں پر حضرت ی محمد بن عبدالله مغربی اوردوسرے محدثین کبارے حدیث کی سندلی نیزوہاں کے علاء کواپنی طرف سے حدیث کی سند دی ، چنانچہ شخ محرمغربی غروزی نے''اتحاف ذوی العنابی'' میں متعدد بارآپ کے سلسلۂ حدیث وسند کا تذکرہ نہایت ادب واحترام کے ساتھ کیاہے ، ہندستان واپس آ کرطریقت و مشیخت کی تعلیم وتربیت حضرت رحمت اللہ تقشبندی سے حاصل کی ،اور مدتوں ان کی خدمت میں رہ کرکسب فیض کیا، آخر میں خلق الله كي فيض رساني ميں لگ گئے قرآن وحديث كي تعليم اورسلوك ومعرفت كي تلقين میں آپ کابرا حصہ ہے، وقت کے بڑے بڑے علما کا ورمشائخ نے آپ سے فیض اٹھایا اوردكن ميں آپ كى ذات مرجع وماوى بنى سلوك وتصوف ميں آپ كاايك مختصر سا

(۱۲۱

دی، آپ ہندستان کے مشہور عربی کے شاعروا دیب مولا ناطیب عرب صاحب کی کے شاگر درشید سے اور کی سال تک حرمین شریفین میں رہ کر قرآن وحدیث کی تکمیل کر کے مکہ مکر مہ کے مدرسہ صولتیہ میں مدرسی کی ، یہ بزرگ راقم الحروف کے نانا حضرت مولا نا احرحسین صاحب رسولپوری مبار کپوری کے معاصرین میں ہے، ان دونوں بزرگوں نے رام پورمیں شیخ محمد طیب عرب صاحب کی سے عربی ادب وشاعری کی خصوصی تعلیم حاصل کی تھی، مولا ناسلطان حسین رام پوری ناند بڑی میں فوت ہوئے۔

ان حضرات کے علاوہ مولا ناریاست خان صاحب فاضل دیوبند اور مولا نا فصیرالدین صاحب فاضل دیوبند نے گذشتہ دنوں یہاں علمی خدمات انجام دیں، اس وقت دارالعلوم نا ندیو میں دیگر مدرسین کے علاوہ شخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمہ صاحب مدنی کے شاگر دوخلیفہ مولا ناعبدالغفورصاحب قریش اور مولا ناسیدا نیس الرجمان صاحب اله آبادی فاضل دیوبند بورے انہاک سے علمی خدمت کررہے ہیں۔ دارالعلوم نا ندیو واقع مسجد حسانی اپنی مرکزیت وافادیت کے اعتبار سے دارالعلوم نا ندیو واقع مسجد حسانی اپنی مرکزیت وافادیت کے اعتبار سے بورے علاقہ مرہ وارہ میں افرادی حیثیت کا مالک ہے بچاسوں طلبہ کو مدرسہ سے ہر طرح کا وظیفہ دیا جاتا ہے اور ان کے قیام وطعام کا مفت انتظام ان کوفقہ وحدیث کی اور خوارہ میں اور ہوئے توش فلق ہیں، مدرسہ سے متعلق ضرورت کے وانہاک سے کام کرتے ہیں اور ہوئے خوش فلق ہیں، مدرسہ سے متعلق ضرورت کے مطابق ایک جھوٹا ساکت خانہ بھی ہے ، ضرورت ہے کہ اس کتب خانہ کو وسعت دی جائے تا کہ دار العلوم کی طرح اس کا کتب خانہ بھی علاقۂ مرہ وارہ میں علم و تحقیق کا مرکز

موجوده علمی و دینی صورت حال یہاں کے مسلمان عام طور سے اس آخری تصوف کا شکار ہیں، جوآخری دور

میں پورے ہندستان اوراطراف میں عام تھا جگہ جگہ مقبرے، درگاہیں، اور تکیے وغیرہ ہیں، جس جگہ ہمارا قیام تھااس کے قریب ایک چبوترہ پر چونے اورگارے کا ایک بہت براشیر بناہوا ہے جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس پر گوشت کی نذرگذاری جاتی تھی جو مجاور کا حق ہوتا تھا، مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں گرعام حالات دینی اعتبار سے ابتر معلوم ہوئے ، دوروزہ قیام کے دوران ان باتوں کا سیجے اندازہ کیا ہوسکتا ہے خصوصاً جبکہ جلسے جلوس کا ہنگامہ ہو، پھر بھی ہمارااندازہ سے جو ممکن ہے ہوسکتا ہے خصوصاً جبکہ جلسے جلوس کا ہنگامہ ہو، پھر بھی ہمارااندازہ سے ہو مگر کچھ ارباب بالکل صحیح نہ ہو، لوگوں میں دینی اور علمی سرگر میوں سے دلچیں کم ہے، مگر پچھ ارباب ہمت ہیں جو کام کررہے ہیں، ان میں جدیدوقد یم دونوں طبقے کے لوگ موجود ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق بہت بچھ کام کررہے ہیں اللہ تعالی ان کی ہمتوں میں برکت

جدیدتعلیم یافتہ طبقہ میں جوش محمد آبادی اور مرز ااحمد علی بیک چنتائی وغیرہ تغیری علمی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، ہفتہ وارا خبار کے علاوہ تصنیف و تالیف کا ذوق بھی رکھتے ہیں، اور دینی تعلیم کے سلسلہ میں آگے آگے نظر آتے ہیں، مولانا الحاج حافظ محمد عبد اللہ صاحب ایڈوکیٹ مقامی لوگوں میں بہت غنیمت ہیں، علم دوسی او دینی کا موں میں پیش پیش دستے ہیں۔

#### ناديدهاحباب

اطراف وجوانب مثلاً لاتور، ویکلور، اورنگ آباد کے بھی کچھ حضرات کونشن میں شرکت کرنے کیلئے تشریف لائے تھے، مقامی لوگوں اور باہر سے آنے والوں میں سے کئی حضرات راقم کوغائبانہ جانتے تھے، اور اس کے بارے میں حسن طن رکھتے میں سے کئی حضرات سے مل کرخوشی ہوئی اور شدیدا حساس ہوا کہ اپنی بے مقداری کا بیہ

مصروفیات کی وجہ سےان کی تفصیلی سیاحت ومعلومات کا موقع نہیں مل سکا۔ گر دوارہ گروگو ب**ندسنگھ صاحب** 

البتہ دوسرے دن ۱۳ الربیل کوہم نے گردوارہ گروگو بند سنگھ مہاراج کی سیر کی، جوفر قد سکھ کامشہور ومقد س وتاریخی مقام ہاور نا ندیڑ کی سب سے مشہور کارت ہے، گروگو بندصا حب سکھوں کے دسویں گروہیں، ان کی پیدائش پٹنہ میں ۱۲۲۱ء میں ہوئی، آپ نے فرقہ سکھو کی تنظیم کی اوران کا نام خالصہ رکھا، اوراس فرقہ میں فوجی طاقت پیدا کی، مشہور ہے کہ سکھوں کے نام کے ساتھ سنگھ (شیر ) آپ ہی کی ایجاد ہے ، نیزکیس کنگھا، کڑا، کچھہ اور کر پان سکھوں کے لئے لازمی قرار دیا اسی طرح دوسری نعلیمات آپ نی کئی، راجاوں نعلیمات آپ نے جاری کیں، گرنھ صاحب کی تدوین بھی آپ ہی نے کی، راجاوں اور مخل سلطنت سے متعدد لڑائیاں لڑیں، اوراور نگ زیب عالمگیر کے دور میں اپناسکہ بھایا، ظفر نامہ کے نام سے فارسی زبان میں ایک طویل منظوم خط اور نگ زیب عالمگیر کے نام سے فارسی زبان میں ایک طویل منظوم خط اور نگ زیب عالمگیر کے نام سے فارسی زبان میں ایک طویل منظوم خط اور نگ زیب عالمگیر کے نام سے فارسی زبان میں ایک طویل منظوم خط اور نگ ذیب عالمگیر کے نام سے فارسی قائی میں محمد خداوندی طور سے ظفر نامہ کے پچھ ابتدائی اشعار اس سے پڑھ کر سنائے جن میں حمد خداوندی بڑے دوالہا نہ انداز میں بیان کی گئی تین اشعار سے ہیں،

منم کشتہ ام کو ہیان بت پرست کہ آل بت پرستندو کن بت شکست بیس قدرت نیک بردان پاک کہ از یک جدہ یک رساند ہلاک کہ پیان شکن بیدر پنج آمدند بشہ شیب و تبروتفنگ آمدند تقریباً ۲۲ سال کی عمر میں ۱۰۰ ہے۔ میں ناند یڑ میں ۲۷ سال تک سرگری جاری رکھنے کے بعد گروگو بند سنگھ صاحب نے وفات پائی ، لاش جلانے کے بعد جہال راکھی رکھی گئی و ہیں پر تکل نگر کا گرودوارہ ہے جسے گرودوارہ گروگو بند سنگھ مہاراج کہا جا تا ہے۔

حال ہے اورلوگ کیا کیا گمان رکھتے ہیں،اللہ تعالیٰ اس نازک صورت حال کو ہمارے حق میں بہتر سے بہتر بنائے،اس موقع کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اچھی اور جامع دعاخو د فرمائی اور جمیں بتائی،

اس سلسلہ میں یہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہمارے خیالات ہمارے خیالات اس سے دوررہ کراچھے ہوں اگر اس سے ملنے کے بعدان خیالات میں اور زیادتی اور پچتگی ہوتو وہ شخص اچھاہے، اورا گرقریب ہونے کے بعدان خیالات میں کی آجائے یاوہ بدل جائیں تو وہ شخص براہے۔

ماضى برطائرانه نگاه

ناندیرا پنی تاریخ کے کی ادوارکوا پنی آغوش میں لئے ہوئے ہے اور کی ذہن وفکر کی جولا نگاہ رہاہے، مسلمانوں سے پہلے دریائے گداوری کنارے آبادیہ شہر ہندوفکر ونظر کا مرکز رہاہے اور یہاں راجوں مہاراجوں کا راج تھا۔

مسلمانون کی آمد کے بعد اہل اللہ اور صوفیائے کرام کے انفاس گرم سے اس کی فضامیں تقدیس پیدا ہوئی ، بعد میں دولت آصفیہ نے یہاں پر بھی اپنے نفوش واثر ات شبت کئے ، سکھ فرقہ کی سپاہیا نہ سرگر میاں بھی یہاں جاری رہیں ، الغرض مہارا شرکا یہ علاقہ اپنے سور ماؤں اور سنیا سیوں کا مرکزی مقام رہا ہے۔

شہر میں جگہ جگہ آ ٹارقد یمہ اور کھنڈر ماضی کی روایت سنارہے ہیں، راجوں مہارا جوں اور امراء وحکام کے قلعے اور پرشکوہ مکانات کے آ ٹاران کے جاہ وجلال کامرثیم پڑھ رہے ہیں، علماء وصوفیاء کے زاوئے، خانقا ہیں اور مقابرو مزارات کاروان رفتہ کے نقش پاکے طور پر ابتک موجود ہیں، افسوس کہ ہمیں وقت کی تنگی اور وقتی

150

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ پندرھویں عیسوی میں ہندستان میں گرونا نک صاحب نے ہندوؤں اور مسلمانوں کوآپس میں قریب لانے کے لئے اپنی تعلیمات بھیلائیں، اور مسلمان صوفیاءاور ہزرگوں نے ان کی ہمت افزائی کی کہ پچھتو اس طرح دوسروں کو اسلام سے قربت ہوگی مگر بعد میں سیاست وسلطنت کے الجھاؤنے اس تحریک کو بالکل اصلی رخ سے بھیر کرفوجی اور عسکری رنگ دیدیا، اس سے پہلے امر تسر اور لا ہور میں ہم نے گرودواروں کود یکھا، ذمہ داروں سے ملاقاتیں کیں اور اسی نتیجہ پر پہو نچے۔

آب رسانی کا محکمہ

ناند برای دوسری مشہور چیز یہاں کا محکمہ آب رسانی ہے ، جوشہر کے جنوب مغرب میں دریائے گداوری کے کنارے ایک نہایت ہی پرفضا اورخوشگوار مقام پر واقع ہے، اب سے چندسال پہلے تک یہاں کا محکمہ آب رسانی اپنی نوعیت میں یکنا تھا، مگر بعد میں اس جیسے بعض دیگر مقامات پر وائر ورکس بن گئے ہیں، اس میں برای حکمت عملی اور تغییری خوبی کے ساتھ پانی تین مقامات پرصاف ہوتا ہے ہما اراپریل کی شام کو جمعیۃ علماء ناند برای طرف سے یہیں پر مہمانوں کے اعزاز میں عصرانہ اور پریس کا نفرنس کا انتظام کیا گیا تھا، اس عصرانہ میں برای سلقہ مندی سے کام لیا گیا تھا، شہر کا صاف سقراطبقہ بھی کافی تعداد میں تھا، یہاں کی خوشگوار مجلس اور حسین تقریب بہت ضوب رہی، مقامی وغیر مقامی اخبارات کے نمائندوں نے دینی تعلیمی کوشن اور جمعیۃ العلماء کے موقف کے بارے میں سوالات کے جن کے سلی بخش جوابات دیے گئے، العلماء کے موقف کے بارے میں سوالات کے جن کے سلی بخش جوابات دیے گئے، کئی صحافیوں اور علم دوست شخصیتوں سے تعارف ہوا، الغرض یہ تقریب ہراعتبار سے کئی صحافیوں اور علم دوست شخصیتوں سے تعارف ہوا، الغرض یہ تقریب ہراعتبار سے بہت کا میاب رہی۔

دارالعلوم كاجلسهاورديني تغليمي كنونشن

ہم نے یہ باتیں 'سوائے عمری گروگو بند سنگھ مہاراج مصنفہ جناب مرزااحم علی بیگ چنتائی صاحب سے کھی ہیں 'موصوف نے اپنی اس کتاب کا ایک نسخہ ہم کو ہدیہ کے طور پرعنایت فر مایا تھا،اس گرودوارہ کو مہاراجہ رنجیت سنگھ والی پنجاب نے ۱۸۳۲ء کے درمیان پانچ جھ لا کھ رو پید کے صرفہ سے تعمیر کرایا ،حکومت آصفیہ حیدرآباد کے وزیراعظم مہاراجہ چندلال بہادر نے اس میں کافی حصہ لیا، یہ گرودوارہ تعمیراتی حسن و جمال کا اعلی نمونہ ہے ،گنبد سنہراہے اور سادھی وغیرہ کی عمارت میں سونے کا کام ہے، درود یوار پر مینا کاری اور پر کیاری کا کام بہت ہی عمدہ ہے، اب میں عقیدت مندوں کی طرف سے تعمیراتی نشان کے طور پر مینا کاری اور پر گیاری کا کام ہوئے بیا۔

سنگتراشي كاشعبه

پھروں کی تراش وخراش اوران میں جڑاؤاور میناکاری کے لئے ایک مستقل شعبہ ہے ہم نے اسے دیکھ کراندازہ لگایا کہ قدیم زمانہ میں قیمتی پھروں پر کس طرح پھول پتی اور میناکاری کے کام ہوا کرتے تھے، ماہرین اور کاریگر دوردور سے آئے ہوئے رنگ برنگ کے قیمتی پھروں کی تراش وخراش میں مصروف نظر آئے، ان لوگوں نے بڑی محنت ہے ہمیں اپنے فن کے نازک کمالات دکھائے اور سمجھائے۔

گرودوارہ کے نتظم اور پجاری صاحبان نے بڑے تیاک سے ہمارااستقبال
کیا، ہار پیش کئے، خصوصی انتظام کے ساتھ ظفر نامہ سنایا اور گھوم گھوم کرایک ایک تاریخی
چیز دکھائی اوراس کی تاریخ بیان کی ،ہم ان کے اخلاق سے کافی متأثر ہوئے ،انھوں
نے تفصیل سے بتایا کہ سکھ فرقہ اسلام سے س قدر قریب ہے اور گرونا نک صاحب
مسلمان فقیروں اور بزرگول خاص طور سے حضرت بابا فرید شکر گئے سے س قدر متأثر
سے اور ان کی تعلیمات کا گرونا نک صاحب کی تعلیمات میں کتنارنگ ہے۔

یہاں کا دوروزہ جلسہ دونوعیتوں پر شمل تھا ، دارالعلوم نا ندیر کا سالا نہ اجلاس اوردینی تغلیمی کوشن ۱۱ راپریل جمعہ کو عصر سے پہلے اور رات کو دارالعلوم کے سالا نہ جلسہ کی ہما ہمی رہی ، جو دارالعلوم کے قریب ہی ایک شاندار جلسہ گاہ میں ہرپارہی ، اوردینی تغلیمی کوشن کا کھلا اجلاس گاڑی محلّہ کی ایک درگاہ میں ہوا ، اور مجلس مضامین کا اجلاس مقامی مدرستہ نسواں کے ہال میں ہوا ، دارالعلوم کے جلسہ کے مجلس استقبالیہ کے صدر الحاج مافظ محمد عبد اللہ صاحب ایڈوکیٹ تھے ، اوردین تعلیمی کوشن کی مجلس استقبالیہ کے صدر جناب عیسی خان صاحب ایڈوکیٹ تھے ، مؤخر الذکر صاحب ایٹی افتاد طبع کی وجہ سے یا ہماری کم نگاہی کے باعث ہمارے لئے معمہ بنے رہے ، دور دور سے معلوم ہوا کہ وہ ہرا کہ وہ بین خدا کر ے معاملہ ایسانی ہو۔

راقم الحروف نے ۱۳ اراپریل کو بعد نماز فجر دارالعلوم کی مسجد میں تفسیر بیان کی جس میں واعظانہ انداز میں توحید، رسالت، مجازات وقیامت اور معروف ومنکر پر رشنی ڈالنے کی کوشش کی ،اورشام کو کھلے اجلاس میں مدارس اسلامیہ کی ابتدائی تاریخ، عہدرسالت کی دینی درسگا ہوں اور تعلیمی سرگرمیوں کو خضر طور سے بیان کیا اور بتایا کہ مسلمانوں نے کس طرح دینی تعلیم کو اپنی روز مرہ کی زندگی کا ایک جزء قرار دیکراس کا انظام مسجدوں، مدرسوں، مکانوں، دکانوں اور بازاروں میں کرتے کراتے تھے، مسلمانوں کا ذہن سراسر علمی و تعلیم ہے اوران کی زندگی میں معمولات دینی علوم وفنون داخل ہیں۔

اس دور میں دین تعلیم کی اہمیت

دین تعلیمی کونش کے سلسلہ میں نہایت مفیداور ضروری تجاویز زیر بحث آئیں، اور پاس کی گئیں،اس کے بورڈ کے لئے صدراور سکریٹری اور ممبروں کا انتخاب ہوا، نیز

بعد میں دیگر ممبروں کے لئے گنجائش رکھی گئی، کھلے اجلاس میں اس موضوع پرکھل کر تقریریں ہوئیں اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ آج کے دور میں ہم اپنی دین تعلیم کا نظام کس طرح کر سکتے ہیں اور لا دینی اسٹیٹ میں دین کی بقاو حفاظت کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ پورے ملک میں مسلمانوں کودین کی بنیادی تعلیم کا انظام اپنے طور پرنہایت معقول کرنا چاہئے اور سرکاری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بچوں کودینی چاہئیں تا کہ سرکاری اسکول میں جانے والے ان میں دین کی تعلیم حاصل کریں، یا چاہئیں تا کہ سرکاری اسکول میں جانے والے ان میں دین کی تعلیم حاصل کریں، یا بھر مسلمانوں کو ایسے اسکول کھولنے چاہئیں جن میں سرکاری نصاب کے ساتھ ساتھ بچود پنی تعلیم حاصل کریں اور ان میں دونوں قتم کی تعلیم کا بندوبست ہواس دور میں اخلاق وانسانیت اور دین وایمان کی جس قدر ضرورت ہے اس کا اندازہ موجودہ دنیا کی جبی ترقیوں اور مادی الجھنوں کود کھے کر ہوسکتا ہے، آج انسانیت جس امن وسکون کی جبی ترقیوں اور مادی الجھنوں کودیکے کر ہوسکتا ہے، آج انسانیت جس امن وسکون کی جبی ترقیوں وایمان کے بغیر لاشئہ بے جان سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی، اس کے لئے تو ہر حال میں دین کی تعلیم لازمی اور فرض ہے۔

 جوگزرتے ہوئے تازہ ہورہی تھیں۔

الارنومبر کومکہ مکرمہ سے علامہ الشیخ السید محمود طرازی مدنی اوردیگر تین عرب حضرات آئے محترم الحاج احمد غریب صاحب سکریٹری انجمن خدام المبی جمیئی ،ان کے بھائی محترم الحاج محمد میں المسیمنی صاحب اور راقم ،ان تین آدمیوں کا قافلہ اتوار کوگیارہ بج دن کی گاڑی سے روانہ ہوا ،اسی دن صبح آٹھ بج کی ٹرین سے شخ علامہ محمود طوازی مدنی اوردیگر عرب بھی روانہ ہوئے ،اور بیطے ہوا کہ دونوں علامہ محمود طوازی مدنی اوردیگر عرب بھی روانہ ہوئے ،اور بیطے ہوا کہ دونوں جماعتیں بردودہ بھی کروہیں سے کاوی کے لئے ایک ساتھ روانہ ہوں ، چنا نچہ ایسا ہی ہوا ،اور بردودہ سے ہم آٹھ نو آدمیوں کا قافلہ جالیس بینتا لیس میل کار کے ذریعہ طے کر کے رات دیں بج کاوی اجتماع گاہ میں بہو نچا ، جمیئی سے بردودہ تک مہارا شراور گرات کے جوعلاقے گذر ہے ان میں اسلام کی گئی شاندار ماضی کی یادگاریں ہیں۔

بمبئی سے نکل کرسب سے پہلا تاریخی مقام سنجان پڑا، جسے ہمارے عرب
سیار اور جغرافیہ نویس سندان کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ قدیم ساحلی شہراور ہین
الاقوامی تجارتی مرکز تھا، عرب کے تاجر ہندوستان اور چین آتے جاتے یہاں قیام
کرتے اور کئ شم کے سامان تجارت خریدتے، مرچ، بانس، ساگوان، سوتی کپڑے،
چاول، ناریل، شہداور جوتے وغیرہ اس شہر سے خرید کرعرب ممالک میں لے جاتے
سے، خلیفہ معتصم کے زمانہ میں یہاں پرفضل بن ماہان نامی ایک عرب نے حکومت قائم
کی جس میں تین حکمراں ہوئے ہیں، اگر چہ عرب حکومت مہارا جگان وسطی دائے کے
ماخت تھی مگراسے اندرونی آزادی حاصل تھی خلیفہ بغداد کے نام کا خطبہ جاری تھا، عالم
ماخت تھی، مسلمانوں کے اسلامی قوانین کے لئے قاضی ہواکرتے تھے جو
یہاں کی زبان میں برھمن کے وزن پر ہنرمن (ہنرمند) کے جاتے تھے، سنجان کی اس

# ایک خالص دینی سفر (نومر ۱۹۲۳ء)

آج کے ہندستان میں مسلمانوں میں مایوی اور بے اطمینانی کے باوجود تبلیغی جماعت کا کام الحمد للہ بڑے سکون واطمینان سے ہور ہاہے اور یہ ہلکی پھلکی سیدھی سادی جماعت بغیر کسی د نیاوی قاعدہ قانون کے چل رہی ہے، دراصل دینی اوراصلای کاموں کے لئے کسی ایسے قاعدہ وقانون کی ضرورت نہیں ہے جوآج دنیا کی سیاسی جماعتوں میں رائے ہے، کیونکہ اصلاح و تحسین اس طرح کی قیود و حدود سے یکسر آزاد اور مستغنی ہے، اسی سادگی اور ہمہ گیری کی وجہ سے اس کام میں خیر و برکت کا پہلونمایاں ہو اور شیخی ہے، اسی سادگی اور ہمہ گیری کی وجہ سے اس کام میں خیر و برکت کا پہلونمایاں ہو اور غیر ممالک میں روز بروز ترقی ہورہی ہے، اس کے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، ملک اور غیر ممالک میں اس کے وفود جاتے رہتے ہیں، اور سیدھی سادی با تیں کرتے ہیں، ملک اور غرض ہے اور نہ ہی کسی گروہی اور جماعتی عصبیت میں اس کا حصہ ہے بلکہ انسانیت و خرض ہے اور نہ ہی کسی گروہی اور جماعتی عصبیت میں اس کا حصہ ہے بلکہ انسانیت و اسلام کی با تیں کرنا اور لوگوں کوا چھائی کی دعوت دینا اس کا کام ہے۔

اس کے اجتماعات ملک کے مختلف حصول میں مختلف حیثیات واوقات میں ہوا
کرتے ہیں، اور سالانہ اجتماع کے علاوہ بھی بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، چنانچہ کچھ
دنوں پہلے گجرات کے ایک مقام چھائی میں بڑی کامیابی اور شانداری کے ساتھ یہ
اجتماع ہواتھا، اور اب گجرات ہی کے دوسرے مقام کاوی ضلع بھڑ وچ میں ایک اجتماع
احتماع ہواتھا، اور اب گجرات ہی کے دوسرے مقام کاوی ضلع بھڑ وچ میں ایک اجتماع
مسلمان آئے، اس میں شرکت کے لیے ہم لوگ بھی گئے تھے۔
مسلمان آئے، اس میں شرکت کے لیے ہم لوگ بھی گئے تھے۔

عرب حکومت نے ساحلی مقامات سے بحری ڈاکوؤں کا صفایا کیااور پالی (غالبًا كالمهاوار ) تك كاعلاقه فتح كر كاسا بني حكومت مين شامل كرليا مكر بالهمي خانه جنكي کی وجہ سے بیچکومت تین حکمرانوں کے بعدختم ہوگئی، دولت ماہانیہ نجان پرراقم کاایک مقاله کی ماہ ہوئے مجلّمہ معارف اعظم گڈہ میں شائع ہو چکا ہے، بیر مقام پارسیوں اور مجوسیوں کا ابھی مقدس مقام مانا جاتا ہے اور یہاں پران کے بھی بہت سے آثار ہیں۔ آ کے چل کرنوساری بھی بہت ہی تاریخی اور مرکزی مقام آیا جہاں اکبر کے زمانہ میں یارسیوں کی بہت زیادہ آبادی تھی اوراس قوم نے گجرات میں نوساری کواپنا مرکزی مقام قرار دیا،مولا نامحمعلی جو ہرکی عملی زندگی کاظہور بھی پہیں سے ہوا تھا، جب کہ آپ نے ولایت سے آنے کے بعد مہاراجہ برودہ کی طرف سے یہاں کی سرکاری ملازمت اختیار کی ،نوساری اگرچه بردوده سے کافی دور ہے مگر ۱۹۴۸ء تک گائیگوار ریاست لیعنی بردودہ کی ایک مخصیل تھا،اس کے بعد ضلع سورت میں آگیا اوراب اسے مستقل ضلع بنانے کی تحریک سننے میں آرہی ہے۔

سورت مجرات کاخوبصورت ترین شہراورمرکزی مقام ہے،اس کے قریب را ندیراسلامی آثاروعلائم کا گہوارہ ہے، یہاں پر چوتھی صدی ہجری کی ایک مسجد یادگار ہاورا پنی حسین وجمیل مسجدول کی وجہ سے اسے 'بالدالمساجد ''بجاطور کہا جاسکتا ہے،خودشہرسورت اسلامی تاریخ میں خاص مقام رکھتا ہے۔

نوساری اورسورت کے درمیان ڈائھیل کیستی ہے جسے ایک زمانہ میں بوی علمي مركزيت حاصل تقي ، عالم اسلام مين احجي خاصي علمي وديني شهرت ركهتا تها،مولا نا انورشاه کشمیری اورمولا ناشبیراحمد عثانی جیسے فضلائے دہراس میں کتاب وسنت کا درس دیتے تھے اوعرب وعجم کے طالبان علم وفیض یہاں آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے بمبئی آنے پہلے راقم نے بھی ایک سال یہاں تاریخ وادب عربی اور دوسرے دین علوم کی

مدرس کی ہے اوراس کی برکت سے اسے علاقہ مجرات سے ایک علمی ودینی نسبت قائم ہوگئی ہے، یہاں کے متعدد مقامات برراقم کی نسبت ظاہر کرنے والے اہل علم موجود ہیں جنھوں نے اس زمانہ میں تلمذ کیا۔

سورت ہے آ گے ضلع بھڑ وچ میں انکلیٹوراب بہت ہی اہمیت حاصل کرلیا ہاوراسی کے اطراف میں پٹرول نکلنے سے اسے بین الاقوامیت حاصل ہوگئی ہے، ٹرین سے کارخانوں کے تھم اور گیس وغیرہ کے اثرات ونشانات نظرآتے ہیں اتر کرد مکھنے کا موقع نہیں تھا،ویسے جی بہت جا ہتا تھا کہا ہے ملک کی اس چیز کوچل کر د يكهناجا ہئے۔

بھڑ وچ محجرات کا قدیم ترین اور مشہور ترین ساحلی شہر ہے اس کے ساتھ ماضی کی عظیم اسلامی یادگاریں وابستہ ہیں، واپسی پرشہر کے اندر سے گذر ہوا، بیزندگی میں دوسری بار بھڑ وچ کے اندر داخلہ تھا، مگر افسوس کہ دونوں بار عبوری اور سطی تھا، حضرت عمر رضى الله عنه كے عهد خلافت ميں حضرت عثان بن ابولعاص تقفي طائعي رضي الله عنه نے بحرین اور عمان کی گورنری کے زمانہ میں ہے اھ میں اپنے بھائی حضرت محم بن العاص تقفى طائمي رضى الله عنه كومعطوعين (رضاكار)اورفدائيول كي ايك جماعت کے ساتھ تھانہ اور بھڑوچ روانہ کیا جہاں انھوں نے مقامی راجہ سے مقابلہ کرکے فتح یائی ، ہمارے علم میں اسلام اور ہندستان کے تعلقات میں تھانہ اور بھڑوچ کا پیعلق بہت سے قدیم اورسب سے اہم ہے ،عرب کے تا جر بھڑوچ سے تجارت رکھتے تھے اوریہاں کی چیزیں عرب ممالک میں لیجا کرفروخت کرتے تھے، ان عرب تاجروں میں بھڑ وچ کے نیزے بہت مشہور تھ،اور کھمبائیت کے بنے ہوئے آوازدینے والے جوتے بھی بھڑوچ کی منڈی سے عرب ممالک میں جاتے تھے، یہاں کی نیل بھی بہت مشہور تھی ،اس شہر سے عدن اور یمن کے علماء،عباد، زباد اور ارباب علم وصل

(mm)

کے تعلقات بہت زیادہ تھے،شاہان مجرات کے زمانہ میں بھڑوچ بہت ہی علمی اور دینی شہرتھا،خاص طورے رفاعی اورعیدروس خاندان نے یہاں پرآبادہوکرجنوبی ہندکے سواحل میں برا کام کیا، اس خاندان کے ایک زبردست عالم شخ عبدالقادر عیدروسی کی كتاب "النورالسافر" وسوي صدى ججرى كے علماء ومشائخ كى تاريخ ہے، يه كتاب بغدادمیں جھپ چکی ہے اس میں عدن، تریم، یمن، صنعاء، نج اور دیگر عرب علاقوں کے علماء اور ان کے ہندستان میں آنے جانے کا بیان ہے، جھڑ وچ میں بہت سے قدیم ترین تاریخی مقامات ومقابراورمساجد ہیں،ان میں سے بعض میں بقول محترم سیعظیم الدین منادی ایڈیٹرمسلم مجرات سورت ایسے مقصور ہے بھی بنے ہوئے ہیں جن کی ابتداء عضرت معاویدر ضی الله عنه کے زمانہ میں خوارج کے اقدام قتل کے بعد ہوئی تھی اوراس کے بعد خلفائے بنوامیہ و بنوعباسیہ ان ہی مقصور وں سے آ کر پہلی صف میں شریک ہوجاتے تھے،اس شہر بھڑوچ کے ایک بہت بڑے ولی اور باخدابزرگ حضرت سيرصبغة الله بهروجي بين، جن كي وفات مدينه منوره مين بوئي اورجئة البقيع مين ان

اسی جرا وچ کے نواح میں بھاڑ بھوت ایک مقام ہے جسے عرب مورقین باربد کھتے ہیں، یہوہ تاریخی مقام ہے جہاں کا اصلی عبدالملک بن شہاب مسمعی کی قیادت میں جنگ ہوئی اورمسلمان مجاہدین مظفر ومنصور ہوئے مگرواپسی پراسلامی فوج ایک مقام پر کهری اوراس میں ایک مرض 'حسم امدة القر ''نامی پیدا مو گیا اور منه میں زہر ملی پھنسیاں نکلنے لگیں،جس سے ہزاروں مجاہدین واصل بحق ہوگئے ان ہی میں حضرت امام رہیج بن صبیح بصری رحمة الله علیه بھی ہیں، جوتا بعین تع میں سے زبردست محدث وفقيه بين اورساته بي مجامدوز امد بهي بين، حضرت ربيع بن مبيح بصري یرراقم کاایک تحقیقی مقاله کی سال ہوئے مجلّہ معارف اعظم گڈہ میں شائع ہو چکا ہے۔

بھڑوچ کے علاقہ میں اتر جانب دریائے کاوی کے کنارے گندھاراہے اسے اب بھی گندھارابندر کہتے ہیں، یہ مقام بھی اسلامی تاریخ میں بہت اہم ہے اور يهال صدراسلام مين مسلمان فاتحول ك قدم آ كي بي، بلاذرى في فقرح البلدان "میں کھاہے کہ خلیفہ منصور عباسی کے زمانہ میں ہشام بن عمرو چھلی نے سندھ کی گورنري سنجالي،اورانھول نے عمروبن جمل كوفوج ديكر بھاڑ بھوت (باربد)روانه کیااورجنگی کشتیوں کے ذریعہ وہ گندھارا (قندھار) آئے اوراسے فتح کر کے مسجد کی بنیاد ڈالی،اس زمانہ میں بہاں بڑی شادابی اورپیداوار میں زیادتی ہوئی جسے اس علاقہ کے باشندوں نے مسلمان فاتحوں کی برکت سمجھااور بہت زیادہ خوشی اوراطمینان کا

شامان گجرات کے زمانہ میں یہ بندرگاہ عرب، مکہ، مدینہ، عدن، اور یمن آنے جانے کے لئے استعال ہوتی تھی ،خاص طورسے شاہان گجرات نے برسی اہمیت اوروسعت دى تقى ـ

بروده جارے ریل کے سفر کی آخری منزل تھا، یہاں پہلی مرتبہ آنا ہوا تھا شام کو یا نچ بجے کے بعد یہاں پہو نیج اورعشاء سے پہلے کاوی کے لئے موٹر سے روانہ ہوئے دھمجرات 'میں بیشہر بردی عظمت واہمیت کا مالک ہے ،اس کی صاف ستھری اوروسیع سر کیں، قرینے کے مکانات ،شہر میں جگہ جگہ قصیلیں اور بوے بوے دروازے عظمت کے شامد ہیں، یہ مہارا جگان گائیگو اڑکا یا پی تخت تھااسلئے انھوں نے اسے خوب خوب سجایا ہے شہر میں جگہ جگہ حسین اور بڑے باغات ، یارک ، تالاب ، تفریح گاہیں ہیں جوان اطراف کے شہروں کے نصیب میں نہیں ہیں، مگر برودہ اس معاملہ میں برداخوش نصیب ہے، بردے برے کالج اتعلیمی ادارے، عظیم الثان عمارتیں ، گنبدول اور برجول کے محلات بہال کے حکمرانوں کے ذوق حسین کا پید دیتے

(ma)

ہیں،افسوس کہ اس تاریخی شہرکود کھنا تو در کنار پوری طرح اس سے گذرنا بھی نصیب نہیں ہوا، ہمارے محترم منادی صاحب فرماتے ہی رہے کہ اگریہاں قیام کرنا ہوتا تومیستم کوفلاں فلاں تاریخی چیزیں دکھاتا اور فلاں فلاں حضرات سے ملاقات کراتا، بہاں ہمارے محتر محضرت مولانا تمس الدین صاحب کا مکان ہے جو کی سال ہوئے وفات یا گئے،اس خاندان کانسبی تعلق شیخ الاسلام حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی ہے۔

ہمارے میزبان محترم محمد یولس صاحب نے بڑے اخلاص ومحبت اور خدمت کا ثبوت دیا، وہ محترم الحاج احمد غریب صاحب کے بہت ہی قریبی حلقہ سے علق رکھتے ہیں،اورغالباً دورنزد یک سے ان کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، بروورہ اسٹیشن سے کیکرکاوی پہو نچنے تک کہنا چاہئے کہ انھوں نے سب کچھ ہمارے لئے کیا، شخ محمود طرازی مدنی اوران کے عرب رفقاء کے ساتھ ہم جار آ دمیوں کے آرام کرنے کھانے پینے اورسواری کے تمام کام انھوں نے انجام دئے جمبئ کے حاجی زکر یاصاحب دھوراجی والے عرب کی جماعت کے ساتھ بردودہ تک گئے اور ہمارے ساتھ واپس آئے، بیصاحب خدمت اور مامورشم کے بزرگ ہیں، ایسے بےنفس اور ہرچھوٹے بڑے کی خدمت کرنے والےلوگ اب کہاں ملتے ہیں؟

آج کل کاوی دریائے کاوی کے پاس ایک پرانی بستی ہے، کتابوں میں اسے گاوی لکھا گیاہے، یہ بھی قدیم زمانہ میں بہت بڑی بندرگاہ تھی ،آئین اکبری میں گندھارااور گاوی دونوں کو بھڑوچ کے ساتھ کی بندرگاہ بتایا گیاہے، بہاں سے براہ دریا کھمبائیت چندمیل رہ جاتاہے،مشہورسیاح ابن بطوط کھمبائت سے چل کریہلے گاوی اور پھروہاں سے گندھارآیا،اس کابیان ہے کہ بیدونوں ساحلی شہرراجہ جالینی کے قبضہ میں ہیں، مگروہ مسلمان بادشاہ کے ماتحت ہے، یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے جن

میں بہت سے راجہ کے درباری اورسرکاری افسر ہیں، جن میں ایک راجہ بہرہ تھا،اوردوسراناخداابراہیم تھا،ابن بطوطہ گندھار میں ناخداابراہیم کے جہازوں میں سوارہواجن کے نام جا گیراورمنوت تھے ،ان جہازوں میں سمندری ڈاکوؤں سے حفاظت کے لئے بچاس تیرانداز اور بچاس حبثی موجود تھے،افسوس کہ کھمبائت،کاوی اور گندھار میں سے کسی کود کیھنے کا موقع نہ ال سکااوران کی تاریخ کھنے والاان کے قریب پہو کچ کران میں داخل نہ ہوسکا۔

ہم آٹھ نوآ دی دوموٹروں کے ذریعہ کاوی کے تبلیغی اجماع میں رات کے دس بح پہو نیج معلوم نہیں کس وجہ سے بھڑ وچ اور بڑودہ دونوں مرکزی شہرو نسے جالیس پیاس میل دوریداجماع رکھا گیا، اجماع کہتی کے باہرایک کھلے میدان میں تھا، جہاں نیوں اور نیکی کا ایک شہرتین دنوں کے لئے آبادہوگیاتھا،رات کے وقت اس پچاسوں ہزار کے مجمع پرنظر پڑتے ہی منی اور عرفات کے رات دن یادآ گئے کھانے یہنے کی ستی دکانیں، دینی کتابوں کے اسٹال اور ضروریات کی دوسری چیزیں قطار اندر

جلسہ گاہ جسے مسجداور قیام گاہ کے طور پر بھی استعال کیاجا تاتھا بہت بری تقى،اس كى لمبائى تقريباً دوسوقدم اور چوڑائى تقريباً دُيرُ ھ سوقدم تھى،اتنابرُ اشاميانه جب نماز اوروعظ کے وقت پر ہوجاً تاتھا توسکون ووقار اورسکون واطمینان کا بڑا پراثر مظاہرہ کرتاتھا، تین دن تک بیاجماع دین وایمان کی خوشگوارستی بناہوا تھا،سنا کہ ڈیڑھ ہزارآ دمی ایک سوسے زائد جماعتوں میں ہندستان اور بیرون ہند نکلے ہیں، یہاں نہ پولیس کی ضرورت تھی نہ انتظام کاروں کی بھیٹر بھاڑتھی نہ کسی چیز کے کم ہونے كاخطره تعااورنه جيب كترےاورا چكے تھے۔

ہارے نزدیک دین وایمان کے نام پراس طرح کایا کیزہ اورصاف سقرا

مبار کپورسے جو نپورتک ایک علمی اور دینی سفر (مئی ۱۹۲۵ء)

مشرقی یو، پی میں قصبات ودیہات کے عربی مدارس میں سالاندامتحانات اور علی برخی شان وشوکت سے ہواکرتے ہیں، مہینوں پہلے سے تیاریاں ہوتی تھی، عوام وخواص اور بوڑھے بیچ سب ہی ان سالانہ جلسوں اور علماء کے وعظوں کا برڈ ااہتمام کرتے تھے، عام طور سے جاڑے کی لمبی راتوں میں شاندارشامیا نوں اور پنڈ الوں میں یہ جلسے منعقد ہواکرتے تھے، اور برسوں ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں تازہ رہاکرتی تھی، عام مسلمان دینی امور ومعاملات اور مسائل سے واقف ہوتے تھے اور برٹ نے دوق وشوق سے اپنے بچوں کودی تی تعلیم دیتے دلاتے تھے، اب بھی یہ سلسلہ اور بڑے ذوق وشوق سے اپنے بچوں کودی تی تعلیم دیتے دلاتے تھے، اب بھی یہ سلسلہ کسی نہ کسی حد تک جاری اور بیروایت زندہ ہے، اگر چہلوگوں میں دینی ذوق کی کی کی وجہ سے اب وہ با تیں نہیں ہیں پھر بھی یہ جلنے غیمت ہیں، ان سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوتین دن کے شب وروز سال بھر تک دینی یادگار کے طور پر زندہ رہ کرعوام میں دینی احساس کو باقی رکھتے ہیں، اس اعتبار سے یہ جلسے نہایت ضروری اور بہت ہی مفید ہیں اور ان کو بہر حال باقی رکھنا چاہیے۔

تبہبی میں رہنے کی وجہ سے وطن اور اطراف کے مدارس اسلامیہ کے ان سالانہ جلسوں سے دوری ہوگئی اور اپنے طالب علمی کے زمانہ کی بیرخالص دینی وعلمی محفلیں بڑی شدت سے یاد آتی تھیں، خیال پیدا ہوا کہ واپس وطن جانے کے بعد جہال موقعہ ہوا سے جلسوں میں جانا جا ہے، اس سے اپنے ذوق کی تازگی اور پرانی علمی ودینی رونق

ا تناعظیم الثان مجمع ہی کامیا بی کی بات ہے، چہ جائیکہ اس کے ایمانی اثر ات کھلے طور پر نظر آتے ہیں اور قانون قدرت کے مطابق انسانوں کو نفع دینے والی میہ بات زمین میں مجیل کر اور اپنے نیک اثر ات پیدا کر رہی ہے۔ مجیل کر اور اپنے نیک اثر ات پیدا کر رہی ہے۔ (ماہنامہ ''البلاغ''جنوری ۱۹۲۵ء)

\*\*\*\*\*\*

(۳۹

کی تازگی اینے حق میں مفید ہوگی ، بیر داعیہ دوایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے، چنانچہ گذشتہ سال اس قتم کے دوایک جلسوں میں شرکت کا موقعہ ملااوراب کے بار بھی دوجلسول ميں جانا نصيب ہوا۔

سرمی سے ۱۲رجون تک زمانه مبار کپور میں گذرا،اس مدت میں ۲۷مئی پنجشنبہ کوقصبہ گھوسی کے ایک مدرسہ کے سالانہ پہلے اجلاس میں شرکت ہوئی، اور ۲۸ مئی جمعہ کوشہر جو نپور کے ایک نسواں اسکول کے سالا ندا جلاس میں حاضری ہوئی ، یہ دونون علمی ودینی اور تاریخی اسفارمولا ناعبدالباری صاحب قاسمی ناظم اعلیٰ جامعه عربیه احیاء العلوم مبار کپورکی معیت میں بلکہ قیادت میں ہوئے، نیز بعض اور دوسرے ملمی اسفارمولانا کی معیت وقیادت میں ہوئے، جی جا ہتا ہے کہ ناظرین کرام کی خدمت میں اس علمی ودینی سفر کا سفر نامہ پیش کیا جائے اوران دونوں مسافروں نے اینے سفرمیں جو پچھ پایااورد یکھاہےاس کی کہانی قارئین کی بزم میں سنائی جائے، یہ کہانی افادیت سے خالی ہیں ہے اور ارباب ذوق کے لئے اس میں بڑی دلچیسی ہے۔

دائرهٔ ثقافت اسلامیه کی مجلس مشاورت

محدث العصر حفزت مولا ناحبيب الرحمان صاحب الاعظمي زيدمجدهم ، جناب مولا ناعبداللطيف صاحب نعماني ناظم جامعه عربيه مفتاح العلوم مئواور مين، بهم نتيون بہت دنوں سے ایک ایسے ادارہ کے قیام کوسوچ رہے تھے جوقد ماء کی خالص علمی ودینی تفنيفات كوز مانه كي ضرورت كے مطابق شائع كرے اور صدر اسلام كے علاء ومحدثين اورفقهاء رحمهم الله كي الهم غير مطبوعه كمامول كوتعليق وتحشيه كساته آج كي علمي وتحقیقی اوردینی دنیا کے سامنے پیش کرے،ساتھ ہی موجودہ جدیدتقاضوں کی روشنی میں اسلام کے ان فقہی اور جزئی مسائل کے بارے میں مختیق کرے جن کے حل کی شدید ضرورت ہے،اس سلسلہ میں ایک وسیع پروگرام کے ماتحت نہ صرف ہند و

یا کتان بلکہ بورے عالم اسلام کے متندعلائے دین سے استصواب کرکے ایسے مسائل کی تحقیق و تنقیح کرے نیز دینی ولمی ضرورت کے ماتحت تالیف وترجمه اور تصنیف کا کام بھی اس ادارہ سے ہواوراس کے ان تمام علمی ودینی کاموں کوحضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی کی سر پرتی اورنگرانی حاصل ہو،اس سلسله میں ہم تنول کی ایک غیررسمی نشست مدرسه مفتاح العلوم مئو میں ۱۵رمئی کوہو چکی تھی ، دوسری کے لئے ۲۷ یا ۲۸ مئی مقرر کی گئی ،اسی دوران میں مولا ناعبدالباری کی زیرصدارت قصبہ گھوی کے ایک عربی مدرسہ کے سالانہ جلسہ کی تاریخ ۲۸/۲۸ مئی مقرر ہوئی نیز ۲۸ مرئی ہی کوشهر جو نپور میں ایک ایسے ہی جلسہ کی تاریخ مقرر ہوئی ، چونکہ مجھے دائر ہ ثقافت اسلامید کی دوسری منگ کے لئے مئوجانا ہی تھااس لئے سوچا کہ گھوی کے پہلے اجلاس میں شرکت بھی ہوجائے تو اچھاہے، نیز گھوس کے دوحضرات جواس سال ہوائی جہاز کے ذریعہ فج وزیارت کے لئے تشریف لے گئے تھے ماجی انصاراحمداور ماجی ریاض احمدان سے ملاقات ہوجائے گی۔

دوپېركوجب بم مكوپهو في تومعلوم بوا كهمولا ناحبيب الرحمان صاحب اور مولاناعبداللطیف صاحب نعمانی برسول کا تقاضہ بوراکرنے کے لئے صبح ہی ادری تشریف لے گئے ہیںاس لئے شدیدگری اور دھوپ میں ہم دونوں ادری ایک بج دن میں پہو نے، اور دائرہ کی دوسری مٹنگ مدرسہ فیض العلوم ادری میں سار بج دن میں ہوئی جس میں ہم چاروں کےعلاوہ مولا نانظام الدین صاحب اسیرادروی ،مولانا محرصاحب شميم ادروي ،مولا نارشيدا حرصاحب مفتاحی اور دوسرے مقامی علاء شريک ہوئے یہ دوسری نشست بہت کامیاب رہی ،دائرہ کے قیام کی صورت کتابول کی اشاعت اور دوسرے امور ومعاملات برکھل کر بحث ہوئی ،اور بعض ابتدائی کام شروع کرنے کی تجویز ہوئی، یہاں کے ہمارے دو بے تکلف ساتھیوں (مولانا اسیر، مولانا محمد

ہوئی اینے وقت میں نحو، لغت، اشعار اور ایام عرب کے زبر دست عالم تھے ان کے زمانہ میں ان علوم میں کوئی ان کا ہمسر نہ تھا ،حضرت شاہ پیر محمد کھنوی سے آخر میں پڑھا، کیس سال کی عمر میں فارغ ہوکراینے استاذ اور مرشد حضرت شیخ محمد کے سجادہ تشیں ہوئے،ان کے بعدان کے لڑکوں میں شیخ احمداور شیخ قطب الهدیٰ بھی ان کے جانشیں ہوئے،شاہ عالم بن عالم گیرنے لکھنؤ میں ان کی زیارت کی اور غایت احترام کے ساتھ پیش آیا،حضرت غلام نقشبند کی تصنیفات میں ربع قرآن کی ایک تفییر'الانوار''کے نام سے ہے نیز انھول نے سورۂ اعراف،سورۂ مریم،سورۂ طہ،سورۂ محر ، سورهٔ بوسف ، سورهٔ الرحمان ، سورهٔ نباء ، سورهٔ کوثر ، سورهٔ اخلاص کی تفسیری کھیں ، ان كى تفنيفات ميں سے فرقان الانوار،الاهعة العرشيه، شرح قصيد ة خرز حيه وغيره ہیں، عربی کے زبردست شاعر تھے، نعت میں ان کے عربی قصائد ہیں، آخری رجب یا جمادی الاولی ۲۲۱ اصلی کھنؤ میں فوت ہوئے اور دریائے گوتی کے کنارے اپنے پیرومرشد کے پہلومیں ٹیلہ پیر محمدِ شاہ میں فن کئے گئے۔

قاضى حبيب الله كهوسوى

قاضى حبيب الله بن احربن ضياء الدين رحمة الله عليه جبيا كمعلوم مواكه حضرت شيخ الاسلام نقشبند كوالدين، آب بهي زبردست فقيه وعالم تهے، فقه، أصول، اور عربیت میں برامقام حاصل تھا، پوری زندگی گھوسی کے قاضی رہے، طریقت ومشيخت مين حضرت شيخ على بن قوام مرائميري جو نپوري سے نسبت رکھتے تھے اوران سے مرید تھے ان حضرات کے علاوہ بھی یہاں پرآخری دور میں اچھے اچھے علماء و اساتذہ گذرے ہیں، ملک بورہ کامدرسہ صدیوں تک اطراف وجوانب میں علم کی روشی پھیلاتار ہااور بہاں سے اچھے اچھے علماء ومدرسین نکلے۔

۲۷مکی کی رات میں یہاں ایک مدرسہ کا پہلا اجلاس مولاناعبد الباری

صاحبان) نے حسب دستورا پنی سنت قدیمہ متعارفہ کے مطابق ہمارے ساتھ خود بھی تکلیف اٹھائی اور پانچ بجے شام کوادری ہے نکل کر ۸ربیجے رات کو ہمارے ساتھ گھوسی پہو نچ اور ہم سب نے وہاں جلسہ میں شرکت کی۔

شال مشرق میں گھوی صلع اعظم گڈھ کی ایک مخصیل ہے، یہ چندمواضعات پر مشمل نہایت ہی قدیم قصبہ ہے یہاں برایک کوئے تھی جے راجہ بکر ماجیت کے زمانہ ہے منسوب کیا جاتا ہے، اب اس کا اکثر حصہ کھیتوں اور مکا نوں میں تبدیل ہو گیا ہے، ابوالفضل نے آئین اکبری میں گھوی کا تذکرہ کیا ہے، پہلے بیقصبہ ضلع غازی بور میں واقع تھا مگر جب اعظم گڈھ اوواء میں چکلہ سے ضلع بنایا گیا تو گھوی اور چریا کوٹ کوغازی بورسے الگ کر کے اسی میں شامل کردیا گیا، بیہ قصبہ شاہان شرقیہ شہر جو نپور کے زمانہ میں بڑامردم خیز تھا، بعد میں بھی یہاں با کمال علاء وفضلاء بیدا ہوئے۔

مولا ناعطاء الله تهوسوي جونبوري شیخ عطاء الله بن حبیب الله عثمانی اصفهانی گھوسوی جو نپوری ،اینے زمانہ کے مشاہیرعلماء میں سے ہیں،ان کی ولا دت گھوسی میں ہوئی ، ملامحود جو نپوری اور دوسر بے علاء سے تخصیل علم کر کے شیخ عبدالقدوس بن عبدالسلام جو نپوری سے مشیخت وطریقت حاصل کی ،فقہ،اصول اورعلم کلاِم میں مشہور تھے بڑے دیندار متقی اور خداترس بزرگ تصه اربیج الثانی سبان اهیمی لکھنو میں فوت ہوئے۔

لينخ غلام نقشبند كهوسوى للهنوى

گھوی کے اعاظم رجال میں بارہویںصدی ہجری کے ایک عالم وفاضل شیخ غلام نقشبند گھوسوی لکھنوی متوفی الم الله کھوسی کے دادا شیخ حبیب الله کھوسی کے قاضی تھے،ان کا تجرو نسب حضرت عثان رضی الله عنه تک پہو نچتا ہے ان کے آباء واجداداصفہان سے ہندستان آئے تھے،ان کی پیدائش ذوالحجہ اف اصلی هاس گھوسی میں

صاحب کی صدارت میں ہوا، آج کے جلسہ کے نتہا مقرر مولا ناابوالوفاصاحب شاہ جہاں پوری سے، ہردوحفرات نے مجھ سے جلسہ کے افتتاح کے لئے فر مایا، میں نے تقریباً پندرہ بیس منٹ افتتا حی تقریباً پندرہ بیس منٹ افتتا حی تقریباً پندرہ بیس منٹ افتتا حی تقریباً کیا، ویسے گھوی دوایک باراس سے پہلے بھی دین کی ضرورت پراظہار خیال کیا، ویسے گھوی دوایک باراس سے پہلے بھی جانا ہواتھا مگراب کے حاضری ایک خاص نقط نظر سے تھی، اس لئے میں نے حاضرین کواسی کے مطابق خطاب کیا۔

صبح کو بہاں کے علماء میں مولانا قاری منظود احمد صاحب، مولانا اخر صاحب اور مولانا فخر الدین صاحب سے ملاقاتیں رہیں، ہمارے میز بان حاجی محمد مرتضی صاحب اور ان کے لڑکے حاجی انصار احمد اور حاجی ریاض احمد بڑے اخلاص و محبت سے پیش آئے ، محر می مولانا وقار احمد ملک بورہ سے تشریف لائے اور ہم ان کے خلوص واصر اریران کے دولت کدہ پر حاضر ہوئے۔

أبك علمي ملاقات

مولا ناوقاراحرصاحب اپنی ذات سے بقیۃ السلف ہیں،ان کا خاندان صدیوں سے کم وضل کا مرکز رہا ہے جس نے ہرز مانہ میں تعلیم وتعلم کا مشغلہ رکھا،آپ کے جداعلی ہندوستان کے پہلے انگریز گورنر کے میرشنی یاسکریٹری ہے، انھوں نے فارسی میں ایک روز نامچ لکھا ہے جوا بنک مولا ناوقا راحم صاحب کے یہاں موجود ہا اس میں ہندوستان کی موجود ہا کی اس میں ہندوستان کی موجود ہا کی وقوی تاریخ کے عجیب وغریب واقعات ہیں، ہندوستان کی موجود ہا کی تب وقوی تاریخ میں اس سے بڑی مدد کی جاسکتی ہے،آپ کے یہاں ایک قدیم آبائی کتب خانہ بھی ہے جس میں قلمی نوادرات ہیں،آپ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے کسی بزرگ نے مبار کپوراور مئوکی تاریخ اور گذشتہ صدی میں یہاں پر جو فسادات ہوئے ہیں ان کا حال جمع کیا ہے اس کتاب سے مبار کپور کی اسلامی تاریخ پراچھی خاصی روشنی ہیں ان کا حال جمع کیا ہے اس کتاب سے مبار کپور کی اسلامی تاریخ پراچھی خاصی روشنی

پڑسکتی ہے مولانانے خوداس کودوسری ملاقات میں مطالعہ کے لئے عنایت کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

میں نے اس مخضری ملاقات میں ان کے قیمتی کتب خانہ کو ایک نظر دیکھا اورامام شعرانی کی کتاب ' المیز ان ' کا ایک نہایت قیمتی گئی نئے ہاتھ لگا، میں نے اس ملاقات میں دوسری مرتبہ آ کر تفصیل سے کتب خانہ کی سیر کا وعدہ لے لیا، ہم طالب علموں کے لئے اس قتم کے موقعے غیمت ہوا کرتے ہیں اور ہماری سیر وتفری کا یہی ماصل ہوتے ہیں اس مخضر سے وقت میں مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا، پھر یہاں سے ہوتے ہیں اس مخضر سے وقت میں مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا، پھر یہاں سے روانہ ہو کے دوانہ ہو کے براہ اوڑ یہار جو نپور کے لئے روانہ ہوئے ، یہ جیب اتفاق روانہ ہوئے ، یہ جیب اتفاق ہوا کہ اب سے تقریباً شرہ واٹھ اور اب کے دوبارہ جب بو نپور جانا ہوا تو پھر سے کراکت ہوتے ہوئے گیا تھا اور اب کے دوبارہ جب با قاعدہ جو نپور جانا ہوا تو پھر اس سے حانا ہوا۔

با قاعدہ اس کئے کہ بے قاعدہ جو نپورسے متعدد بارگذر ہوا گربھی تفصیل سے شہرد کھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، حالا نکہ بچپن ہی سے شیراز ہند کی عظمت دل پر ثبت تھی، ادھر چندسالوں سے بمبئی آتے جاتے الہ آبادسے بذر لعہ بس اعظم گڈھ جانا ہوتا ہے گرشہر سے بس گذرنا ہی ہوتا ہے فخر مشرق حضرت شفیق جو نپوری مرحوم نے اپ آخری خط میں مجھے کھا تھا کہ آپ بمبئی آتے جاتے جو نپور سے گذرتے ہیں گربھی مجھ سے نہیں ملتے ، میری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اسلئے اب مل لیجئے ، مرحوم کے اس خط کے بعدوطن سے جو نپور کے لئے مستقل سفر کرنے کا ارادہ تھا گرافسوں کہ اس کے چند ماہ بعد ہی مرحوم کا انقال ہوگیا، اللھم اغفر لہ وار حمه جو نپور کی ایک یا دگا ررات

(ma)

كرر باہوں وہ اسلامى علوم وفنون كى راجد هانى ہے يہاں شاھان شرقيه اور مخل بادشاہوں نے علم وفن کے تخت وتاج کی حکومت کی ہے، اگرشاہ جہاں نے محبت کی حسین راتوں کی مُصندی جاندنی کوسمیٹ کرآ گرہ میں تاج محل تعمیر کیا ہے تواسی نے ہندوستان کے اسلامی علوم کی بساط سے بورب کی بزم کوسجایا ہے اور ''بورب شیراز ما است ''کہہ کراس سرز مین کوعلم فن ،شعروادب اوراسلامی رجال کا گہوارہ بنایا ہے جہاں صدیوں تک علم ونن کے چراغ جلتے رہے اوراس کے گرد بروانے رونق محفل بے رہے جو نپور،ظفرآ بادئی نہیں بلکہ اس حکومت کی آخری حدود تک علم اور اہل علم کی جولان گاہ رہ چکی ہے جتی کہ مبار کپور بھی اسی سلطنت کا ایک حصدرہ کراس کے علم و فضل سے حصہ وافر یا چکا ہے، اورسلسلہ بہسلسلہ آج تک اس کافیض جاری ہے یہی نہیں بلکہ یہاں کے تخت و تاج تک کتاب وقلم کے ق میں دست بردار ہو چکے ہیں، سلطان ابراہیم شاہ شرقی اسی سرز مین پرملک العلماء قاضی شہاب الدین کی جان کے بدلے اپنی جان کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر کے سلطنت کو ملم وضل کی نذر کر چکا ہے جس سرزمین کوشاہ جہاں نے ''شیراز ہند' قرار دیا ہواور جہاں کی سلطنت کوسلطان ابراہیم شاہ شرقی نے علم پر قربان کردیا ہو، وہاں کے خمیر میں علم ہے اور بیوصف بھی اس سے ختم نہیں ہوسکتا، گذشتہ صدی تک جو نپور کے مدرسے اطراف وجوانب میں مشہور تھے اوران میں دور دور کے طلبہ آ کرفیض باب ہوتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچین میں جب میں مدرسہ سے بھا گنا تھا تو گھر کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر شرارت کرو گے توتم کو جو نپور تھیجد یا جائے گا، جہاں کھانے کے وقت گھنٹی بجتی ہے اور طالب علم اینے اپنے برتن کیرمطبخ کی طرف دوڑتے ہیں اور جوطالب علم پیچھے رہ جاتا ہا سے کھانانہیں ملتا، یہ بات شائد آج آپ کواچھی نہ معلوم ہو، مگر جولوگ علم کی تلاش میں شہر شہر قربی قربید دوڑتے تھے وہ اسے بڑی خوشی سے گوارا کرتے تھے اور اسی طرح

نسوال پرئمری اسکول جو نپور کے پہلے سالانہ جلسہ میں شرکت کے بہانہ اب کے جو نپور کی حاضری ہوئی تھی، اسکول کے سکر بیڑی جناب جمہ یوسف صاحب انصاری کی دعوت پرمولا ناعبدالباری صاحب قاسمی کے ہمراہ یہ سفر ہوا، اوڑ بہار سے شہر غازی یور کے دوصاحب ساتھ ہوگئے جواسی جلسہ میں مقرر کی حیثیت سے جارہے تھے، ہم تقریباً آٹھ بجے رات میں جو نپور پہو نچے اور دس بجے جلسہ میں حاضری ہوئی، جلسہ اٹالہ سجد میں رکھا گیا تھا جو شا ہان شرقیہ کی ایمانی قوت اور ان کے تمیری ذوق کا بھر پور نمونہ ہوئی ، میں بہت کچھ پڑھا اور سنا تھا مگر آج اس میں داخلہ اور اس کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی ، میں بہت دریت تنہا مسجد میں گھوم گھوم کراس کے بام ودراور محراب و منہر میں اسلامی عظمت و شان اور شاہان شرقیہ کے جاہ وجلال کے آثار وعلائم چشم عبرت اور دید ہ بصیرت سے دیکھار ہااس وقت میں ماضی کی بہت میں تاریخ کا تیزی سے مطالعہ کر رہا تھا اور با نیان جلسہ اپنے انظام واجتمام میں مصروف تھے۔

شاہان شرقیہ کے دارالسلطنت میں میری بیری رات تھی جوبڑی پرکیف اور بڑی حسر تناک تھی، اللہ اکبرایہ کیسی یادگار رات ہے جس میں شیراز ہندی اس عظیم تاریخی مسجد میں اللہ اکبرایہ کسی ملک العلماء حضرت قاضی شہاب الدین آبادی، حضرت ملامحمود جو نپوری، حضرت دیوان عبدالرشیداور دوسرے ہزاروں با کمال فضلائے دہر کے حاشیہ نشینوں میں پار ہاہوں، جو نپورکی بیرات میری زندگی یادگار رات ہے میں اسے بھی نہیں بھولوں گا۔

جلسهاور تقرير

اٹالہ کی مسجد کا پیجلسہ تعلیم نسواں کے سلسلے میں تھااس لئے میراموضوع علمی اور تعلیمی ودینی رہا، میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جس خطۂ زمین پرآج میں مجمع کوخطاب

(172)

یر ہر انھوں نے قابلیت اور خودداری میں بول نام پیدا کیا ہے کہ حکومتیں اور حکمرال ان کے سامنے جھکتے تھے مگران کی پیٹانی کسی کے سامنے ہیں جھکتی تھی۔

ابھی کتنے دن کی بات ہے کہ مدرسہ حنفیہ استاذ المتاخرین مولا ناہدایت اللہ خان صاحب رام پوری جو نپوری کی ذات سے علم دین کا گہوارہ بناہواتھا، جہال مولا نا شبلی نعمانی اورمیرے نانامولانااحر حسین صاحب مبار کیوری جیسے ارباب کمال فیضیاب ہوکر آسان علم وفن کے شمس وقمر بنے ،اٹالہ کی مسجد کا مدرسہ بھی اپنی مرکزیت اورمر جعیت میں کچھ کم نہیں تھا،جس سرز مین کے خمیر میں علم شامل ہووہاں کے لوگوں سے تعلیم کی ضرورت اوراہمیت کی بات کرنااوراس کی طرف متوجہ کرناان کے تاریخی ذہن ومزاج کی یادتازہ کرناہے۔

میرے بعد کئی مقامی اور غیرمقامی مقرروں نے تقریریں کیس، مولانا عبدالباری صاحب نے بھی تقریر کی بچیوں نے دینی وقرآنی موضوعات برتقریریں کیس اور تظمیں سنائیں اور قرائت پڑھیں،ان کی دست کاری کی نمائش بھی بڑے سلیقہ سے کی گئی، ایک سال کی کارگذاری سے اندازہ ہوا کہ نسواں اسکول کے ذمہ داروں میں گننی لکن اورحوصلہ مندی ہے اوروہ اپنے اس اقدام میں کس قدر کامیاب ہیں اس کی کامیانی کاسبرادوسرے منتظمین کے ساتھ ساتھ اس کے سکریٹری جناب محدیوسف انصاری اور ہیڈ ماسٹر صاحب کے سرہے۔

جامع الشرق

٢٩ رمئى سنيجرى صبح كوہم نے عربے جامع الشرق كى زيارت كى جسے يہاں کے ہردلعزیز اور کامیاب حکمران سلطان ابراہیم شرقی نے شہر کے شالی حصہ میں بنوایا ہے جامع الشرق بلندی اورشان وشوکت میں دہلی کی جامع مسجد کی ہم پلیمعلوم ہوتی ہے،ابیامعلوم ہوتاہے کہٹی کے پہاڑ پر پھر کا قلعہ بنا ہواہے، جامع الشرق اپنے عظیم

بانی کے ایمانی جذبات واحساسات کی آج بھی ترجمانی کرتی ہے، برا دروازہ بیلیوں سیر حیول کے بعد بلندی پردھن کی طرف بناہواہے،سڑک سے اس دروازہ اوراس کے تینوں طرف وسیع عریض سیرھیوں کودیکھ کراس کی عظمت واہمیت کا سکہ دل بیٹھ جاتا ہے لمباچوڑ اصحن، کنارے حجرے اور پھر کی اتھم اور بلند عمارت بڑی پرشکوہ اور برعظمت معلوم ہوتی ہے مسجد کے بام ودر نقش ونگار، احادیث وآیات، اشعار و عبارات بیسب مهنگی کے باوجودایمان میں تازگی بخشتے ہیں۔

شالی سمت مسجد کے باہری حصہ میں احاطہ کے اندر بہت سے مزار ہیں جن میں سلطان ابراہیم شاہ شرقی اور سلطان حسین شاہ کے مزارات بھی ہیں،اور بیسب کے سب پھر کی جہار دیواری میں کھلے پختہ کن کے اندر تہ بہتہ پھروں سے بنے ہوئے ہیں،ان پرکوئی قبہ یاروضہ نہیں ہے، مسجداور مقبرہ دونوں میں محکمہ آ ثار قدیمہ کا بور ڈ ہندی اور اردومیں آویزاں ہے جس کی روسے جامع الشوق اوراس حظیرہ کونقصان پہو نجانا سرکاری جرم ہے جس کی سزاقیداور جرمانہ دونوں ہوسکتی ہے ہم نے تو سرسری طورسے جامع الشرق کی زیارت کی مگر بعد میں مولا نا حکیم منظور انصاری نے (جن كا تذكره آربام ) بتاياكه جامع الشرق ميس بنع موئ بعض جرول اور جمروكول كو اس طرح صنعت تقمیر کے ساتھ تراش خراش کر بنایا گیا ہے کہ باہر ہواکسی رخ کی ہومگر و ہاں جاکرایک ہی رخ کی نہایت ٹھنڈی اورخوشگوار بن کرلگتی ہے اسی طرح صحن کا حوض اس کاریگری سے بنایا گیاہے کہاس کے کنارے سی سمت اور کہیں بھی آب کھڑے ہوں حوض میں مسجد کا جو تکس بڑتا ہے اس میں آپ چے مسجد ہی میں نظر آئیں ك، نيز انھوں نے بتايا كہ جامع الشرق كى بعض نالياں اور نابدان اس طرح بنائے گئے ہیں کہ جب ان سے مسجد کا پانی باہر کو بہتا ہے توبالکل صاف ستھرا تکاتا ہے اور صحن کے درختوں کی بیتاں وغیرہ بالکل نہیں آتی ہیں۔

سے سنتے تھے مرکل ہی گھوی کے جلسے میں دیکھا تھا،اورتقریریس تی تھی۔ سلطان ابرا ہیم شاہ تشرقی

جامع الشرق کی مناسبت سے اس کے نیک دل ،عادل،اور ہردلعزیز کمرال سلطان ابراہیم شاہ شرقی کے مخضر حالات یہاں پرمناسب معلوم ہوتے ہیں، سلطان الشرق خواجہ جہاں (۹۲ کے ہوتلا کی ہانے جو نپور میں شرقی سلطنت کی بنیاد رکھی ،اس کے بعد سلطان مبارک شاہ شرقی (۲۰۸ھ تا ۱۳۸۸ھ) نے حکومت کی پھرسلطان ابراہیم شاہ شرقی نے ۲۰۸ھ سے ۲۳۸ھ ہوتک بڑی کا میاب اور شاندار حکومت کی ،سلطان ابراہیم بن خواجہ جہاں بہت ہی عادل ،نیک سیرت اور شریف کومت کی ،سلطان ابراہیم بن خواجہ جہاں بہت ہی عادل ،نیک سیرت اور شریف النفس حکمرال گذرا ہے جالیس سال تک اس نے حکومت کی۔

اس نے اپنے دور میں شرقی سلطنت کورشک جنت بنایا، ہرسم کا مکی انتظام کیا، پیداواراور تغییرات کی طرف خاص طور سے توجہ دیکر اس میں کافی ترقی کی ،امن وامان اور دین وایمان کی فضا پیدا کی۔

ابراہیم شاہ شرقی کی جالیس سالہ دور حکومت کی آئینہ داری تاریخ فرشتہ کے یہ الفاظ کررہے ہیں۔

وبعدازکوچ چند ازراه برگشته بدارالعلم جونپورآ مد، وبصحبت علاء ومشاکخ و تغییرولایت ، و تکثیرزراعت مشغول شده، سالها تکی طرف سواری نفرمود، ومردم از اطراف وا کناف مهندستان که همون از خلل شده بودروئ جونپور آ ورده، هریک فرا خودمر تبت وحالت نوازش بیافتند وازخادم مشاکخ وسادات ونویسنده از هرحیثیت بجائے رسید که جونپوررا' دبلی ثانی' می گفتند، ابراجیم شاه شرقی رااز جمله مغتنمات بحرده دوردره حیات رابنشاط وانبساط می گذار نیدنداز شاه گرفته تا گدابالتمام خوش وقت بودند، واندوه از ال دیاریار بسته بود

افسوس کہ اس عظیم امانت کے محافظ بہت کم لوگ ہیں، اور بیعظیم الثان مسجد صفائی تک سے محروم رہتی ہے، شاکداس کے لئے کوئی وقف یا امہتما مہیں ہے گردوغبار اور چڑیوں کی گندگی جگہ جگہ دیکھنے میں آئی مسجد کے باہر حجروں میں بھی کچھ گرے برخ قتم کے خاندان آباد ہیں جو بجائے خوداس عظیم مسجد کی نفاست ونزاکت کے لئے مستقل بارہیں۔

### دومدرسے

اس مسجد کے احاطے میں دو مدرسے ہیں، ایک میں صرف قرآن شریف کی تعلیم ہوتی ہے اس کے بچے مسجد کے حن میں اور اندر پڑھتے ہیں، دوسرامدرسہ عربی کا ہے جس میں درس نظامیہ کے ساتھ عالم فاضل کے کورس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پہلے مدرسہ کا نام مدرسہ صدیقیہ ہے، اور دوسرامدرسہ جناب مولا نامحمد ایوب صاحب کے زیرا ہتمام چاتا ہے اور مولا ناموصوف نے اس مدرسہ کو اپنامقصد زندگی بنا کریہیں اقامت اختیار کرلی ہے۔

یہ مدرسہ جامع الشرق کے جنوبی مشرقی حجروں میں ہے، ہمارے داخل ہوتے ہی اس کے ایک مدرس غالبًا ماسٹر محرمسلم صاحب نے چائے کیلئے اصرار کیا وہ اور مولا نامحدایوب صاحب کا مرک کو گھوت کے جلسے میں گئے تھے اور میں کو ہواں سے چلے آئے تھے، مولا ناچونکہ اعظم گڈھ کے ایک گاؤں میں اپنی رشتہ داری میں رک گئے تھے اس وقت موجو ذہیں تھے، گر بعد میں آتے ہی خبر ملی تواسی وقت محکیم منظور صاحب کے یہاں ملنے کے لئے تشریف لائے اور کھا ناہمارے ساتھ تناول فرمایا، ان کی غیر موجودگی کے باوجود چونکہ ان سے ایک خصوصی علمی ودینی تعلق ہے اور جونپور کے معدودے چند متعارفین میں سے بیں، اس لئے ان کے مدرسہ میں دل بشگی رہی اور ماسٹر صاحب نے بڑے اہتمام وانتظام کے ساتھ ہماری تواضع کی، وہ نام تو پہلے اور ماسٹر صاحب نے بڑے اہتمام وانتظام کے ساتھ ہماری تواضع کی، وہ نام تو پہلے

سلطان ابراہیم شرقی نے محکمہ احتساب قائم کر کے عوام میں دینداری کی روح پھونکی ،خود بھی بڑاد بندار، بیدار مغزاورصا حب مرؤت انسان تھا،اللہ تعالی نے ان ہی کمالات واوصاف کی وجہ سے اسے عوام میں بڑی مقبولیت دی تھی ،اس نے اپنے چالیس سالہ دور حکومت میں بڑے بڑے علماء وفضلاء اور ارباب کمال کواپنے گرد جمع کرلیا تھا۔

حضرت قاضی القصاة ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی، حضرت قاضی القصا الدین معرت قاضی نظام الدین گیلانی، حضرت شخ ابوالفتح بن عبدالحی بن عبدالمقتدرشریکی الکندی جیسے سرآ مدہ روزگارشیراز ہند میں جمع ہوگئے تھے، سلطان ابراہیم نے پوری سلطنت میں مدارس اسلامیہ کا جال پھیلا دیا، جامع الشرق جسے اب جامع مسجد کہتے ہیں اسی نے بنوائی ہے۔

میں میں ہے۔ سیم کے ہوئی اس کی موت واقع ہوئی اس کی موت کے تم کورعایانے بڑے دکھ درد کے ساتھ برداشت کیا اور مدتوں سوگ منایا۔

ملك العلماء قاضى شهاب الدين

سلطان ابراہیم شرقی نے اگر چہ بہت سے علماء کواپنے در بار میں جمع کرلیا تھا گر حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی سے اس کوخاص انس ونسبت تھی، ان کا نام قاضی القضاۃ ملک العلماء قاضی احمد بن عمرشہاب الدین دولت آبادی ہے، دولت آباد دبلی میں ساتویں صدی کے بعد پیدا ہوئے اور علماء وقت سے تحصیل علم فرمائی، آباد دبلی میں ساتویں صدی کے بعد پیدا ہوئے مرات دن علمی مصروفیات، درس بڑے فہیم وذکی اور علم وقیق کے شیدائی تھے، رات دن علمی مصروفیات، درس وقد رئیں، بحث ومباحثہ اور کتب بنی ومطالعہ کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف میں مشغول رہا کرتے تھے، جب حضرت قاضی عبدالمقدر شریحی کندی کی خدمت میں مشغول رہا کرتے تھے، جب حضرت قاضی عبدالمقدر شریحی کندی کی خدمت میں مشغول رہا کرتے تھے، جب حضرت قاضی عبدالمقدر شریحی کندی کی خدمت میں مشغول رہا کرتے تھے، جب حضرت قاضی عبدالمقدر شریحی کندی کی خدمت میں مشغول رہا کرتے تھے، جب حضرت قاضی عبدالمقدر شریحی کندی کی خدمت میں مشغول کود کی کرفر مایا کہ میرے

پاس ایساطالب علم آیا ہے جس کا گوشت پوست اور ہڈی سب پچھلم ہی علم ہے۔
قضا وقد رنے حضرت شخ شہاب الدین کو جو نپور پہو نچایا اور سلطان ابراہیم
شاہ شرقی سے ان کی ملاقات ہوئی تو علم وعمل کے اس گلتال کو کھلنے اور مہائے کا پورا
سامان مل گیا، سلطان آپ کا انتہا درجہ معتقد ہوگیا، ان کیلئے در بار میں جاندی کی ایک
کری بنوائی گئی تھی جس پروہ بادشاہ کے سامنے بیٹھا کرتے تھے آپ کی عظمت وشہرت
کانصف النہار، یوں جلوہ گر ہوا کہ پوری سلطنت شرقی کے قاضی القصاۃ بنادیے گئے۔
ایک مرتبہ قاضی صاحب بیار ہوئے تو سلطان ابراہیم شرقی آپ کی مزاح پری
کے لئے حاضر ہوا اور پانی سے جراایک پیالہ منگا کرآپ کے سر پر پھرایا اور یہ کہ کر پی
گیا کہ اے اللہ اگران کی موت اسی مرض میں مقدر ہو چکی ہوتو ان کوزندہ رکھ کران کی
موت میری طرف پھیردے ، یہ بات یوں یوری ہوئی کہ دونوں ہی پچھ آگے بیچھے

ممر میں دنیا سے تشریف لے گئے ،آپ کی وفات رجب مرم میں جونپور

حكيم محرمنظورصاحب انصاري

جامع الشرق کی دیدوزیارت کے بعدہم لوگ جناب کیم محمر منظور صاحب انصاری کے مطب اور دولت کدہ واقع سبزی منڈی پرحاضر ہوئے، کیم صاحب موصوف کا نام ادھر چندسالوں سے ماہر معالج اور کامیاب طبیب کی حیثیت سے سنتا تھا، مولا ناعبدالباری قاسمی اور کیم صاحب کے تعلقات بہت دیرینہ اور بہت شگفتہ بیں، کیم صاحب آپی، کیم صاحب اپنی ذات اور اپنی فن سے بہت خوب آ دمی ہیں، وہ شہر دیہات بیں، کیم صاحب اپنی ذات اور اپنی فن سے بہت خوب آ دمی ہیں، وہ شہر دیہات اور اندر باہر ہر طرف کیسال مقبول ہیں، اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھ میں بردی شفا اور آپ کی ذات میں بردی مرجعیت دی ہے، ان کے یہاں پہو نج کرطب یونانی کی عظمت وافادیت کا کی خاندازہ ہوتا ہے، شبح سے لیکر ظہر بعد تک مریضوں کا تا نتا بندھا

100

رہتا ہے ترتیب اور نمبر کا خاص اہتمام رہتا ہے، کیا مجال کہ کوئی چھوٹا یابڑااس اصول سے مستنی ہوسکے جکیم صاحب نیک سیرت اورصاحب نسبت بزرگ ہیں غالبًا حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی سے بیعت ہیں، اہل علم اور بزرگوں کے برے قدردال ہیں وہ شیراز ہند کی واقعی یادگار معلوم ہوتے ہیں، بڑے بے تکلف، بڑے منساراوروضع کے یابند ہیں،ان کے صاحبزادے ڈاکٹرریاض احمد صاحب انصاری بھی باوجود بکہ ایم ، بی بی ،ایس اور کا میاب ڈاکٹر ہیں مگراخلاق وثروت میں اپنے والد کے نقش قدم پرچل کرمقبولیت ومرجعیت رکھتے ہیں،آٹھ بجے سے لیکرایک بجے تک ہم لوگ رہے مگران کواتنی فرصت نہل سکی کہ باوجودان کی خواہش اور ہماری آرز و کے حکیم صاحب ہم سے اطمینان سے بات چیت کرتے مریضوں کود مکھتے جاتے تھے ننخ لکھتے جاتے تھان کی ہرایات ان کی زبان اور سجھ کے مطابق دیتے جاتے تھے اوراس میں ہم سے بھی باتیں کر جاتے تھے ، حتیٰ کہ ساتھ کھانے کو بیٹھے تب بھی یہ سب کام جاری رہا،اورکسی معمول میں فرق نہیں آیا، مریضوں کود یکھنااورمہمانوں کی تواضع كرنا دونول كامعيار قائم رباءاس مين دوست احباب اور دوسرے اصحاب ضرورت بھی آتے جاتے اور اپنا اپنامطلب حاصل کرتے جاتے تھے۔

الغرض حكيم منظورصاحب اينے فن، اخلاص، اخلاق ميں جو نپوركي ايك ہى شخصیت نظرآئے ان کی مہلی ملاقات نے بار بار ملنے کا داعیہ پیدا کردیاہے، اور بقول شخصے اب گھرد مکھ لیا،۲۶رجون کومحترم حکیم صاحب ایک مریض کے سلسلے میں مبار کیور گئے اور ہمارے گھر بھی تشریف کے گئے ، میں محترم حکیم صاحب کا غائبانہ شكرىيا داكرتا هول اوراسة مخلصانه ملاقات كانتيجة مجفتا هول \_

جونيورتي سير

حکیم صاحب کے یہاں آتے ہی تعارف کے سلسلے میں جو نپور کے تاریخی

مقامات کی سیر کی بات آئی ، میں نے بڑے شدید انداز میں اپنی اس خواہش کا اظہار کیا موصوف نے فر مایا کہ افسوس کہ میں ان مریضوں میں گھر اہوں ور نہ آپ لوگوں کے ساتھ چل کرایک ایک چیز کی سیر کرا تا اوران کا تاریخی پس منظر بتا تا ،اس اثناء میں وہ جو نپور کے علماء وعمارات کے حالات بیان کرتے رہے، پھر چندمقامات کی ایک فہرست بنا کراہیۓ ملازم کے حوالہ کی اور کہا کہتم ان دونوں مہمانوں کو گھرے تا نگے۔ ير ليجا كران جگهول كود كهالاؤ، چنانچه مين اورمولوي عبدالباري صاحب دونول سخت گرمی اور دھوی میں تا نگہ پر جو نپور کے بعض تاریخی مقامات کی سیر کیلئے <u>نگ</u>ے۔ حضرت د بوان عبدالرشيد جو نيوري

سب سے پہلے ہم ایک جانے پہانے اپنے عالم وہزرگ حضرت شیخ دیوان عبدالرشيدجونپوري متوفي ٨٠٠ هرجمة الله عليه كي خانقاه رشيديداوران كينام يرآباد گاؤں رشیدآ بادپہو نیج ، بیرگاؤں شہر کے پورب سمت ریلوے لائن کے اس یار پرتا ہے، یہاں پرحضرت دیوان عبدالرشیداور دوسرے علاءاور اہل اللہ ایک کی دیوار کے لمبے چوڑے حظیرے کے اندرونن ہیں،اور کچھ کے چارول طرف دیوار ہے اوران میں حضرت دیوان عبدالرشید کا مزارہے،آپ کے براے مناقب و فضائل ہیں، علم وعمل دونوں کی طرف سے مالا مال تھے اور اولا دور اولا دان کافیض جاری رہا آپ کی آ کتاب رشید بین مناظرہ میں بے مثال کتاب ہے، جو ہمارے درس نظامیہ میں داخل ہے اور بڑھائی جاتی ہے۔

آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے مدرسہ کے دروازے پر جو پھر رکھا ہے جس پرطالب علم اپنے جوتے اتارتے ہیں وہی پھر میری قبر میں لگایا جائے ،اللہ اکبر! علوم اسلامیہ کے بڑھنے بڑھانے والول میں ان کی کیا قدرومنزلت تھی اوروہ علوم دیدیہ کے اہتغال میں کس مقام ومرتبہ کے مالک تھے۔

## مولا نامدايت الله خانصاحب

اسی احاطہ اور حظیرہ میں دوسرے بہت سے علماء ، اہل اللہ اور ارباب دین و دیا نت مدفون ہیں، ان میں مولا نا ہدایت اللہ خال صاحب را مپوری مدرس مدسہ حنفیہ جو نپور بھی آ سودہ خواب ہیں، آپ کا وصال جو نپور میں دوشنہ کی شام کو ۵؍ بج پہلی رمضان ۲۳۲۱ ھو وہوا، آپ کے کوئی اولا دفہ کو نہیں رہی، آپ کا نام بہہ ہدایت اللہ بن مولوی رفیع اللہ اخوند زادہ بن مولوی عبید اللہ اخون سواتی ، آپ را مپور میں پیدا ہوئے ، جب مولا نافضل حق خیر آبادی را مپور آئے توان کی خدمت میں رہے بہا انتک کہ مولا نابخاوت کے الزام میں جزیرہ افٹر مان بھیج دیے گئے ، حدیث میں صحاح ستہ مولا ناعالم علی محدث مراد آبادی سے پڑھیں وے کہاء میں مدرسہ حنفیہ جو نپور کے مہتم مدرس رہے ، اور یہیں سپر دفاک ہوئے ، میرے نانامر خوم حضرت مولا ناحین احمد صاحب مبار کپوری رسولپوری متوفی ۲۲ رجب وی الھا ھے نیور میں مولا ناسے صاحب مبار کپوری رسولپوری متوفی ۲۲ رجب وی اللہ علی وحاشیہ بحرالعلوم اور ویکر کما ہیں پڑھی تھیں ، د حمد مما اللہ تعالی ا

اس سنسان وبرانے میں جاکرشد یدخیال پیداہوا کہ بیام وضل کا مدفن اپنی آغوش میں کیسے کیسے ارباب فضل و کمال کو لئے ہوئے ہے، کاش! اسی وسیح احاطہ میں کچھ علم اور دین سے نسبت رکھنے والے آکر آبادہوں اور یہیں رہ کرخاموثی اور کیسوئی سے پچھ علمی ودینی کام کریں تو بردی خیروبرکت ہو، مسلمانوں کے لئے ان کی بیہ وراشتیں بڑےکام کی ہیں اگروہ ان سے کام لیں۔

حضرت حمزه چشتی

اس کے بعد ہم حضرت حمز ہ چشتی رحمۃ الله علیہ کے مزار پر پہو نیچ آپ کا مزار

اعظم گڈھآنے والی شاہ راہ کے بائیں طرف واقع ہے، وہ بھی ایک حظیرہ کے اندر آسود کو خواب ہیں جو چہار دیواری کے اندرواقع ہے ہم نے دونوں بزرگوں کے مزار پرفاتحہ پڑھااور زیارت کی۔

شاہی قلعہ

اس کے بعد جو نپور کے شاہی قلعہ میں آئے جو شاہان شرقیہ کی یادگارہ، دریائے گوئی شہر کے وسط سے بہتا ہے اس کے کنار سے شال کی طرف یہ قلعہ بلندی پرواقع ہے، دوہری فصیل ہے اور پور بی دروازہ سے بلندی شروع ہوتی ہے جواندر کی مسجد تک چلی گئی ہے، جملہ کی وجہ سے سامنے کی دیواردو تین جگہ سے ٹوٹ گئی ہے دوسری فصیل کے نیچ بلندی پرایک بزرگ کا مزار ہے جن کو غالبًا حضرت شاہ درباری کے فصیل کے نیچ بلندی پرایک بزرگ کا مزار ہے جن کو غالبًا حضرت شاہ درباری کے نام سے یادکیا جا تا ہے، قلعہ کے اندرہم زیادہ نہ شہر سکے، مسجد میں گئے جو چھوٹی ہونے نام سے یادکیا جا تا ہے، قلعہ کے اندرہ کی اندرونی کمانوں کو کم کر کے لوہالگا دیا گیا ہے غالبًا اس کی وجہ ہے کہ کہنگی سے وزنی کمانوں کا اوپر تشہر نامشکل ہوگیا تھا، جمیں مسجد کے اندرایک صاحب سوئے ہوئے نظر آئے، جو غالبًا محکمہ کہ ثار قدیمہ کی طرف سے دہاں تعینات ہیں، اسی طرح ایک اور صاحب دوسری طرف نظر آئے یہ بھی غالبًا دیکھ جوال کیلئے ہیں محکمہ کہ ثارقد یمہ کا بورڈ یہاں بھی آویز ال ہے۔

آس قلعہ کود کھ کر ہڑی عبرت ہوئی کہ جن لوگوں نے اپنے لئے ایسے ایسے قلع بنوائے وہ آج مٹی کا ڈھیر بن گئے ہیں اور ان کے بید مکانات بھی آ ہستہ آ ہستہ مٹی کا ڈھیر بنتے جارہے ہیں پھر بھی مکینوں کے مقابلے میں ان کے مکانوں کی عمریں زیادہ ہیں کہ بیا بتک کسی نہ کسی حال میں موجود ہیں۔

چی ہے۔ جو نپور کا بل اپنی صناعی اور مضبوطی میں دنیا بھر میں مشہور ہے بیہ مسلمانوں کے

فن تغیر کااعلیٰ ترین نمونہ ہے جو پورب کی سرز مین میں پایاجا تا ہے اس بل پراگریزی
زبان میں بھی کئی مضامین ومقالات لکھے جاچکے ہیں، اسی کے کنار ہے شیر کی مسجد ہے،
بل کے اوپر دورویہ دکا نیں ہیں، جوغالبًا سپاہیوں اور سنتر یوں کے رہنے کے کام آتی
تصیں، گراب ان میں خرید وفروخت کا کام ہوتا ہے، گذشتہ رات جلسہ کے سلسلہ میں
اٹالہ کی مسجد دیکھی تھی ، اس وقت بھی اس کی دیدوزیارت کے لیے گئے مگر گرمی اور
دھوپ کی شدت سے اندر نہ جاسکے بلکہ صحن ہی سے واپس آ گئے، اس طرح بارہ بج
حکیم صاحب کے یہاں پہو رئی گئے، یہ سیر نہایت ہی تشنہ اور نامکمل رہی اور دوسر ہے
موقع کے لئے ہم نے جو نپور کی تفصیلی سیروزیارت اٹھار کھی، ورنہ یہاں کے ہزاروں
آگار وعلائم پیار پکار کرار باب نظر کواپئی دید کی دعوت دیتے ہیں۔

اندازہ ہواکہ ان تاریخی اوراسلامی آ ثار کے بقا وتحفط کاکوئی محقول انظام نہیں ہے، جو نپورچھوٹاسا شہرہے، یہاں کے مسلمانوں کی عام اقتصادی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر ہی مساجد وجوامع کی حفاظت ومرمت کرسکیں، پھر بھی اپنی طاقت بھر پچھنہ پچھکرتے ہی رہتے ہیں، چنانچہ جامع الشرق کے شاہی حوض کے کنارے سائبان بنانے کے لیے اینٹ کے ناتمام تھے نظرآتے ہیں گر چونکہ آثار قدیمہ کے قانون کی روسے اس مجد میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی ہے اس لیے یہ کام نہ ہوسکا، اگراس مسجد کے وضع قطع کے مطابق اسے بنایا جاتا تو شائداس کی اجازت مل جاتی ،ویسے مدرسہ جاری رکھنے اور نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اجازت مل جاتی ہو ایس کی خوصوسی توجہ دینی چاہیے، اس کی سخت ضرورت ہے۔

جو نپوراورشاہان شرقیہ

ہم اب تک جو نپور کی داستان ناظرین کوسناتے چلے آئے ہیں مگرخو دجو نپور

اور یہاں کی شرقی سلطنت کے بارے میں بہت کم بیان کیا ہے، حالانکہ اس سفرنامہ کی سکیل کے لیے اس کا بیان کرنا ضروری ہے۔

سلطان غیاث الدین تغلق کے دولڑ کے تھے ایک کانام ظفرخان تھا اور دوسرے کانام فخرالدین جونا تھا غیاث الدین نے ظفرخال کے نام پرظفر آباد کیا اور فیروز شاہ تغلق نے الا کے دسے پہلے فخرالدین جونا کے نام پر جونپور آباد کیا۔

سلطان الشرق خواجه جہاں نے شرقی سلطنت قائم کرکے ۲۹۲ھ سے کیکر ۲۰۸ھ تک حکومت کی ،جو ۸۸۰ھ میں حسین شاہ کی موت پرختم ہوگئ ،اس طرح جو نپور میں شرقی حکومت بچاسی چھیاسی برس تک رہی اوراس میں چھ حکمراں گذر ہے

(۱) سلطان الشرق خواجه جهال ۲۹٪ هست ۱۰٪ هتک

(٣) سلطان ابراہیم شاہ شرقی میں مورد سے میں موتک

(۴) سلطان محمود شاه شرقی میم مرصب ۱۲۸ هتک

(۵) سلطان محمد شاہ شرقی میں میں میں میں اور کا کہ ہوتک

(۲) سلطان حسین شاه شرقی ۲۲۸ هست ۸۸۱ ه تک

سلطان بہلول لودی کے ہاتھوں میں جو نپورسے شرقی سلطنت کا چراغ گل ہوگیا اور یہ علاقہ لودیوں کے قبضہ میں آیا پھر میں ہوگیا و میں شاہ بابر نے لودیوں کا خاتمہ کردیا اور تیموری دور میں یہاں بڑی تی اور وسعت ہوئی۔ شرقی دور کے بعض علماء وفضلاء:

۷۹۷ کے سے ۸۸۳ ھ تک شاہان شرقیہ کے دور میں جو نپورشیراز ہند بنا، شاہ جہال نے اسی پر بہاردور کے بارے میں کہاہے کہ''پورب شیراز مااست''اس زمانہ میں ملتان، لا ہور، اور دبلی کے ارباب فضل و کمال اور علماء ومشائخ تھینج کر سرزمین

109

يورب مين آ كئي، ملك العلماء قاضى القضاة شهاب الدين دولت آبادي متوفى بيم ٨ هه، شخ نظام الدين داماد قاضي شهاب الدين، سيداسدالدين ظفرآبادي متوفي <u>٩٣ ك</u>هالملقب بمخدوم آفقاب ظفر آبادى، شيخ قطب الدين ابوالغيب بن نورالدين متوفى معاية عبدالملك عادل فاروقى بن نواب عمادالملك وزير سلطنت شرقی، ملاعطاء الدین برادرشخ عبدالملک قاضی ساء الدین فتلغ خان وزیر سلطنت شرقی متوفى ممير هماييخ محميسي جو نپوري، شخ نورالدين ابومحربن مخدوم سيد اسدالدين متوفى ٢٦٨ هه، ملابهرام خطيب جامع مسجد ظفرآ بادمتوفى ٢٣٩ هه، قاضي الدين ناصحي ظفرآ بادی متوفی سم ها، قاضی نصیرالدین گنبدی قاضی جونپورمتوفی عام هان حضرات کےعلاوہ ہزاروں علماءاسلام اور بزرگان دین کے دم قدم سے جو نپور کی شرقی سلطنت تخت وتاج کے بجائے کتاب وقلم کی اقلیمُقی اور بجاطور پرشیراز ہند کہے جانے كى مستحق تقى۔

لود چیوں کے بعد جب ۱۳۳ ھ میں تیموری دور حکومت آیا،تو پھر جو نپور کا آسان علم فضل کے جا ندتار ہے جھیرنے لگا اوراس کے مطلع پر وقت کے اعاظم رجال طلوع ہوئے،اس زمانہ میں مولانا الهداد متوفی عدم اپنے وقت کے سب سے معروف مريدمولا ناالهداد، يَشْخ دانيال جو نپوري، يَشْخ تنصن ،ميرعدل غازي پوري متوفيٰ ٥٠٩ ه ،سيدمحدجونپوري متوفيل ١١٠ هجن ك نام سے فرقة مهدوبيه جاري مواءي ً محرحسن بن شيخ حسن جو نپوري متوفي مهموره و ،قاضي صلاح الدين خليل جو نپوري ، مولا ناسیدعبدالاول جو نپوری متوفی ۸۲۸ هآپ نےسب سے پہلے بخاری شریف کی شرح فيض البارى لكهي ، ملا يوسف قاضى خال ظفر آبادى متوفى عيوره استاذ الملك ملا محد افضل جو نپوری، حضرت شاہ دیوان عبدالرشید متوفی ۱۸۰ اھ آپ نے شاہ

جہاں کے اصرار کے باوجود خانقاہ سے باہر قدم نہیں نکالا ، ملائمحود جو نپوری اپنے زمانہ میں عقلیات کے سب سے بڑے امام تھے، نانامرحوم حضرت مولانا احمد سین صاحب مبارك پورى متوفى وسي الصلاط ندكا بهترين حاشيد كھاہے جوجيب چكاہے۔ ان حضرات کے علاوہ خاص عہد شاہجہانی میں ملاضیاء الدین محدث، یتنخ چندن محدث، شیخ احمرزین زامد، قاضی محرحسین جونپوری، شیخ محمد ماه دیوگامی جونپوری، ملاتمس الدين جو نپوري، ملانورالدين جو نپوري، ملاباب الله جو نپوري، شيخ محمرانصل سيديورى غازى يورى وحمهم الله جيسارباب فضل وكمال بزارول كى تعدادين

# شرقی حکومت کے حدوداوراثرات

جو نپورکی شرقی حکومت اپنی حدود کے اعتبارے بردی وسیع وعریض تھی پورب میں ترجت تک اس کی عمل داری تھی ،موجودہ بلیا، غازی بوراور اعظم گذہ کے اضلاع اس میں شامل تھے۔

موجوده ضلع اعظم گذه اس دور کی برکتوں ہے اچھی طرح مالا مال تھا اور سرائمیر، نظام آباد، چریا کوٹ، گھوی، بھیراوغیرہ ارباب علم وفضل سے معمور تھے،ان ہی میں مبارك بوربهی تفاجهان اس دورمین برسی خیروبر كت تقی اوراس كاسلسله آخری دورتك قائم رہاچونکہ شاہان شرقیہ کے زمانہ میں مبار کپور، قاسم بور، یارشید آباد کے نام سے آباد تھا،اس لئے اس دور کی تاریخوں میں بیان منہیں ملتاورنہ بیستی موجود تھی، یہاں بھی بہت بڑے بڑے علماءمو جود تھے۔

حضرت ملامحمود جو نپوري كامولدومنشاء بهيراتها،اورلهرا (مبار كبور) مين ان كي رشتہ داری تھی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لھے امیں ملامحود یا کسی اور بزرگ کاایک مدرسہ بھی تھا،حضرت الشاہ ابوالغوث گرم دیوان ملامحمودصاحب کے خاندان

رالال

ممبی سے بر ہان پورتک (جون ۱۹۲۵ء)

عام طور سے کسی وعدہ کی وفا کا تقاضا لوگ کرتے ہیں ،مگر کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جوخود وفا کا تقاضا کرتے ہیں ، اور بعض وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں دونوں صورتیں یائی جاتی ہیں۔میرے لئے '' دارالسرور'' بر ہان پور کا وعدہ اور تقاضااسی تیسری صورت سے تعلق رکھتا تھا، گذشتہ چاریا نچ سالوں سے میں اس عظیم اسلامی شہر کی زیارت کے لئے بہانہ ڈھونڈ رہاتھا نیز برہان پور کے اربابِ ذوق اور الل علم فن كا تقاضاتها كه مين و بإن حاضر مون محتر مي الحاج يجيَّاز بيرصاحب (جمبني) كا تقاضاسب سے زیادہ قديم اورسب سے زیادہ اہم تھا جوميرے لئے ہراعتبار سے قابل ابميت تقاء نيز محد المعيل صاحب فبحى بربان بورى اورمحتر مى منشى محمد حشمت الله صاحب ریاضی ناظم مدرسہ فیض العلوم برہان پور وغیرہ مجھے برہان پورآنے کی باربار دعوت دیا کرتے تھے، ادھرمیں خود برہان پورکی اسلامی روایات اور یہاں کے فااروقی حكمرانوں ، ادباء وعلاء اور اہل اللہ كے حالات اور كارناموں كو يڑھ بيڑھ كراس كى عظمتِ رفتہ کی باقیات صالحات کی دیدوزیارت کامتنی تھا کہ اگراس کے دور پُر بہار کے گلتاں کی زیارت نصیب نہ ہوسکی تواس کی خزاں ہی سے انداز ہ بہار کرلینا چاہئے ، الحمدالله كهاس ببال اس كى بارى آگئ اور سالوں كى تمنا يورى ہوئى۔

وَارالسروربر مان بور:

جب ١١٦ جون كومبار كبورت واليس آيا تومحرم الحاج يحيى زبيرصاحب في بہلی ہی ملاقات میں اپنی ہی طرح بھاری بھر کم انداز میں تھم دیا کہ ۱۲رہ بیج الاول کی تقریب میں بر مان پور چلنا ہے، میں ابھی مکٹ خرید لیتا ہوں، میں نے اب کے کوئی

سے ایک بزرگ لہرامیں مدفون ہیں۔

الماء میں عظم گذہ کاضلع تشکیل پایا،اس سے پہلے چندسالوں کے لئے یہ علاقہ اودھ کے حکمرانوں کے زیرتصرف بھی آیا تھا،جس میں انھوں نے بدی تیزی ے اپنی سر پرستی میں تعزیداری اور شیعیت کوفروغ دیا، قصبه مبار کپور کی موجوده آبادی حضرت شخ راج مبارک کے نام سے ہے، جوحضرت شخ حسام الدین ما مک پوری کے خلیفہ حضرت راجہ حامد شاہ کی نسل سے ہیں، انھوں نے ہمارے خاندان کو مانک بور کڑا سے ساتھ لاکر یہاں آباد کیا تھا، اس وقت سے بیگھراناعلمی ودین تھا، قصبہ محمر آباد گوہنہ دارالقصناء تھااور ہمارے خاندان میں مبار کپوراوراطراف وجوانب کے لئے نیابت قضاء کاعهده تھاجواب تک سی نکسی شکل میں یاقی ہے اس خاندان پر جب ملمی زوال ہواتو کئی بورے قلمی کتابیں کنوؤں میں ڈال دی گئیں، مجھے طالب علمی کے زمانہ میں این پردادا شخ محمد رجب صاحب خطیب مبار کپورے ہاتھ کے لکھے ہوئے خطبات کے چند صفحات ملے تھے جن پرآخر میں ۲۹۲ احدرج تھا، نیزان کے ہاتھ کا كها مواايك قرآن شريف بهي مارے خاندان ميں ابھي جلدي تك تھا۔

شراز ہند کی علمی ودینی راجدھانی اوراس کے ارباب علم وصل حکمرانوں کے تذكرے ميں اس سياح ومسافر كام پخضر تذكره اظهار نسبت كيلئے ہے جو بجائے خودايك بر می سعادت ہے۔

> یہ میری زندگی اے کاش:افسانہ ہی بنجاتی یہ افسانے میں ان کے تذکرہ میراکہاں آیا (ماهنامه البلاغ "اكست ١٩٢٥ء) **☆☆☆☆☆☆**

عالم ہمہافسانہ کادارد، وماہیج

لوگ ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں گرہم کیا ہیں؟ ہم جیسے بے علم و بے عمل کا یہ شاندار استقبال اس شہر کے لوگ کررہے ہیں جس کے چپے چپے میں علم وحمل ، فضل و کمال اور زہر وتقویٰ کے بہاڑ فن ہیں ، اور جہاں کی موجودہ ویران اور سنسان فضاؤں میں بھی علم فضل کے نقاروں کی گونے ابتک باقی ہے ، اس مقام کے بزرگ ، بوڑھ ، جوان اور پچا کیک کم سواداور بے مایٹ خص کے ساتھ کس عقیدت و محبت کا معاملہ کررہے ہیں ، ان کے پُرخلوص ہاراور پھول سے گردن جس قدر زیر بار ہوتی جاتی تھی ، اسی قدر شرم وندامت سے جھی جاتی تھی ، جی کہ کہنا پڑا کہ اچھا اب یہ سلسلہ مہر بانی فرما کر بند کیجئے ، ایسامحسوس ہوتا تھا کہ بیہ استقبال کے ہار پھول نہیں ہیں گردن میں ذمہ داری کے قلادے ہیں ، اچھا ہوا کہ اس موقع پر اپنے بارے میں ذمہ داری کا احساس ہوا ، یہ قلادے ہیں ، اچھا ہوا کہ اس موقع پر اپنے بارے میں ذمہ داری کا احساس ہوا ، یہ احساس ان کے خلوص کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔

جوبجمع مجھے اسٹیشن پر لینے آیا تھا اس میں ہر طبقہ کے اعیان واشراف شامل تھ،

ایک بزرگ حاجی محمر مرتضی صاحب ناظم وار ٹی نے فرمایا کہ میں آپ کو اس وقت سے غائبانہ جانتا ہوں جب سے کہ رسالہ ' قائد' مراد آباد میں آپ کے اشعار اور مضامین پڑھا تھا ، یہ ۲۵ رسال پہلے کی بات ہے جب میں اپنے وطن میں غالبًا ہدا یہ شرح وقایہ وغیرہ پڑھا تھا، اس زمانہ میں شعر وشاعری اور مضمون نگاری کا ابتدائی شوق امجر رہا تھا،

رسالہ قائد مراد آباد میں ائمہ اربعہ کے عنوان سے میرا ایک مستقل مضمون چاروں اماموں پر نکلی تھا نیز دوسرے مضامین اور تظمیس شائع ہوتی تھیں ،عربی کے اس ابتدائی طالب علم کورسالہ کے ایڈ پٹر اور بعد میں ہونے والے استاذ (حضرت موانا سیر میرمیاں صاحبؓ) طالب علم کورسالہ کے ایڈ پٹر اور بعد میں ہونے والے استاذ (حضرت موانا سیرمیرمیاں صاحبؓ) نہیں کرتا کہ مضامین کی رسید کی اطلاع فرمایا کرتے تھے اور کھتے تھے کہ آپ کے مضامین کی زیادہ تعریف اس لئے نہیں کرتا کہ مبادا آپ رسالہ قائد کو ان کا

لیت افعل نہ کرتے ہوئے فوراً اپنی آ ماد گی ظاہر کردی،اور ۱۰رائج الاول کوروائگی متعین ہوگئ۔

بہرحال میں پڑھان کوٹ اکسپریس سے ۱۰ رہے الاول کی رات میں روانہ ہوکر اارکی صح تقریباً ۸ رہے بر ہان پورائیشن پر پہو نچا، خلیفہ عباسی ابوجعفر منصور نے بغداد کو دارالسلام کا لقب دیا تو ہندوستان کے مخل بادشاہ شاہ جہاں نے بر ہان پورکودارالسرور کہہ کر پکارا ہے۔ واقعی بعض شہروں کی آب وہوا میں سرور ومسرت کی کیفیت ہوتی ہے جس طرح بعض مقامات میں دوسری کیفیات وخصوصیات بھی پائی جاتی ہیں ہمارے مسلمان جغرافیہ نویسوں نے ایسے شہروں کے نام گنائے ہیں جن میں اس شم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، بر ہان پور بھی غالبًا اس اعتبار سے وسطِ ہند کا نشاط آگیں، فرحت بخش اور خوش کن شہر ہے اور اسی مناسبت سے شاہ جہاں نے اسے دارالسرور کا فرحت بخش اور خوش کن شہر ہے اور اسی مناسبت سے شاہ جہاں نے اسے دارالسرور کا فرحت بخش اور خوش کن شہر ہے اور اسی مناسبت سے شاہ جہاں نے اسے دارالسرور کا مقام کی عظمت رفتہ کے خیال سے اکثر پلیٹ فارم پر اثر ابھی ہوں، مگراب کے یہاں کی مقام کی عظمت رفتہ کے خیال سے اکثر پلیٹ فارم پر اثر ابھی ہوں، مگراب کے یہاں کی متاب سے پہلے بھی نہیں معلوم ہوئی ۔ طبیعت متاب شراح ، روح میں تازگی اور ذوق میں شگفتگی واضح طور سے محسوس ہور ہی تی ور ہی تھیں۔ میں انشراح ، روح میں تازگی اور ذوق میں شگفتگی واضح طور سے محسوس ہور ہی تھی۔ میں انشراح ، روح میں تازگی اور ذوق میں شگفتگی واضح طور سے محسوس ہور ہی تھی۔

اسٹیٹن پرقدردانوں کی ایک بھیڑد کھے کرخوثی بھی ہوتی تھی اور شرمندگی بھی ،اللہ تعالی کبروغروراورنام ونمود کی سطحیت سے بچائے ،ایسے موقع پرخودنمائی اورخود پرسی کا خیال آ جانا کوئی بعید بات نہیں ہے ،خوشی اس لئے ہوتی تھی کہ ہر طبقہ ، ہر عمر کے حضرات صرف دین اورعلم دین کی نسبت کے احترام میں آئے ہیں ۔ان سے ہمارا کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہے ،اور نہ ہم سے ان کی کوئی غرض ہے ،اور شرمندگی اس لئے محسوس ہوتی تھی کہ بید حضرات جس عقیدت و محبت کے ساتھ آئے ہیں اپنے اندر مطلق مطلاحیت نہیں ہے۔

(170)

یہاں ایک حکومت قائم رہی ،اس کے بعد مغل بادشاہوں کے زیر تصرف آیا اور اکبر، جہانگیر،شاہ جہاں اور عالم گیر کے دورِ حکومت میں جنوبی ہند کی تمام سرگرمیوں کا مرکز رہا،اس دور میں عبدالرحیم خال خانان نے یہاں پر ۳۰ رسال تک رہ کراسے بری ترقی دی اوراسے دہلی ٹانی کے مرتبہ کو پہو نجایا ،اس کے بعد بر ہان پورآ صف جاہی کرکن کے زیرتصرف رہا، پھر کچھ دنوں مرہٹوں کے قبضہ میں رہایہانتک کہ انگریزوں نے اس پر قبضه کیا،شهریناه کی دیواری اور درواز ہے ابتک ساڑھے یا پنج میل میں ہیں بعض بعض جگہ سے دیواریں ٹوٹ گئی ہیں ، مگر مجموعی طور سے اینٹ اور چونے کا بیہ حصار ابتك باقى ہے، اسے آصف جاہ اوّل نے بار ہویں صدى ہجرى میں تعمر كرايا تھا، شاہانِ فاروقیہ کے دور کے واقعات وآثار اب بھی پائے جاتے ہیں ، اور ان کے کارناموں کی داستانیں بھی موجود ہیں ، مگر مغلوں کے دور میں بربان پور کو جوتر قی وا قبال مندی نصیب ہوئی اس کی مثال دوسرے شہروں میں نہیں ملتی ۔عبدالرحیم خال خانان نے یہاں مرتوں رہ کر بڑے کارنا ہے انجام دئے ، مختلف بلا دوامصار کے علماء وفضلاء اورشعراء يهال آئے اور قدردانی کے مستحق کھہرے ۔اس نے ملاعبدالباقی نهاوندی سے '' ماثر رحیمی' کھوائی جوگویا بر ہان پور کی دورِخانِ خاناں کی چیثم دید تاریخ ہے۔خان خانان نے یہاں ۲۲ و میں آب رسانی کامحکمہ جاری کیا، باغات لگوائے، شاہجہاں نے شنرادگی اور حکمرانی کے ایام میں یہاں سے دلچینی کی ، قلعہ کی مرمت کرائی جمعتم كى عمارتيس بنوائيس،مساجدوجوامع كوآبادكيا،ان ملوكاندوشامانية فاروعلائم سے ہث كر بربان بوراس كئے برا مقدس اور قابل احتر ام شہر ہے كه يہال بے شارعلاء وفضلاء، ادباء ابل الله اور بزرگانِ دين گزرے بيں - كتنے يہال ره كراكسابِ فيض كر يك بي، كتن يهال كى سرز مين مين محوخواب بين، عاليشان مساجد وجوامع اور

ان کے محراب و در زنماز یول کو یاد کرر ہے ہیں،ان کے مینارول سے عبدیت وبندگی کی

اہل نہ جھنے لگیں ،اس مرحوم رسالہ کی یاد کہاں اور کیسے موقع پر آئی ابتدائی دور کے اس ذوق مضمون نگاری اور شعروشاعری نے کتنی مدت کے بعد آپنا رنگ دکھایا ، اللہ اکبر! انسان کاکوئی اچھا کام ضائع نہیں جاتا اوراس کی قدرو قیت باقی رہتی ہے۔

شہر بر ہان پورائیشن سے بجانب مشرق تین میل پر واقع ہے، سرک نہایت اچھی ہے،اس کے تورب دریائے تا بتی بہتا ہے،مہاراشر کی موجودہ شالی حدے ١١٧ میل دوری پر مدهیه بردیش میں واقع ہے،جیسا که بتایا گیا،موجودہ آبادی تقریباً ایک لا کھ ہے،جس میں ہرطبقہ وخیال کے جالیس ہزار مسلمان آباد ہیں،اس کوشاہ نصیرخاں فاروقی نے او ۸ ہے میں اینے پیرومرشد شیخ بر ہان الدین غریبؓ کے نام برآ باد کیا تھا جو دوسوسال تک خاندلیس کے شاہانِ فاروقیہ کا دارالسلطنت رہا،نصیرخان فاروقی بن ملک راجہ بن خان جہاں بن علی بن عثمان بن شمعون اپنے والد کے بعداد ۸جے خاندیس کا حاکم ہوااور جالیس سال تک نہایت کا میاب حکومت کی ،اسی نے آسیر گڈھ کو فتح کیا اور بر ہان پورآباد کیا ، نیز اس نے دریائے تا پی کے اُس یارزین آباد شخ زین الدین دا و دشیرازی کے نام پرآباد کیا،۳رریج الاول اس ۸ بیرکوانقال کیا۔

حضرت شیخ محمد بن محمود ہانسوی شیخ بر ہان الدین کے لقب سے مشہور ہیں،آپ تیخ جمال الدین ہانسویؓ کے بھانجے تھے، ۲۵ سے میں ہائس میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما پائی پھر دہلی آئے اور علوم ظاہری حاصل کر کے حضرت شیخ نظام الدین اولیاءً کی صحبت میں پہو نیچ اور ان کی زندگی بھر وہیں رہے، ۸اکھ با۲۰ کے میں دولت آبادآئے، ٢٨٠ ٢ هيں ١١ رصفر چهارشنبه كوفوت موئے، آپ كامزار روضه خلدآباديس ہے۔آپ کے نام پرنصیرخاں فاروقی نے بر ہان پورآ باد کیا،آپ کے تلافہ میں شخ زین الدین داؤد بن حسین شیرازی ہیں جن کے نام پرنصیرخال نے زین آباد بسایا، اس وقت ہے مغلوں کے قبضہ تک بیشہرشا ہانِ فارو قیرکا پایر بخت رہااور دوسوسال تک

روشی پھیلق ہے، الغرض شہر بر ہان پور آج بھی اہل نظر اور اربابِ دل کے لئے بہت پُرکشش اور دکشششہرہے۔

برمان بورکی چندزنده تاریخین:

برہان پوراب پی تمام عظمت رفتہ کے ساتھ اوراقِ پارینہ ہورہا ہے،اس کی رونق کے دن بیت بچے، تاریخی آثار وعلائم مٹ رہے ہیں۔ بہت می تاریخی آثار وعلائم مٹ رہے ہیں۔ بہت می تاریخی عمارتیں سرکاری محکمہ آثار قدیمہ کے ماتحت آبھی ہیں اور کتنی تباہ ہورہی ہیں،افسوس کہ ابتک برہان پورکی مفصل تاریخ نہیں مرتب کی جاسکی، لے دے کے مولانا قاضی خلیل الرحمٰن صاحب برہان پوری مرحوم کی ''تاریخ برہان پور'' سب پچھ ہے جوشاہانِ فاروقیہ، سلاطین مغلیہ، امرائے آصفیہ اور یہاں کے علماء واولیاء کی مختصر سوانح عمری پرمشمل سلاطین مغلیہ، امرائے آصفیہ اور یہاں کے علماء واولیاء کی مختصر سوانح عمری پرمشمل سلاطین کہا جاسکتا ۔ اس لئے اس کی ایک جامع اور مکمل تاریخ مرتب کرنے کی سخت ضرورت ہے۔

اس وقت برہان پور میں چنر شخصیتیں ہیں جن کو یہاں کی زندہ تاریخ کہا جاسکتا ہے، ان میں مولانا سیداحکام اللہ صاحب بخاری ہراعتبار سے مقدم ہیں، موصوف جامع مسجد برہان پور کے خاندانی امام ہیں۔ااواء سے اس عہدہ پر ہیں، علاء واولیائے برہان پور کی تفنیفات آپ کے ذاتی کتب خانہ میں مخطوطات کی شکل میں محفوظ ہیں۔ آپ پی ذات وصفات کے اعتبار سے یادگار سلف ہیں۔ محتر می فشتی حشمت اللہ صاحب ریاضی کہنا چاہئے کہ یہاں کی ایک ایک ایک یا دگار کے ترجمان ہیں۔ موصوف فارسی کے ایک یا دگار کے ترجمان ہیں۔ موصوف فارسی کی ہی ہیں ، مدرسہ عربیہ فیض العلوم کے ناظم بھی آپ ہی ہیں، آپ کا خانداان مبار کپورضلع اعظم گڈھ کا ہے، آباء واجداد و ایک اے کلگ بھگ مبار کپور سے الہ آباد آئے بھر وہاں سے برہان پور آکر مستقل آباد ہوگئے، آپ بھگ مبار کپور سے الہ آباد آئے بھر وہاں سے برہان پور آکر مستقل آباد ہوگئے، آپ

کے بڑے بھائی منشی محم علیم الله صاحب خیالی مرحوم بربان پور کے مایہ نازشعراء میں سے بلکہ استاذ الشعراء تھے، ریاضی صاحب قدم قدم پر برہان پورکی تاریخ بیان کرتے ہیں اور راستہ چلتے ایک ایک پرانی چیز کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ریاضی صاحب اونچے درجہ کے شاعر بھی ہیں۔ جناب جاوید انصاری بر ہان پوری بھی یہاں کی تاریخ کے ماہراور عالم ہیں ،ان کے مقالات ومضامین اس سلسله میں نکلتے رہتے ہیں۔اپریل ۱۹۲۴ء کے "معارف" میں جامع مسجد برہان پورپر ایک نہایت قیمتی مقالہ سپر دکیا جس کا ہندی ترجمہ بھی شایع کر چکے ہیں ، نیز موصوف نے "سلک گہر" کے نام سے برمان پور اور اطراف وجوانب کے قدیم شعراء کے حالات میں نہایت اچھی اور معلوماتی کتاب کھی ہے، جاوید انصاری صاحب تاریخ برہان پور کی ترتیب کی وُھن میں گئے ہیں،آپ نے برہان پور کی مفصل تاریخ پر بیش بهامعلومات فراجم کی ہیں محتر می محمد المعیل صاحب بہی بھی قدیم بر ہان پورکی کھلی ہوئی کتاب ہیں ، اور یہاں کی پوری تاریخ سے اچھی واتفیت رکھتے ہیں ،آپ جاویدا نصاری کے بڑے بھائی ہیں ،ان کا خاندان شہر اعظم گڈھ کا رہنے والا ہے ،ان کے مورث اعلی شیخ سبحانی غدر کے ۱۸۵ء کے بعد بربان پورائے اور بہیں مستقل سکونت اختياركرلى ـ اصل مين بيخاندان مهراج تمنح كاتفافهمي صاحب الجيه شاعر بين 'رياضِ دانش' كنام سان كالمجموعة كلام كالواء مين شائع موچكام، آپ في ملاعبدالباقي نہاوندی کی کتاب'' مآثرِ رحیمی'' کا ترجمہ کیا ہے،عبدالرحیم خاں خانان نے تقریباً ۳۰۸ سال تک بر بان پوریس ره کراسے این علمی وادبی اور تعمیری ذوق کا مرکز بنا کریبال کی زمین کوآسان پر پہو نیجایا ،اسی کے اشارے پر ملاعبدالباقی نہاوندی نے بر ہان پور میں '' ماثرِ رحیمی'' جیسی ضخیم کتاب کھی جس میں عبدالرحیم خال خانان کے کارناموں کو بیان کیا بھی صاحب نے اُس کی پہلی جلد کا ترجم کمل کر لیاہے، اگر پوری کتاب اردو

میں ترجمہ ہوکر چھپ جائے تو ہندوستان کے مغل دور کی نہایت قیمتی تاریخ ہوگی جس سے اس دور کے علمی ،اد بی ،فنی ،تر قیاتی ،نتمبر کی اور سرکاری کارناموں پراچھی خاصی روشنی پڑے گی ،آزاد ہندوستان میں اس قسم کی علمی اور تاریخی کتابوں کی اشاعت کی سخت ضرورت ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ بر ہان پور کی یہ چاتی پھرتی متیوں تاریخیں ریاضی جہتی اور جاوید یہاں کے قدیم خاندانوں سے نہیں ہیں بلکہ سوسوا سوسال پہلے الحکے آباء واجداد مبار کپور اور اعظم گڈھ سے آکر یہاں آباد ہوگئے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان خاندانوں نے نقر وفاقہ اور غربت ومسافرت کی مصیبت میں علم فن کی دولت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور اپنے ساتھ شیراز ہند پورب کاعلمی ورثہ بھی محفوظ رکھا، جس کے بارے میں مرحوم اقبال سہیل نے کہا ہے۔

ب اس خطر اعظم گڈھ پہ مگر فیضانِ بیلی ہے یکسر جوذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیرِ اعظم ہوتا ہے

اعظم گڈھ کے فاقہ مست اور مصیبت زدہ کارواں کی گرد کے ساتھ کچھ ذرے بھی آگئے تھے جو ہر ہان پور کے آسان پر چیکے۔

موجوده عام حالات:

کسی شہر میں نو وار دمسافر کیلئے پورے طور پر حالات کا پیتہ چلا نامشکل ہوتا ہے،
وہ اپنی اچنتی نگا ہوں سے ہر چیز کو دیکھتا ہے اور اپنے ذوق کے مطابق نظریہ قائم کرتا
ہے، ایسے سیاحوں کی ڈائریاں تاریخ کی ترجمانی نہیں کرتی ہیں، بلکہ ان کے تاثر ات
وانطباعات کو پیش کرتی ہیں، مگر پورپ کے اہل علم و حقیق اس معاملہ میں بردے سادہ
لوح یا بردے مکار ہوتے ہیں، وہ کسی اجنبی ملک کا دوچار ہفتے دورہ کر کے خیم کتاب
تیار کرتے ہیں اور إدهر اُدهر کی دیکھی دکھائی چیز وں پر اپنا نظریہ قائم کر کے اسے ملک

کی قدیم اورروایاتی چیز بتاتے ہیں اور بعض مؤرّخ ومصنف الی کتابوں سے اقتباس کے قدیم اورروایاتی کتابوں سے اقتباس کے کراستدلال کرتے ہیں، یہ یورپ کی مؤرّ خانہ کمزوری اور سطحیت ہے کہ وقتی چیزوں کود کھے کران کوسی ملک کی قدیم اور عام چیز بتایا جائے۔

بر ہان بور کے چارروزہ دورانِ قیام میں ظاہرہے کہ ہم نے اس طرح اس شہرکو ديكھااور چندجلسوں اور تاریخی آثار كے علاوہ عام حالات سے جمیں بہت كم سابقه پڑا، پھر بھی انداازہ ہوا کہ یہاں عام حالات اچھے ہیں، آبادی تقریباً ایک لا کھ ہے جس میں تقریباً جالیس ہزارمسلمان ہیں،ان میں بوہروں کی تعداد بھی تین چار ہزار ہوگی، يہال لوگ امن وچين سے رہتے ہيں اور ہندؤں اور مسلمانوں ميں بڑی حد تک اتفاق ہے، دعوتوں اور جلسوں میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، نجی اور اجتماعی زندگی میں بھی عام طور سے تعلقات خوشگوار ہیں۔اُردوزبان یہاں کے مسلمانوں کی عام زبان ہے،سرکاری طور سے بھی اس کا چلن ہے، بعض سرکاری عمارتوں پر ہم نے اردو کے بورڈ دیکھے،اسکول اور کالج میں عربی فارسی اور اردو کی تعلیم کا اچھا خاصا انتظام ہے یہ حکومت مدھیہ پردلیش کاحسنِ انتظام اور ذمہ دارانہ کام ہے، مسلمانوں میں او کچی تعلیم کا رواج تم ہے، ہمارے علم میں عربی زبان کا صرف ایک مدرسہ فیض العلوم ہے جو ابھی دوسال ہوئے جاری ہواہے، ویسے دینیات کے کئی مکاتب ہیں۔ بوہروں کے حکیمیہ اور قادریہ ہائی اسکول ہیں ،حضرات بواہیر کا یہ برا مقدس مقام ہے،ان کے گئ داعی اورامام اس سرزمین میں آسودہ خواب ہیں ،اوران کواس شہرسے زہبی تعلق ہے، عام طور سے شعر وادب کے چربے اور مشاعرے زیادہ ہوتے رہتے ہیں ، شعراء کی ا چھی خاصی تعداد ہے۔شعر وادب میں خیالی بر ہان بوری اور راشد بر ہان بوری مرحومین کے تلافدہ کا حلقہ وسیع ہے۔ دینی علماء میں مولانا سید احکام الله صاحب بخاری،مولانا سیمعین الدین صاحب اورمولانا امانت الله صاحب بربان بوری کے

علاوہ اور کسی متندعالم کاعلم نہ ہوسکا۔ مسلمانوں میں موجودہ تعلیم کا ذوق اور رواج ہے، بعض لڑکے امریکہ میں ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کررہے ہیں اور بعض دوسرے لوگ معلوم ہوا کہ وہاں پر کاروباری حیثیت سے قیم ہیں۔

یہاں کے لوگ عموماً باا خلاق اور مروت والے ہیں، ادباء، علاء اور شعراء کے ساتھ شریفانہ انداز میں پیش آتے ہیں اور اہل علم کی قدر کرتے ہیں، میرے پہو خیخ سے پہلے ہی میرے مزاج کے علی الرغم شاندار دعوتوں کا پروگرام چار دن کے لئے مرتب ہو چکا تھا اور مزید کورد کردیا گیا، ناشتہ اور شیخ وشام کے کھانے کی دعوتوں میں اعیان شہر کی تعدادا چھی خاصی رہتی تھی، اکثر پچاس پچاس آدمیوں سے زائد ایک ایک دعوت میں شریک ہوتے تھے، ایسے ہی صاف تھرے ماحول میں پہو نج کر اجنبی اپنے کو اپنے وطن اور گھر بار میں پانے لگتا ہے۔ محتر مریاضی صاحب نے تو کہنا چاہئے کہ چاردن کیلئے اپنے کو وقف کر دیا تھا، اور ذاتی و جماعتی ضروریات سے یکسو ہوکر رات چاردن کیلئے اپنے کو وقف کر دیا تھا، اور ذاتی و جماعتی ضروریات سے یکسو ہوکر رات ون ساتھ رہتے تھے کیوں کہ آپ ہر ہان پور اور اطراف کے آثار وعلائم کے ایک ایک نوک پیک کی تاریخ سے واقف ہیں ۔ آپ میر سے اس تاریخی سفر کے رہنما اور میر کارواں تھے، میر سے اور ان کے ذوق کی ہم آ ہنگی نے ویر انوں اور کھنڈروں کو پُر فضا کارواں تھے، میر سے اور ان کے ذوق کی ہم آ ہنگی نے ویر انوں اور کھنڈروں کو پُر فضا

قَیْس جنگل میں اکیلاہے، مجھے جانے دو خوب گزرے گی جول بیٹھیں گے دیوانے دو

قلعه بربان بور:

اارر سے الاول اتوار کو طے شدہ پروگرام کے مطابق ناشتہ کے بعد ہی ہم لوگ دس بجے محترم ریاضی صاحب کی معیت میں تائکہ پرشہر کے بعض تاریخی مقامات دیکھنے گئے ،سب سے پہلے حضرت شخ بہاءالدین باجن ؓ متوفی ۱۱۲ ہے کے مزار پر فاتحہ

خوانی کی، آپ بر ہان پور کے بہت بڑے اولیائے کرام اور علائے عظام میں سے ہیں الالارسال کی عمر میں انقال فر مایا ، محلّہ شاہ بازار میں مزار ہے، آپ کی عظمت وعلیت کے لئے بہی کافی ہے کہ حضرت شخ علی متی کی صاحب کننز المعمال اور شخ عبر الوہاب متی کائی ہے کہ حضرت شخ علی متی کی صاحب کننز المعمال اور شخ عبر الوہاب متی کائی آپ سے فیض یا فتہ ہیں، ہندی کے شاعر بھی بحق آپ کی تصنیف خزانہ کر حمت کا قلمی نسخ موجود ہے جس میں بہت سے ہندی زبان میں دو صاور اشعار ہیں۔ شخ بہاؤ الدین کے حظیرہ میں اور بھی بزرگان دین اور علمائے کہار کے مزارات ہیں، جن میں آپ کے صاحبز اوے شخ عبدالحکیم بھی ہیں جن سے شخ علی متی مزارات ہیں، جن میں آپ کے صاحبز اوے شخ عبدالحکیم بھی موجود ہے جو شاہان فاروقیہ کے طرز تعمیر کی یادگار ہے، اسی احاطہ میں ایک عالیشان مسجد بھی موجود ہے جو شاہان فاروقیہ کے طرز تعمیر کی یادگار ہے، مسجد میں اسی زمانہ کا ایک بہت بڑے بینگ کا تھا تھ پڑا ہوا ہے جس پر بیک وقت پچاسوں آ دی بیٹھ سکتے ہیں ، مسجد اور مزار کے احاطہ کے باہر ک دروازہ کے اوپرایک کتبہ بھی ہے۔

ہم یہاں سے علیم ارزائی کے مزار پر پہو نچ جوشہر کے دکھن جانب ایک مسجد کے حتی میں واقع ہے، یہ وہی حکیم ارزانی ہیں جوشہنشاہ اکبر کے زمانہ میں تصاور جن کی طب اکبری وغیرہ کتابیں اطباءاور حکماء کے کام آتی ہیں۔

اس کے بعد برہان پور کے شاہی قلعہ میں آئے ، یہ قلعہ شہر کے جنوب مشرق میں دریائے تا پتی کے کنارے واقع ہے ، دیوار کے قریب سے بہتا ہے ، یہ شاہان فاروقیہ کی عظیم یادگاروں میں سے ہے ،ان کا دارالسلطنت پہلے تال گڈھ تھا جہاں کئ فاروقی حکمرانوں کی قبریں بھی ہیں ، بعد میں جب ۸ھ میں شاہ نصیر فاروقی نے برہان پور آباد کیا تو بہی مرکز قرار پایا،اس قلعہ کا اکثر وبیشتر حصہ گرگیا ہے ، یہ این اور چونے کا بنا ہوا ہے ، پقر بھی گئے ہوئے ہیں ،ان میں ایسے پقر بھی ہیں جو بنائے گئے ہیں اور جس طرح آج کل ریت اور پقر اور سمنٹ ملاکر لا دیاں بنائی جاتی ہیں ،اس

طرح شاہانِ فاروقیہ نے بھروں اور مسالوں سے بڑے بڑے بھر بنائے ہیں، ان کی مضبوطی ابنک عام بھروں کی طرح قائم ہے، یہ قلعہ کئی منزلہ ہے، اوپر کی حجت گرگئ ہے، یہ قلعہ کئی منزلہ ہے، اوپر کی حجت گرگئ ہے، یہ فیصل بان پور کی شاہی عمارتوں میں سا گوان کی شہتر یں استعال کی جاتی تھیں، اس قلعہ کی حجت میں لکڑی کی کڑیاں ہیں، فاروقیوں کے بعد جب مغلوں نے قبضہ کیا تو اس کی مرمت اور تزئین و تحسین کی، قیمتی بھروں اور قش و نگار سے اسے مزین کیا، مٹی کے نلوں کے ذریعہ قلعہ کے اندر ہرمنزل پر پانی پہو نچایا گیا، ویواروں میں ابتک ان کے نشان اور سوراخ باقی ہیں، اس قلعہ میں جنو بی ہند کے بڑے بردے وادث ہوئے ہیں، شاہجہاں کی گئی اولا دیں یہاں پر پیدا ہوئیں، شاہجہاں کی گئی اولا دیں یہاں پر پیدا ہوئیں، شاہجہاں کی گئی اولا دیں یہاں پر پیدا ہوئیں، شاہجہاں کی گئی اولا دیں یہاں پر پیدا ہوئیں، شاہجہاں کی ہوں عواقیا۔

میں شا بچہاں، خان جہاں اودی کی سرکو بی کیلئے بر ہان پور میں تھا، ان ہی ایام میں کار کی قعدہ کو متازم کی کی سرکو بی کیلئے بر ہان پور میں تھا، ان ہی ایام میں کار نقال ہوا۔ وقتی طور سے اس کی لاش دریائے تا پتی کے مشرقی جانب زین آباد باغ میں آ ہو خانہ کے پاس فن کی گئی، اس کے بعد اس کی لاش آگرہ میں لاکر تاجم محل باغ میں آ ہو خانہ کے پاس فن کی گئی، اس کے بعد اس کی لاش آگرہ میں لاکر تاجم محل کے قریب ایک چبوترہ پر وفن کی گئی اور جب تاج محل تیار ہوگیا تو اس میں مستقل طور سے رکھی گئی۔

مغلوں کے بعداس قلعہ پرآصفی حکمرانوں نے قبضہ کیا،اس وقت تک اس کی حالت اچھی تھی، مرہٹوں کے دور میں اس کی ویرانی مکمل ہوگئ،اس کا مُغْسَل (عنسل خانہ) ابتک کسی نہ کسی حالت میں موجود ہے، پہلے اس کی عمارت میں میونسپلٹی کے دفاتر تھے، مگراب محکمہ آ ٹارقد بمہ نے اپنے قبضہ میں لے لیا ہے، چونکہ بند تھااس لئے ہم اس عجائب خانہ کو نہ دیکھ سکے، قلعہ کی ہرمنزل میں مشرقی سمت کے جنوبی وشالی کمرے اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ درمیان کے کمرے میں قبلہ رُخ محراب نما بنادیا

گیاہے تاکہ بوقتِ ضرورت اس میں نمازِ باجماعت اداکی جاسکے، مسجد البیت کا بی تصور بر ہان پورکی بعض دوسرے ممارتوں میں بھی پایا جا تا ہے، اس سے یہاں کے فاروقی حکمرانوں کے ذوقِ عبادت اور دین جذبہ کا پتہ چلتا ہے۔

وہاں سے جہانگیری سرائے میں گئے جسے شہنشاہ جہانگیر نے بنوایا تھا، اب اس میں بعض سرکاری دفاتر ہیں اور پوراا حاطہ ویران نما ہے، اس کے صدر دروازہ پر جہانگیر کے نام کا کتبہ موجود ہے، اس کے سامنے دکھن جانب آصفی دورکی ایک عظیم الشان مسجد ہے جس کے دونوں میناروں کے کس سونے کے ہیں اور ضبح وشام اور جاندنی راتوں میں جیکتے ہیں۔

# جامع مسجد بربان بور:

اس کے بعد جامع مسجد برہان پور میں حاضری ہوئی جو ہندوستان میں اپنے طرزی ایک ہی مسجد ہے، ملاعبدالباقی نہاوندی نے '' آگر رحیم'' میں اس مسجد کودکن کی عالیشان اور عجیب عمارت قرار دیا ہے، قاضی خان نے '' منتخب اللباب' میں اسے خوبی میں دبلی کی جامع مسجد کے بعد دوسرا درجہ دیا ہے، اسے خاندیش کے متاز فرمانر واعادل میں دبلی کی جامع مسجد کے بعد دوسرا درجہ دیا ہے، اسے خاندیش کے متاز فرمانر واعادل شاہ بن مبارک شاہ فاروقی نے کے وہ وہ کامنی اسے نین مرسال کے عرصہ میں تعمیر کرایا ہے۔ سیاہ مضبوط پھروں کی اس عظیم الشان مسجد میں چوڑ ائی میں پاپنے ستون اور لمبائی میں پندرہ ستون ہیں، اس کا طول اندر سے ۱۹۸۸ رفٹ اورع ض ۵۲ رفٹ ہے، چچت کی مسجد کہا جاتا ہے کہ وہ کہا ہوئی جو اور اور اندر سے محرابی ہی تھر چھت کی مسجد کہا جاتا ہے کیونکہ چھت او پر جہت او پر ستون کے بالائی حصہ کو محرابی خم دے کر اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ ہر طرف محراب ہی محراب بن گی ہے اور او پر چھت قائم ہوگئی اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ ہر طرف محراب ہی محراب بن گی ہے اور او پر چھت قائم ہوگئی ہیں ہوگئی ہو

مسجد میں ہیں،ان کی مثال دوسری جگہ نہیں ملتی ۔باریک سے باریک ترفقش ونگاراور ہیل ہوئے میں کیا مجال کہ کہیں سے کوئی نقص اور خامی نظر آئے ،مسلمانوں نے فنونِ لطیفہ کی تمام توانائی کو مساجد کے نقش ونگار میں لگا دیا ہے،اس کی شہادت اس مسجد کے نقش ونگار سے بھی مل سکتی ہے، ان کو دیکھ کرعقل جیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ کن ہاتھوں اور کن آلات کی مدد سے ان کو بنایا گیا ہے،مسجد میں متعدد کتے ہیں جن میں ہاتھوں اور کن آلات کی مدد سے ان کو بنایا گیا ہے،مسجد میں متعدد کتے ہیں جن میں سے تین عہد فاروقی کے ہیں، آیات واحادیث کو محراب میں نہایت خونی سے نقش کیا گیا ہے،مسلمان بادشا ہوں کی رواداری کے نقوش ان کی مسجدوں تک میں ابتک موجود ہیں، چنانچہ جامع مسجد ہر ہان پور میں بھی سنسکرت زبان اور خط میں ایک کتبہ موجود ہیں، چنانچہ جامع مسجد ہر ہان پور میں بھی سنسکرت زبان اور خط میں ایک کتبہ موجود ہیں، چنانچہ جامع مسجد ہر ہان پور میں بھی سنسکرت زبان اور خط میں ایک کتبہ موجود ہیں، چنانچہ جامع مسجد ہر ہان پور میں جھی سنسکرت زبان اور خط میں ایک کتبہ موجود ہیں، چنانچہ جامع مسجد ہر ہان پور میں جھی سنسکرت زبان اور خط میں ایک کتبہ موجود ہیں، چنانچہ جامع مسجد ہر ہان پور میں جھی سنسکرت زبان اور خط میں ایک کتبہ موجود ہیں، چنانچہ جامع مسجد ہر ہان پور میں جھی سنسکرت زبان اور خط میں ایک کتبہ موجود ہیں، چنانچہ جامع میں ایک ہائی کوری ہے۔

صحن کی طرف مبحد کے جنوبی مینار کی دیوار میں شہنشاہ اکبر کے تھم سے ایک کتبہ کندہ کیا گیا ہے، جس میں اس کے گجرات فتح کر کے لا ہور جانے کا تذکرہ ہے، عبدالرجیم خان خاناں نے اپنی صوبہ داری کے زمانہ میں ۲۲ یا صمیں جب شہر میں آب رسانی کا انظام کیا تو اس مسجد تک زمین دوز نہروں کے ذریعہ مٹی کے نلوں سے پانی لایا گیا ہے۔ بر ہان پور کی جامع مسجد اپنی تراش خراش اور نوک پلک میں ایک ہی ممارت ہے، اس پر مستقل مقالہ جناب جاوید بر ہان پور کی نے اپریل ۱۹۲۴ء کے رسالہ معارف میں شایع کیا ہے، اور ہندی میں بھی اس پر ایک کتاب کھی ہے۔ معارف میں شایع کیا ہے، اور ہندی میں بھی اس پر ایک کتاب کھی ہے۔ مدر سرفیض العلوم:

آج کی تاریخی سیریبیں پرختم ہوگئ ،ظہر میں مولانا سید احکام اللہ صاحب بخاری کے یہاں حاضری ہوئی ، وہاں سے ہم لوگ مدرسہ فیض العلوم میں پہو نچ جہاں عربی فارسی اور دینیات کی اونچی تعلیم ہوتی ہے، یہ برہان پور میں عربی کا سب سے بڑا مدرسہ ہے جو دوسال پہلے قائم ہوا ہے ،اس کے ناظم جناب ریاضی صاحب

ہیں، شرح وقایہ اور قد وری تک کے طلبہ تعلیم پاتے ہیں۔ ہیرونی طلبہ کے قیام وطعام کا مجی انتظام ہے، میں نے عربی درجہ کے تقریباً ہر طالب علم کا امتحان لیا، طلبہ ماشاء اللہ ہونہار ہیں، مدرسین اخلاص ومحنت سے تعلیم وتربیت میں دلچیسی لیتے ہیں۔شہر کے ہر طبقہ کے مسلمان اس مدرسہ کی سرپرسی کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ حفظ وقر اُت، عربی و فارسی، اردواور دبینیات کی تعلیم کے ساتھ ساتھ صنعت وحرفت کا شعبہ بھی قائم ہے، دن کے علاوہ رات میں بھی تعلیم ہوتی ہے جس میں کام دھند سے والے بڑے اور نیچ تعلیم عاصل کرتے ہیں، مدرسہ کی اچھی حالت و کھے کر بڑی مسرت ہوئی، اللہ تعالی مسلمانوں کو دینی تعلیم کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کرنے کی توفیق دے۔ اس سال اس مدرسہ کا کل خرچ ۲۰ ایمی کے اس کے کاکل خرچ ۲۰ ایمی کے اس کے کاکل خرچ ۲۰ ایمی کے اس کی کی کو دینے ہے۔

آسيرگڏھ:

اار رہے الاول کا آخری پروگرام جلسہ نمیرت کا تھا جو ہندوستانی مسجد کے صحن میں دس ہجے رات سے شروع ہوا، صدارت مولانا سید معین الدین صاحب پروفیسر سیوا سدن کالج برہان پور نے فرمائی ، میں نے کم وہیش ڈیڑھ گھنٹہ تقریر کی ، کسی اور صاحب کی تقریر نہیں تھی ، چونکہ میں واعظ ومقرر اس معنی میں نہاں جوعوام کے لئے جاذبیت کا باعث ہو، اس لئے زیادہ کمبی تقریر نہ کرسکا، حالا نکہ عالبًا لوگ مزید کے منتظر سے ، اس تقریر کا خلاصہ انسق لاب کے نامہ نگار جناب ظفر پرویزی صاحب نے اخبارات کوروانہ کردیا تھا جو انقلاب میں آگیا۔

ارس گڑھ اور اس کی جائزہ کو طے شدہ پروگرام کے مطابق آسیر گڑھ اور اس کی جامع مسجد دیکھنے جانا تھا اس لئے مج سورے ہی ایک جیپ کے ذریعہ روانہ ہوئے ، ریاضی صاحب، جاوید صاحب، حاجی بجی زبیر صاحب، بابوافتخار صاحب اور ان کے گھر کے کچھاڑ کے بھی ساتھ تھے، آسیر گڑھ برہان پورسے شال کی طرف ۱ ارمیل پر

تقریباً ایک ہزارف بلند پہاڑیر وہ عکین قلعہ ہے جوجنوبی ہندی جنلی اور سیاسی زندگی میں ہر دور میں دل بنار ہا ہے، اور بہاں کی حکمرانی کی تاریخ میں اسے بڑی عظمت و اہمیت حاصل ہے،سلاطین فاروقیہ اورشاہان مغلیہ نے اس پراپی فوجی طاقت خرچ کی ،اورانگریزوں نے اسے اپنامرکز بنایا،جنو بی ہند میں آسیر گڈھ ہر حکمراں طاقت کی فتح وشكست كانشان بنار ہاہے، قلعه تك پهو نيخ كيليح بموارونا بموارراسته او يرچلا كياہے، ہم جیب پر قلعہ کے دروازے تک گئے ، قلعہ کیا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پر بہاڑ ہے ، اندر سوائے جامع مسجداورمندراوربعض گری ہوئی عمارتوں کےاب کچھنہیں ہے،ساہے کہ انگریزوں کے دورتک اس کے اندر باہر بڑی چہل پہل رہا کرتی تھی اوروہ اس میں فوجیس رکھتے تھے جس سے نیچاویر آبادی اور رونق تھی ،اس کے اندروہ جیل خانہ بھی ہےجس میں مغلوں کے زمانے میں سرکاری مجرموں کو بھاری سزادی جاتی تھی اور گویا وه اسی میں عبور دریائے شور کی سز ابھگتے تھے، قلعہ کا پورا گھیراو ریان ہے البتہ اس کی مسجد ابتک اچھی حالت میں ہے، بیمسجد عود ھے سے پہلے فاروقی دور میں سرسال کی مدت میں بن کر تیار ہوئی ، غالبًا عادل شاہ بن مبارک شاہ فاروقی نے اس کی بھی تعمیر

قلعہ کا دروازہ اس طرح سکین دیوار سے گھرا ہوا ہے کہ باہر کسی طرف سے دروازہ نظر نہیں آتا ، دروازہ کے سامنے بنچا ترنے کا زمین دوز راستہ ہے ، اس سے پچھ دور بنچ اتر کردشمن کی فوج کا اندازہ لگایا جا تا تھا۔ دروازہ کے باہر قلعہ کی سکین دیوار میں اکبر، شاجہاں اور عالم گیر کے یادگاری کتبے پھروں میں گندہ ہیں، اکبر کے زمانہ کے کتبہ کی عبارت وہی ہے جو جا مع مسجد بر ہان پور کے مشرقی جنو بی مینارہ کی دیوار میں کندہ ہے۔ دونوں کا کا تب معصوم بھکری ہے۔

جس وقت جیب تیزی سے آسیر گڈھ جاتے ہوئے بہاڑی سراک کے نشیب

وفرازاور کجی سے گزررہی تھی، دور سے پہاڑی بلندی پر آسیر گڈھ کے اندر کی متجد کے مینار نظر آئے،ان کود کی مینار نظر آئے،ان کود کی مینار نظر آئے،ان کود کی مینے ہی بساختہ زبان پر بیشعر آگیا۔ اذال دی کعبہ میں، ناقوس وَرِ میں پھونکا کہاں کہاں کہاں ترا عاش تجھے پُکار آیا

اس پردیاضی صاحب نے کہا کہ جی ہاں اس قلعہ میں اس مسجد ہی کی طرح ایک قدیم اور شاندار مندر بھی ہے، اس قلعہ میں ہمارے دیکھنے کی بس بہی ایک چیز مسجد تھی، جو جامع مسجد پر ہان پورسے پہلے بنائی گئی، یہ سجد پہاڑ کی چوٹی پر قلعہ کے اندر رہ کر بھی بلند جگہ پر بنائی گئی ہے، اور قبلہ رُخ کی دیوار کے تمام دَر باہر کی طرف کھلے ہوئے ہیں کیونکہ کسی کے سامنے سے گزرنے کا اختال نہیں ہے۔ مسجد کی قبلہ کی دیوار کی محرابوں کا کھلا ہونا پہلی مر تبہ نظر آیا اور فقہی اعتبار سے اس کا مقصد بھی سمجھ میں آگیا کہ اگر سامنے سے کسی کے گزرنے کی صورت نہ ہوتو ایسا کرنا معیوب نہیں ہے، اس مسجد کے حن میں جنوب کی طرف ابتک وضو خانہ اور آب رسانی کے حوض موجود ہیں، سخت حمرت ہے جنوب کی طرف ابتک وضو خانہ اور آب رسانی کے حوض موجود ہیں، سخت حمرت ہے کہ گئی سوسال پہلے اس بلند پہاڑ پر کہاں سے اور کیسے پانی جاری کیا گیا، قلعہ کے باہر پہاڑ پر ایک عیدگاہ بھی نظر آتی ہے جو قلعہ سے نیچ ہے۔

آسیر گڈھ کے آس پاس اور نیچ کسی ذمانہ میں بارونق شہر تھا اور یہاں اپنے وقت کے ہوے ہوئے اوگر رہتے تھے، چنا نچاس مقام پر شال مغرب میں ایک ٹیکری پر میر نعمان کا مزار ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ حافظ شیرازی کے صاحبزادے ہیں، نیز ان کے مزار سے متصل اور بھی بہت سے مزارات ہیں جو کسی نہ کسی بزرگ یا صاحبِ حیثیت کے ہیں، اسی کے قریب ایک نہایت قدیم مندر بھی ابتک موجود ہے، اندر بیل کا بت اسی پرانے انداز میں رکھا ہوا ہے، یہ مندر فاروقیوں کے دور کا ہے۔ اندر بیل کا بت اسی پرانے انداز میں رکھا ہوا ہے، یہ مندر فاروقیوں کے دور کا ہے۔ آسیر گڈھ کے اندر اور اس کے باہر مندر کا وجود فاروقیوں اور مغلوں کی رواداری اور

<u>1</u>29

سیرچشی کی کھلی دلیل ہے۔

شامانِ فاروقيه كاقبرستان:

آج ہی ہم رہے شام کوشہر کے باہر شال مشرقی آ ٹاروعلائم کی سیر بھی رہی ، جن میں زیادہ تر فاروتی بادشاہوں اورا مرائے سلطنت اورعلاء واولیاء کے مزارات ہیں ، پورا خطہ بڑی عبرت کا مقام ہے ، خاص طور سے وہ حظیرہ جس میں چے سلاطین فاروقیہ اوران کی بیگات کی قبریں ہیں۔ اس احاطہ کے باہر بھی بہت ہی پرانی قبریں ہیں جن میں کئی پرتگیزی اور پور پین لوگوں کی ہیں ، وہ پچھم پورب بنی ہیں ، اوران پر رومن میں کئی پرتگیزی اور بور پین لوگوں کی ہیں ، وہ پچھم پورب بنی ہیں ، اوران پر رومن میں کئی پرتگیزی اور مرنے کی تاریخ وغیرہ درج ہے ، بیان سرکاری قسم کے لوگوں کی قبریں ہیں جو پورپ کی حکومتوں کی طرف سے شاہان فاروقیہ کے دربار سے وابستہ تھے ، یا ہندوستان میں مستقل قیام کر کے فاروقی حکومت سے متعلق تھے ، بیفاروقیوں کی سیر چشمی ہے کہ انھوں نے پورپ کے لوگوں کو بھی اپنے شاہی قبرستان کے پاس کی سیر چشمی ہے کہ انھوں نے پورپ کے لوگوں کو بھی اپنے شاہی قبرستان کے پاس فرن کیا کرایا۔

آس پاس کے مزارات میں شال کی جانب حضرت شخ عبداللطیف برہان پورگ کا مزاراکی قبہ کے اندر ہے،آپ بڑے متشرع سے،اور قبر پرتی وغیرہ سے بہت بیزار سے۔آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر پرقبہ نہ بنایا جائے اور نہ وہ پختہ بنائی جائے۔اللہ تعالی نے اس عالم دین اور محافظ شریعت کی بات یوں رکھی ہے کہ معمولی قبہ کے اندر قبر ہونے کے باو جوداس کا تعویذ باقی نہیں ہے، قبہ موجود ہے مگر تعویذ دست بر دِزمانہ سے ختم ہوگیا، ہم نے اس قبہ کے گھرے میں فاتحہ پڑھی، آپ کے قریب ہیں حضرت شخ محمد فاخر صاحب زائر الہ آبادی متوفی سالاء کا مزار بھی ہے، آپ جج کیلئے جارہے تھے کہ برہان پور میں بھار پڑگئے اور وصیت کی کہ اگر میری موت واقع جو جائے تو محصرت شخ عبداللطیف برہان پوری کے قریب دفن کیا جائے، کیونکہ یہ ہوجائے تو مجھے حضرت شخ عبداللطیف برہان پوری کے قریب دفن کیا جائے، کیونکہ یہ

مقام اہل زمانہ کی بدعات اور قبر پرستی کی رسم سے محفوظ ہے۔

الربیج الاول کو بر ہان پور میں بڑی بھیٹر بھاڑ رہتی ہے اور اطراف وجوانب کے مرداور عورتیں، بچشہر میں تھنج آتے ہیں اور حضرت شخ نظام الدین بھکاری علیہ الرحمہ کے عن میں شریک ہوتے ہیں اور وہیں ندی کی ریت پر مغرب کی نماز اداکی جاتی ہے، اس تقریب میں وہ طوفان اٹھتا ہے جو مردوں اور عورتوں کی بھیٹر بھاڑ میں ہوا کرتا ہے، اس طوفانِ برتمیزی میں کسی شریف آدمی کی گنجائش نہیں ہوتی ، معلوم نہیں ہوا کرتا ہے، اس طوفانِ برتمیزی میں کسی شریف آدمی کی گنجائش نہیں ہوتی ، معلوم نہیں بہاں اس دن مغرب کی نماز خاص طور سے پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ جس میں شریک ہونے کے لئے لوگ دور دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور دور سے آتے ہیں ہونے کی لیا وجہ سے جس میں شریک ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہونے کی کو کی کھور سے آتے ہیں ہونے کی کیا دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہوں ہونے کو کور دور سے آتے ہوں ہونے کو سے کو کور دور دور سے آتے ہوں ہونے کی کور دور دور دور سے آتے ہوں ہونے کو کور دور دور دور سے آتے ہوں ہونے کی کور دور دور سے آتے ہوں ہونے کور دور دور سے آتے ہوں ہونے کور دور دور سے آتے ہونے کور دور دور سے آتے ہوں ہونے کور دور دور سے آتے ہونے کور دور دور سے آتے ہونے کور دور دور سے کور دور دور دور دور دور سے آتے کور سے کور دور دور دور دور سے آتے کور سے کور دور دو

حضرت مولا ناشاه محمد بن فضل الله:

سارر بیج الاول کو بر ہان پور کے اولیاء اور علماء ومشاکُے کے آثار وعلائم دیکھنے کے لئے دصار کے باہر مغربی سمت ویرانوں میں گئے ، جہاں محدثین ومشاک کے مزارات ومقابر دین وایمان اور علوم وفنون کواپنے پہلومیں وفن کئے ہوئے ہیں۔

ان میں حضرت شخ مولا نامجر بن فضل اللہ بر ہانپوری متوفی اررمضان 19 نیاوی کا مزار بھی واقع ہے، آپ حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان سے ہیں، جو نپوری اور بر ہان پوری کی نسبت سے مشہور ہیں، ہندوستان سے علم وروحانیت کا اکتساب کرکے مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ میں ۱۲ ارسال مقیم رہے اور حضرت شخ علی متی بر ہان پوری می صاحب کنز العمال سے اکتساب فیض کیا، پھر احمد آباد آکر حضرت شخ وجیہ الدین علوی گجراتی سے علم حاصل کیا، آخر میں بر ہان پورتشریف لائے اور یہاں درس وقد رئیس اور تعلیم وتعلم میں ہمتن مشغول ہوگئے، آپ کا حال علامہ محمد بن فضل اللہ یکی شامی نے درجہ بر فائز سے ، اور ہندوستان میں اور بیرونِ آپ علم فضل میں امامت کے درجہ بر فائز سے ، اور ہندوستان میں اور بیرونِ

ہندوستان میں بردی مقبولیت وشہرت کے مالک تھے،روزانہ شام کودن جرکے کاموں کا محاسبہ فرماتے تھے، ہروقت موت کے انتظار میں رہا کرتے تھے، ان کی تصانیف میں شرح الدعالسفی ،الوسیلہ الی شفاعة النبی ،شرح لوائح جامی ،رسالہ معراج اور مدیبہ مرسلہ ہے۔ مدیدمرسلدالی النبی کی شرح الحقیقة الموافقة للشریعة کے نام سے کھی ، ایک کتاب التفة المرسلة کے نام سے بھی آپ کی تصانیف میں ہے۔آپ کی تاریخ وفات 'ابن فضل الله "ب،آپ کامزارایک قبہ کے اندر ہے،آس پاس اور بھی بزرگول کے مزارات ہیں، قبر کی مغربی سمت ایک بہت بڑی مسجد ہے جوآپ کی خانقاہ اور مدرسہ سے متعلق تھی اسی سے متصل جنوبی سمت میں ایک عالیشان مسجد تھی جس کی حیت وغیره گر گئی ہے، صرف چہار دیواری خشہ حالت میں باقی ہے اوراس طرح کی بہت ی مسجدیں اطراف وجوانب میں ہیں کہان کی حصت گر گئی ہے اور دیواریں کھڑی ہیں کیوں کہ بر ہان بور کی عمارتوں کی حصت میں لکڑی لگائی جاتی تھی ،مرور دہور سے لکڑیاں خراب ہو گئیں تو چھتیں بھی گر گئیں۔ان میں سے ایک مسجد کی جناب مہی صاحب نے اپنی گلرانی میں مرمت کرائی ہے اور حیت وغیرہ نٹی بنوائی ہے ، ان کا یروگرام ہے کہ اس کھلے میدان میں مدرسہ قائم کرے طلبہ اور مدرسین کے رہنے کاانظام بھی یہیں کیا جائے۔

راقم نے جب بھی شاہانِ ہنداور ہزرگوں کے مقابر ومزارات کی وسیع وعریض عمارتوں اور کھلی جگہوں کو دیکھا تو معاً یہی خیال آیا کہ اگر مسلمان ان عمارتوں اور زمینوں کواسلامی مدارس اور دینی اداروں کیلئے استعال کریں تو ان سے بہت کچھ فائدہ ہوسکتا ہے اس طرح ان کے بانیوں کوثواب بھی مل سکتا ہے اور آج کے مسلمان اپنے اسلاف سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔

آخری مصروفیات:

برہان پور۱۳ ارئیج الاول کا دن نسبۂ زیادہ مصروف گزرا، ۱۳ ریج ٹاؤن ہال
میں'' پیغیر اسلام اورامن عالم' کے عنوان پرایک ملے جلے جلنے میں تقریر ہوئی، جس
میں شہر کے سیاسی ، ملمی اور سربر آوردہ طبقے کے لوگ زیادہ تھے، ایک گھنٹہ سے زیادہ بی
اس موضوع پر تقریر کی جس کا اقتباس جناب ظفر پرویز صاحب نے اخبارات میں
دیدیا تھا، وہاں سے نکل کر مغرب سے پہلے جنا لا بسریری کے معائنہ اور چا اورش سے
فراغت حاصل کی ، اور عشاء کی نماز کے بعد ہندوستانی مسجد میں تبلیغی اجتماع میں تقریبا
ڈیڑھ گھنٹہ خالص دینی موضوع پر تقریر کی جس میں روز مرہ وکی زندگی میں اسلامی
تعلیمات برزور تھا۔

المرکوکل گوڑاڑہ کی سیر، یہ برہان پورسے دس بارہ میل دور مشرق میں واقع ہے، یہاں پرایک ندی ہے جس پر شاہجہاں نے بند با ندھ کراس کا پانی اپنی شکارگاہ آ ہوخانہ تک زمین دوز نہر کے ذریعہ دس بارہ میل دور تک پہو نچایا تھا، بند کی جگہ نہایت خوشگوار ہے، تالاب کی شکل میں نچ دریا میں پانی جمع کیا گیا ہے، اور اس کے دونوں طرف مشرق ومغرب میں شاندار عمارتیں بی ہیں جو غالبًا اس کے عملہ اور مخافظوں کے رہنے کیلئے تھیں، دونوں طرف کی عمارتیں دومنزلہ ہیں اور ان میں بھی مخطوں کے رہنے کیلئے تھیں، دونوں طرف کی عمارتیں دومنزلہ ہیں اور ان میں بھی حجیت پر بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے، وہاں سے والیسی پر کھانے کے بعداد بی سوسائٹی حجیت پر بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے، وہاں سے والیسی پر کھانے کے بعداد بی سوسائٹی کے افتتاح میں شرکت کی جس کے سکر یٹری جناب جاوید انصاری ہیں، اس کا مقصد کے افتتاح میں شرکت کی جس کے سکر یٹری جناب جاوید انصاری ہیں، اس کا مقصد ادبی اورشعری مجاسیس منعقد کرنا، مقالات تیار کرنا اور ادبی تخلیقات کوشائے کرنا ہے، اس کے ماتحت ایک شبینہ مدرسہ برہانیہ بھی چلتا ہے جس میں گئی مدرس پر طاتے ہیں۔ اس تقریب میں شہر کے اعیان موجود تھے۔

اسی دن رات میں واپسی ہوئی، باوجودرو کنے کے اسٹیشن تک کئی حضرات آئے

مبری سے بھٹکل تک

ایک دینی اور کمی سفر (اکتوبر ۱۹۲۷ء)

تین سال قبل ریاست میسور کے مشہور ساحلی شہر بھٹکل میں جامعہ اسلامیہ کی تاسیس کےسلسلے میں حضرت مولا نا ابوالحسن علی صاحب ندوی کی معیت میں ایک سفر ہوا تھااوراسی زمانہ میں بیسفرنامہ مرتب ہو گیا تھا، چونکہ بیسفر کئی وجوہ سے تاریخی اہمیت رکھتا ہے اوراس کی رودادِ سفر بھی علمی و تاریخی ہے،اس لئے ہدیہ ناظرین کی جاتی ہے۔ تعطیل اور وہاں کا سفر میرے لئے بالکل نیا تھا مگریہاں کے دوست احباب سے بندرہ سال سے زائد سے علمی اور دین تعلق وتعارف ہے، اور محب گرامی الحاج محی الدین منیری اور عزیز گرامی الحاج مختار احمد جاوید سلّمهٔ سے برادرانه تعلقات جمیشه بڑے خوشگوار رہے، ان حضرات نے بار بار بھٹکل آنے کی دعوت دی ، اور میرے گھر مبار کپور میری عدم موجودگی میں مہی حاضری دے کراینے تقاضے میں اچھا خاصا زور پیدا کرلیا تھا۔''انقلاب''اور''البلاغ'' کےعلاوہ بنگلور کے اخبار' پاسبان' کے ذریعہ بھلکل اور ریاست میسور کے بہت سے حضرات غائبانہ تعلق بھی رکھتے ہیں ، کیونکہ '' یاسبان'' میں انقلاب اور البلاغ سے میرے مضامین کے اقتباسات شائع ہوتے رہتے ہیں،اس لئے غائبانہ محبت رکھنے والے بھی جاہتے تھے کہ میں ان سے ال لوں، الحمد للدكه جب بيسفر ہوا تو اس اعتبار سے بہت كامياب رہاكه اس كا مقصد ایک مدرسه کی تاسیسی تقریب تھا، دوسرے حضرت مولا ناسیدا بوالحس علی ندوی صاحب زیدمجدهٔ کی معیت ورفاقت بھی رہی ،تقریباً ۸۸ر گھنٹے کا پیسفر شروع سے آخر تک برا اور ۹ ربح پٹھان کوٹ اکسپریس پرسوار کرکے پھرآنے کی درخواست کی اور باربار اصرار کیا کہ جبئی سے وطن آتے جاتے میں ان لوگوں کو خبر دیا کروں تا کہ وہ آکر ملاقات کرلیا کریں۔ میں اس زحمت دہی سے انکار کرتار ہا مگرزیادہ اصرار پر د بی زبان میں اقرار کرلیا۔
میں اقرار کرلیا۔
("البلاغ"، جمبئی، دسمبر ١٩٦٥ء)

 $^{2}$ 

راقم نے جب کسی تاریخی مقام کا سفر کیا ہے تو ناظرین کرام کواس کی علمی و تاریخی سیر کرائی ہے۔ چنانچہ آج بھی ایسا ہی ایک تاریخی اور علمی دینی سفر نامہ پیش خدمت ہے، ہم سفر سے لوٹے تو قلم کا مسافرا پناسفر شروع کر رہا ہے۔ چل مرے خامہ بسم اللہ:

کلٹ وغیرہ کا انظام کمل کر کے مغیری صاحب جامعہ اسلامیہ کے جلسہ کے انظامات کے سلسلے میں بھٹکل چلے گئے ، مولا ناعلی میاں صاحب جمعرات کو دہلی سے بمبئی آ گئے ، ان کو کا را کتو برکور ابطہ عالم اسلامی مکہ کرمہ کے اجلاس میں شریک ہونا تھا ، مخلصین وجین نے ہوائی اڈے پران کا استقبال کیا جن میں بھٹکل کے سرگرم کارکن حضرات بھی تھے ، جمعہ کوسات بج ہم لوگ ہوائی اڈہ کوروانہ ہوئے ، اس وقت بھی یہ حضرات ہوائی اڈہ پر پہو نچے ، میں نے مولا ناسے کہا کہ ہوائی جہاز کا بیمیرا پہلاسفر ہے جوالحمد للد کہ آپ کی معیت میں ہورہا ہے ، مولا نانے برجستہ فرمایا کہ اب آپ کو ہوائی سفر زیادہ کرنے پڑیں گے ، تقریباً دو گھنٹے کی پرواز کے بعد جہاز بیلگام کے ہوائی اڈہ پراترا، جس کی تاریخی عظمت اور اسلامی یا دگار کی گفتگوا و پر بی سے ہور بی تھی ، میں اڈہ پراترا، جس کی تاریخی عظمت اور اسلامی یا دگار کی گفتگوا و پر بی سے ہور بی تھی ، میں یہاں اب سے چند سال پہلے آچا تھا اور ہیرے باگے واڑی ، بیلگام ، مانا پور اور خانہ یہاں اب سے چند سال پہلے آچا تھا اور ہیرے باگے واڑی ، بیلگام ، مانا پور اور خانہ

پور کے جلسوں میں شرکت کر چکا تھا، مولانا بھی مجلس مشاورت کے دورے کے سلسلے میں یہاں آ چکے تھے، اس شہر کی عظمتِ رفتہ پر فضامیں بات چیت ہوتی رہی ، اسی حال میں جہاز زمین پر اتر اتو ہم لوگ بھی اتر کرینچ آئے ، مولانا نے بیم صرعہ پڑھا، مسلام معلیٰ نجدِ و من حلّ بالنجد مرزمین نجد اور باشندگانِ نجد کوسلام ہو

چندمنٹ کے بعد یہاں سے جہاز اُٹھااور گوا کے اوپر سے گزرتا ہوا بھی سمندر

کے اوپر بھی پہاڑی ساحل کے اوپر اُٹر رہا تھا، اور تقریباً ایک گھنٹہ کے بعد منگلور کے

ہوائی اڈہ پراتر ا، جو ہمارے ہوائی سفر کی آخری منزل تھا، یہاں منیری صاحب اور سید

احمر صاحب وغیرہ موجود تھے، یہاں سے شہرمنگلور بیس بائیس میل کے فاصلے پہنہ

جعہ کا وقت قریب تھا، یہیں وضووغیرہ سے فارغ ہوکر منگلور کیلئے روائگی ہوئی تا کہ نما نے

جعہ وہاں کی جامع مسجد میں اوائی جائے، جب ہم لوگ جامع مسجد میں واخل ہوئے تو

امام صاحب پہلا خطبہ پڑھ رہے تھے، مولا ناعلی میاں صاحب نے نماز کے بعد مختصری

قریر بھی فرمائی، اس کے بعد کھانا کھایا گیا اور تین ہے بھٹکل کیلئے روائگی ہوئی، بھٹکل

شہرمنگلور سے ایک سوسے زائد میل پر واقع ہے، سڑک مناسب ہے، پوراراستہ سبزہ

شرمنگلور سے ایک سوسے زائد میل پر واقع ہے، سڑک مناسب ہے، پوراراستہ سبزہ

زاروں سے ' شہرنگاراں' ہے، سبز پوش پہاڑوں میں سڑک کا گھما وَاور نشیب وفراز ہم

زاروں سے ' شہرنگاراں' ہے، سبز پوش بہاڑوں میں سڑک کا گھما وَاور نشیب وفراز ہم

منگور سے چل کرسب سے پہلے''اڑئی'' نامی بستی آئی ، یہاں بازار اور دوکا نیں بارونق ہیں، خاص طور سے بعض ہوئل بہت صاف سقر ے اور جدید طرز کے ہیں ، ایک ہوئل میں مشروبات باردہ کا مشغلہ رہا ، پھر یہاں سے چل کر'' کندا پور'' پہو نیچے ، یہاں ایک مسجد اور ایک مدرسہ غو ثیہ ہے ، مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہے ، مسجد میں عصر کی نماز پڑھی گئی جو دریائے گنگاؤلی کے کنار سے پر واقع ہے ، یہ دریا

کاایک جم غفیرعقیدت ومحبت کی پوری توانائیوں کے ساتھ جاروں طرف سے موٹر کے گردجع ہوگیا اورنعر فکلبیر، نصر من الله و فتح قریب ، اسلام زندہ با د، اور علمائے كرام زنده بادكى بے پناه كونج سے ستى معمور موكئى ، الكا اب تك مسلمانوں ميں دين اورعلائے دین سے شغف کا بیعالم پایا جاتا ہے، جیسے ہم لوگ اسلامی ہند کے شاندار ماضی میں پہونچ گئے ہیں،جس میں دین وایمان کی تمام قدریں مسلمانوں میں موجود ہیں،مہمانوں کوموٹر سے اتار کران سے سلام ومصافحہ کیا گیا، اور جلوس کی شکل میں پچھ دورتک میرکارواں چلا ،تقریباً پورا مجمع عصر کے بعد سے سرایا ذوق وشوق بنا ہواسر کوں یر بھیگتار ہااور شرابور ہونے کے باوجوداس کے اخلاص وعقیدت کی حرارت باقی رہی، علائے دین اور دین جلسول کے سلسلے میں آج کا بیجمع دیچ کر جمیں این بجین کا دوریاد آ گیا جبکہ ہمارے مدرسہ (احیاء العلوم مبارکپور) کے سالانہ جلنے مولانا شکر اللہ صاحب علیہ الرحمہ کے زیر انظام ہوا کرتے اور اسٹیشن سے لے کرمبار کپورتک تین میل کاراسته عقیدت ومحبت کی بھیر بھاڑ اور نعروں کی آ واز سے معمور رہا کرتا تھا، اور ہندوستان کے چیدہ چیدہ علماء اور بزرگان دین کا استقبال ہوتا تھا ، سیاسی جلسوں جلوسوں کی بھیٹر بھاڑ اور ہنگامہ آرائی کا مظاہرہ تو عام بات ہے مگر خالص دینی اور ایمانی تقریبات میں بدوالہانداز بہت دنوں کے بعد نظر آیا،اس مجمع میں سرمایددار، تجار، اہل علم ،عوام ، بوڑھے ، جوان ، بڑے ، بیجے ، جامعہ اسلامیہ اور ہائی اسکول کے طلبہ واساتذہ سب ہی طبقے اور طلقے کے لوگ موجود سے ، اللہ تعالی اس ظاہری مظاہرے میں باطنی توانائی عطافر مائے اور سیاسی جلسے جلوسوں کی بھیٹر بھاڑ کی طرح میہ مظاہرہ بمعنیٰ بن کرندرہ جائے،ایسےمظاہرے دین سے شغف کی ترجمانی کرتے

ہیں اس کئے ان کی بردی قدر کرنی چاہئے، اہل دین و دیانت اور ارباب علم وفضل کا

استقبال اس لئے نہیں ہوتا کہ وہ خود کوئی عظیم شخصیت رکھتے ہیں بلکہ ان کے علم وفضل کا

بہت چوڑا ہے اور تھوڑی دور جا کر سمندر میں ال گیا ہے، نماز پڑھ کر ہم لوگ ہوڑی پر جابيهي، ابرجيها يا مواتها بجه بجهتر شي مور باتها، چونكه شتى هما پهرا كرچلائي جاتى تقى اس لئے آ دھ گھنٹہ سے زائد میں دوسرے کنارے پر پہو نیجے ، جہاں مولانا عبدالحمید صاحب ندوی مدرس جامعه اسلامیه، عزیزی مختار احمد جاوید اور و دسرے کئی حضرات جن کے نام یا رنہیں رہے موجود تھے، یہاں سے فور أروائگی ہوئی کیونکہ مغرب کی نماز آ کے کی بہتی ''بیندور'' نامی میں ادا کرنے کا ارادہ تھا، یہاں سے دوسری کارپر روائلی ہوئی ، جوراستہ میں اکثر رک جاتی تھی ،اوراتر کر کچھ بنانا پڑتا تھا ،اسی دوران تند وتیز بارش کا سلسلہ بھی شروع ہوگیا اور کافی در کے بعد ہم لوگ بیندور پہو نیجے ،مغرب کی نماز وہاں کی مسجد میں اداکی گئی ، مقامی حضرات نے جیائے وغیرہ سے تواضع کی ، پھر اسی حال میں آ کے چلے، اندھیری رات ، موسلادھار بارش ، بادلوں کی گرج ، بجلی کی چیک،اس پرزه رَه کرموٹر کاخراب ہونا، ہم غریب الدیارمسافروں کوحافظ شیرازی کا پیہ شعر ياددلار ماتهك

دریں دریائے بے پایاں، دریں طوفانِ موج افزا ول الله عبريها ومرساها حالانکہاس سے تھوڑی ہی دریے پہلے پہاڑی سبزہ زاروں کی حسین شام ہمیں حافظ شیرازی کاریشعر یاددلار ہی تھی،

بده ساقی مئے ہاقی کہ در جنت نخواہی یافت کنارِ آب رکنا باد وگل گشت مصلی را

بیندور سے روانگی پر بارش ذراعتمی ،تقریباً ۹ ربح ہم لوگ آ دمیوں کی غیر معمولی بھیٹر بھاڑ میں چلنے گئے،معلوم ہوا کہ سواد بھٹکل آ گیا اور لوگ فرطِ محبت میں يهال تك استقبال كيلئي آ كئي بين، آ كے بڑھے تولڑكوں، بچوں، جوانوں اور بوڑھوں

(1/19)

احترام مقصود جوتا ہے، اسی لئے ذمہ دارا ہل علم ایسے استقبالی ہنگاموں اور عقید تمندانه نعروں سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں کہ سلمان ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں اور ہم کیا ہیں ، لیڈروں اور دنیا داروں کیلئے یہ باتیں بڑے فخر وسرور کی ہوتی ہیں اوران کے پھیلے پن یران کورنج ہوتا ہے، مگر ذمہ دار علماء اس صورت حال سے بڑی مشکش میں پڑ جاتے ہیں،اورعوام کی عقیدت اوراینی بے مائیگی میں کھوجاتے ہیں۔رسول التعلیق نے دعا فر مائی ہے کہ: اے اللہ! تو مجھے دوسروں کی نگاہ میں بڑا اورخود میری نگاہ میں چھوٹا بنا ایسے وقت میں بیدعا ڈھارس بندھاتی ہے۔

ہمارا قیام جناب ڈی،اے ابو بکر صاحب اور ڈی،اے اسلعیل صاحب کے دوللده (ابوك) ميں موا، جن كى كيروں كى دوكان ال بازار بمبئى ميں ہے، مارے میز بان ویسے تو تمام منتظمین جلسه بلکه مسلمانان بھٹکل تھے گران دونوں حضرات نے بررا خلاص وعقیدت سےمهمان نوازی کی ،اور آرام و آسائش کا پورا پورا خیال رکھا، اسلام میں مہمان نوازی کی بری حیثیت حاصل ہے،مہمان کیسا بھی ہومہمان کی حیثیت سے اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کا پورا کرنا اسلامی اخلاق میں واجب ہوتا ہے، رسول اللہ واللہ فیصلہ نے فرمایا کہ جواللہ اور یوم آخرت برایمان رکھتا ہے اسے عابع كداية مهمان كي تعظيم وتكريم كرے -اورآ في الله في خرمايا ہے كدايك دن ایک رات تک مہمان کاحق ہے کہ اپنے میزبان سے اپنے حقوق حاصل کرے ، اور تین دن تین رات تک میز بانی سنت ہے،اس کے بعد میز بانی اور مہمانی کے حقوق ختم ہوجاتے ہیں اور اخلاق وتعلقات کام کرتے ہیں۔ہم لوگ تقریباً تین دن تک اپنے میزبان کے یہاں میزبانی اورمہمانی کے تمام حقوق کے ساتھ بڑے آ رام سے رہے، اس درمیان میں دوسرے میز بانوں اور مہمانوں کے یہاں ناشتے اور کھانے کا اہتمام بھی رہا، چنانچہ جناب عبدالقادر بادشاہ شیرائی، جناب شاہ بندری صاحب،مجمرحسین

(تاجركالى كث) جناب دى، اے محدامين صاحب، جناب الحاج عبدالغفورصاحب (مصبالمپنی جمبئ) جناب الحاج محی الدین منیری صاحب، جناب محرمحسن صاحب اور دوسرے حضرات کے بہاں بڑی پُر تکلف دعوتیں رہیں ، ان پُر تکلف انواع واقسام کے کھانوں سے اندازہ ہوا کہ ان اطراف میں ذوق اکل وشرب معیاری ہے، حیاول، گوشت، مچھلی، ناریل کی چٹنی، سالن، سیقریباً ہردسترخوان پر ہوتے تھے، روثی نسبتاً کم ہوتی تھی جو جاول اور گیہوں کی ہوتی تھی ،سب سے پہلے راقم نے بیروٹیاں مروڈ ( کوکن )میں کھائی تھیں،اس کے پیانے کا خاص انداز ہوتا ہے،شاول کی اس قدر ہلکی پھلکی اورلذیذروٹی یکانا ذرامشکل کام ہے، جاول کی روٹی کارواج بہت قدیم ہے، تاریخ وتذکره کی کتابوں میں بعض علماء ومحدثین کی نسبت "الدخبز رزی" ملتی ہے، (خيز،روأى اوررُز چاول) يدحضرات جاول كى رونيون كاكاروباركرتے تھ،اوراس ے پکانے میں کاریگری کی وجہ سے خسز رزی کی نسبت سے مشہور ہو گئے ، بھٹکل اگر چەساحلى مقام ہے مگريہاں كوكن اور مجرات كى طرح سالن اور گوشت پيريانہيں ہوتا، بلکہ نمک مرچ کی بوری لذت یائی جاتی ہے۔

مولاناعلی میاں صاحب برف کا تیز پانی پینے کے عادی ہیں،ان کے لئے خاص طور سے زیادہ مُصند بے پانی کا اہتمام کیا جاتا تھا جسے وہاں کی مقامی زبانِ میں ' دشیش یانی' کہتے ہیں، بیلفظ ہر دستر خوان پر بار بار دھرایا جاتا تھا، مولا نابھی دشیش يانى" كَهْنِه لِكَ، أوربيلفظ محققين كى كرفت مين آكر معرض تحقيق بن كيا، معلوم مواكه یہ سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنیٰ مصندے یانی کے ہیں ، راقم اپنے تفریحی ذوق کے مطابق ہرلفظ کوعربی میں تلاش کرنے کا عادی ہے، چنانچہ میں نے کہا کہ شیتل عربی کے لفظ ' شتاء' سے ماخوذ ہے جس کے معنیٰ جاڑے کے ہیں، یہاں جائے کارواج کم معلوم ہوااور عام طور سے جائے گلاس میں استعمال کی جاتی ہے۔

اربابِ جامعه اسلامیه اور بانیان جلسه نے مولا ناعلی میاں کی ذات سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے اور اپنے اہم علمی ودینی امور ومعاملات کو ان کی موجودگی وسر پرستی میں بروئے کار لانے کے لئے اس طرح دودن کا پروگرام بنایا کہ حیات دوروزہ پروگرام بن کررہ گئی۔

ا کراکتوبرکومنی کا پہلا جلسہ بارش ہوجانے کی وجہ سے "مولانا ہال" میں ہوا جس میں منیری صاحب نے خطبہ استقبالیہ سنایا، اور جامعہ اسلامیہ کے طلبہ نے اردو، عربی، کنٹری، ہندی، نوائق اور انگریزی زبانوں میں تقریریں کیس، جو اسلامیات پر تھیں، عربی ترانہ

#### 

بہت ہی محبوب ومرغوب تھا، مولا ناعلی میاں صاحب نے بچوں سے بیترانہ باربار پڑھا کرسنا، ظہر کے بعد پھر دوسرا اجلاس اسی جگہ پنڈال میں ہوا، اس میں زیادہ تر تقریریں طالب علموں کی ہوئیں، پھر رات کا اجلاس سلطانی مسجد میں ہوا، جس میں مولا ناعلی میاں صاحب اور راقم نے مسلمانوں کے ایک بڑے مجمع کوخطاب کیا، ۸؍ اکتو برکو پھرضج سے اجلاس شروع ہوا جس میں باقی طالب علموں کی تقریریں ہوئیں، اور ظہر کے بعدان کو انعامات تقسیم کئے گئے اور عصر سے لے کر مغرب تک مولا ناعلی میاں کی ایک نہایت پُر مغز، معرکۃ الآراء اور جوش وہوش سے معمور تقریر ہوئی، در حقیقت بیتقریراس پروگرام کی روح تھی۔

رئے الاول ۱۳۸۲ ہے میں جامعہ اسلامیہ کا تصوریہاں کے چند در دمندوں کے دل ود ماغ میں پیدا ہوا، جس طرح ہراچھی تحریک ابتداء میں بہت حقیر اور معمولی معلوم ہوتی ہے جامعہ اسلامیہ کی تشکیل بھی بظاہر ایک کھیل معلوم ہوئی، مگر چند دنوں میں وہ بار آور در خت بن گیا اور دینی علوم کا چرچا ہونے لگا، نتیجہ یہ ہوا کہ پانچ سال گزرتے

گزرتے اس کیلئے مستقل زمین ،مستقل عمارت اور مستقل نظام کا شدید داعیه مخیر اور دردمندحضرات کےدل میں پیدا ہوا، اس دین عمارت کی بنیاد کے پھرتو کہنا جا ہے کہ ہمارے دوست مرم الحاج محی الدین منیری ، ڈاکٹر علی میا ،مولانا عبد الحمید صاحب ندوی اوراسی قتم کے دوسرے حضرات ہیں، مگران چندسر دینے والوں کی پشت پر بہت سے زَردینے والے بھی پیدا ہو گئے ہیں ، جواپی دولت کا بہترین حصراس کا رخیر میں لگانے میں مسرت اور اطمینان محسوس کرتے ہیں ، مثلاً جناب الحاج الیس ، ایم سید صاحب، جناب ايس محسن صاحب، ايم، بي، اع، جناب الحاج صديقة محمصاحب، جناب الحاج ار مازين الدين صاحب، جناب الحاج سعد محمر جعفري صاحب، جناب ڈی ، اے ابو بکر واسلعیل صاحب ، جناب الحاج ایس ، ایم سیدعبد القادر صاحب ، جناب وامدادعبدالقادر بادشاه صاحب، جناب قاضي محمر مولى صاحب وغيره وغيره - مم نے جامعہ اسلامیہ کے طلبہ کی تقریریں سنیں ، ان کی اسلامی شکل وصورت اور طرز ولباس وغيره ديكها، اورحضرات اساتذه كي محنت وشفقت كوپّر كها، ساته بي ذ مه داران جامعہ کی وُھن بھی دیکھی ،ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے چند بندوں نے جو بظاہرا یک کھیل کھیلاتھاوہ حقیقت بن کر ہمارے سامنے آیا، طلبہ میں دین وعلم دین کا ذوق نمایاں ہے، چھ چھزبانوں میں تقریر کرنا آسان نہیں ہے، جامعہ کے بچوں نے اسے آسان کر دکھایا ،اگران میں چند بیج بھی دین وایمان کے داعی و بلغ بن کر نکلے تو جامعہ کامیاب ہے، د بنی علوم میں کیفیت دیکھی جاتی ہے، کمیت نہیں دیکھی جاتی ، اگر بغداد کے مدرسہ مستنصریہ سے دو چارائمہ دین بن کر نکلے تو مدرسہ مستنصریہ کامیاب رہا، اگر وہاں کے مدرسه نظامیه سے ایک امام غزالی پیدا ہوئے تو سوفیصدی کامیاب رہا، اگر جامع از ہر قاہرہ سے ایک جلال الدین سیوطیؓ پیدا ہوئے تو وہ کا میاب رہا۔ چہ جائیکہ ان اسلامی معاہد ومدارس سے ہزاروں لا کھوں کی تعداد میں علماء، ائمہ، محدثین، فقہاء وفضلاءاور

سرآ مرگان روزگار بیدا ہوئے ، اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ جامعہ اسلامیہ جنگل بیدا ہوئے میں سے ہوگا بیدا ہے مخلص خدام کی وجہ سے جنوبی ہندگی ان چند بنیا دی درس گا ہوں میں سے ہوگا جن کا شارآ نے والا مورخ انگلیوں پر کرے گا ، اگر پودے کی نحافت ونزا کت کود کھر کر دخت کی تناوری اور بارآ وری کا اندازہ نہیں ہوسکتا تو مدارس اسلامیہ کی ابتدائی خشگی و بے حالی کو دیکھ کر ان کے شاندار مستقبل پر رائے زنی نہیں کی جاسکتی ، پھر جامعہ اسلامیہ جنگل تو ماشاء اللہ اپنے پہلے دن سے شمر باری کر رہا ہے۔

دوروز میں بڑی بڑی مصروفیات کے علاوہ کئی چھوٹی مصروفیات بھی رہیں، اور مختلف مقامات اور اداروں میں حاضری ہوئی، الحاج منیری صاحب کے دخریب خانہ' الحاج مختار احمرصاحب کے '' کاشانۂ جاوید'' ڈاکٹر علی ملپا کی'' طیبہ منزل'' مولانا خواجہ بہاؤالدین اکری صاحب کے یہاں حاضری ہوئی اور قدیم علاء منزل'' مولانا خواجہ بہاؤالدین اکری صاحب کے یہاں حاضری ہوئی اور قدیم علاء مختصر کی نادر تصانیف اور ان کے قلمی شخوں کی زیارت واستفادہ، شیرالی کی مسجد میں مختصر ہی دینی تقریب، صدیق لائبریری کا معائنہ، اسلامیہ ہائی اسکول بھٹکل میں استقبال وتقریرہ نئی مسجد فاروقی کا افتتاح، بھٹکل کے بعض مشائح سے ملاقات، وغیرہ وغیرہ بڑی پُرمسرت تقریبات تھیں۔

صدیق لائبری میں مختلف علوم وفنون کی تقریباً پانچ ہزار کتابیں ہیں اور متعدد اخبارات ورسائل آتے ہیں ، مرحوم آئی ، انچ صدیق صاحب بھکل کے مشہور قومی رہنما اور کارکن گزرے ہیں ، یہ یہاں کے پہلے گریجویٹ تھے جھوں نے بھٹکل کے مسلمانوں میں علمی بیداری پیدا کی ،ان ہی کے نام پر بیلا ئبریری ہے۔

اسلامیه ہائی اسکول مسلمانوں کا تعلیمی ادارہ ہے،جس میں موجودہ نصابی تعلیم اسلامیه ہائی اسکول مسلمانوں کا تعلیم کا انتظام ہے، اساتذہ وطلبہ نے بڑے پر جوش طریقہ پر اپنے مہمانوں کا استقبال کیا، ہمارے دوست عزیز عثمان حسن صاحب بی

اے، بی ایڈاس کے ہیڈ ماسٹر ہیں اور مولانا خیال صاحب عربی اور دینیات کے معلم ہیں، ہم نے تقریباً ہر کلاس میں جاکر بچوں کی وضع قطع اور تعلیمی کیفیت کا جائزہ لیا، اسا تذہ مخلص اور مختی ہیں، اسکول کے ہال میں طلبہ واسا تذہ کی طرف سے جلسہ ہوا جس میں مہمانوں کو ہار پھول پیش کئے گئے اور مولانا علی میاں صاحب نے موقع کی مناسبت سے ایک نہایت پُر مغز اور معلوماتی تقریر فرمائی۔

الواء محلّہ میں مسجد فاروقی کے نام سے ایک نہایت حسین وجمیل اور شاندار مسجد لغیر ہوئی ہے جے یہاں کے خلصوں نے بڑے اخلاص وا یمانی جذبہ سے تغیر کرایا ہے ، ۸ راکتو برکومولا ناعلی میاں صاحب نے اس مسجد میں پہلی مغرب کی نماز پڑھائی اور ان کی امامت سے اس مسجد کا افتتاح ہوا ، مسلمانوں میں عجیب جوش مسرت اور جذبہ عبودیت وعبادت تھا، نماز کے بعد مختصر ساجلہ رہاجس میں راقم پھر مولا نانے موقع کی مناسبت سے مسجدوں کی تغیر ، ان کے حقوق اور عبادت کے موضوع پر تقریریں کیں۔ مناسبت سے مسجدوں کی تغیر ، ان کے حقوق اور عبادت کے موضوع پر تقریریں کیں۔ حضرت سلطان ٹیپو کی والدہ نے تغیر کرایا ہے جوقوم نوائیت سے تھیں ، مسجد سے مصل ان کا مکان بھی بتایا جاتا ہے ، اس کا طرز تغیر یہاں کی دیگر مساجد کی طرح عادل شاہی انداز لئے ہوئے ہے ، اور ستونوں کے بجائے در میان میں دیواریں ہیں جن کی موالوں اور کمانوں پر چھت کھڑی ہے ، یہاں مسجدوں میں صحن نہیں ہوتا اور اندر کا حصہ بہت کی کو تھر یوں کا مجموعہ معلوم ہوتا ہے ، وضو کے لئے کنار بے پر حوض ہوتا ہے ۔

است سے محلہ کا است سے محلہ کا است سے محلہ کا مام مسجد میں ہوا، جس کی مناسبت سے محلہ کا نام "جامع محلّہ" ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں کی قدیم ترین مسجد ہے جوآ تھویں صدی میں تغییر ہوئی تھی اور مشہورا سلامی سیاح ابن بطوطہ کے وقت میں موجود تھی، بعد میں اس کی تجدید ہوئی، موجود ہ محارت عادل شاہی طرز تغییر کانمونہ ہے۔

190

عربى قصائدوا شعاركوجمع كرلياجائ توسلسلة الشعر العربى في الهندكي بهت سی سنهری کریاں مل سکتی ہیں ،افسوس کہ بینوا دراور علمی ودینی شاہ کارزیب طاق نسیاں ہیں اور ان سے عام استفادہ کی صورت نہیں ہے۔ ھنور بھٹکل اور ان ساحلی علاقوں كعلاء دين اورفقهاء 'الفقيه' كلقب مشهور موتے تھے، آج بھي حجاز اور دوسرے عرب ممالک میں دینی علماء کے لئے فقیہ کا لفظ استعال ہوتا ہے، جو کثرت استعال سے فقے بھی بولا جاتا ہے، اور سوڈ ان کے علماء کومقامی تلفظ میں بگاڑ کرفگی (فقی) کہتے ہیں، بھٹکل کے بزرگوں سے معلوم ہوا کہ ابھی ہیں سال پہلے تک یہاں د بنی علمی فضابری خوشگوار دیرُ بهارتھی ،تقریباً ہریانچ گھر کے درمیان ایک دینی مدرسہ ہوجاتا تھا جس میں دین تعلیم ہوتی تھی ، مگر زمانہ کی ہوانے ان چھوٹے چھوٹے گلتانوں کونذرِخزاں کردیا ، اور مال ودولت کی ہنگامہ خیزی اور تجارت ومعیشت کی مشغولیت نے دی تعلیم کا چرچا تقریباً ختم کردیا، آخری دور میں دوایک اہل علم ہوئے جومالیسی یا فرض شناسی کی رُومیں بہ گئے اور انھوں نے اپنے گوشئہ عافیت کوغنیمت جانا، ا لله بهلاكر بان در دمندول كاجن ميں اہلِ سَر اوراہلِ زَر دونوں طبقہ كے خلصين ہيں کہ انھوں نے یہاں ایک بڑے مدرسہ کیلئے جدوجہد کی اور اللہ تعالی نے ان کی کوشش بارآ ور فرمائی ، اب ان کار کنوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی بے لوث خدمت اور بے غرض کوشش سے جامعہ اسلامیہ بھٹکل کوجنوبی ہند کے معیاری مدارس کی صف میں لائیں۔ بيدوروزه علمي اورديني جاهمي جامعه اسلاميد كي ذاتي عمارت اوراس كي تأسيس کے لئے تھی، ۹ را کتوبر کی صبح کووہ مقدس ساعت آپہو تجی کہ شہر سے فی الحال دور گر چند سالوں کے بعدنز دیک شال مغرب میں بارہ ایکر زمین پر جامعہ اسلامیہ کاسنگ بنیاد رکھا گیااورصد ہاسال کی سونی محفل میں پھرعلم کی رونق کا ساں بندھ گیا، منتظمین جامعہ نے موٹر بس کا انتظام بھی کرلیا تھا جس کی وجہ سے شہر کے بہت سے حضرات علی الصباح

جلسه کی اصل بنیاد جامعه اسلامیه کی بنیادر کھنی تھی ، اسی مخضر گربڑی دور رس اور نتیجہ خیز تمنا کے لئے اتنی طویل تمہید باندھی گئی تھی ، یہ جٹکل میں کسی نئے مدرسه کی تغییر نبیس تھی بلکہ در حقیقت یہاں کی علمی تاریخ کے روشن اور شاندار ماضی کی تجدید یا نشأ ق ثانیت تھی ، بجٹکل اور اس کے قرب وجوار کے تمام علاقے کسی زمانہ میں ھنور (ھناور) کے علمی ودینی مرکز سے وابستہ تھے اور یہاں کے علماء ھنوری کی نسبت سے مشہور تھے ، خود بجٹکل میں بہت سے علماء ، فضلاء ، مصنفین اور عربی زبان کے ادیب و شاعر پیدا ہو چکے ہیں۔

مولانا خواجہ بہاؤالدین صاحب اکرمی کے کتب خانہ میں یہاں کے علاء کے مخطوطات اورقلمی نوادراس کی شہادت دیتے ہیں ،مولا نا نے ہمیں ۸را کتو بر کی صبح کو ا پنے دولت کدہ پران بیش بہاعلمی نوادر کی زیارت کرائی جن میں تقریباً ہرعلم وفن کی عربي زبان مين كتابين موجود تفيس ، عربي لغت كي مشهور كتاب ' القاموس' كاايك كامل و مل قلمی نسخہ نہایت پختہ اور حسین عربی خط میں ان کے خاندانی عالم و ہزرگ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے،احسان وتصوف برکئ قلمی کتابیں ہیں جومختلف رسائل کا مجموعہ ہیں،عربی میں سیرت رسول اللہ پر ایک نہایت صخیم اور مفصل کتاب ہے، فقد شافعی پر متعدد قلمی کتابیں ہیں،مناسک مج پرایک نہایت جامع کتاب ہے، فقید سن بن فقیدا حمد صوری كايك تاب 'اليواقيت الملتمعة في مناقب الأئمة الأربعة "الله عناقب المائمة الأربعة "الله عناقب المائمة ال موجود ہے،جس میں چاروں ائمہ فقدام ابوحنیفة ،امام مالک ،امام شافعی اورامام احمد بن حلبال کے حالات نہایت تفصیل سے اور تحقیق کے ساتھ درج ہیں، بیر کتاب اس قابل ہے کہ اسے شائع کیا جائے اور ہندوستان کے علمی مفاخر میں اس کا بھی شار ہو، ان مخطوطات میں عربی زبان میں متعدد قصائد، مراثی اور مناقب وفضائل میں نظمیں اوراشعار ہیں جومقامی علاء وادباء کی عربی شاعری کے ذوق کے آئینہ دار ہیں ،اگران

واپسی پر بھٹکل کی بندرگاہ پر حاضری ہوئی جس پر عربوں کا وہ مقدس کا رواں اترا تھا جو ساحلِ ہند کے سبزہ زاروں اور پہاڑوں میں رہ بس گیا، راستہ میں سڑک کے مشرق جانب حضرت فقیہ اسلعیل کا مزار ہے، جن کا تذکرہ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں کیا ہے، تھوڑی دیررک کران کے لئے ایصالِ ثواب اور فاتحہ خوانی کی گئی۔

منگلور کے مکان کے چھانے کے کھیڑے بہت مشہور ہیں، بھٹکل میں شخ عبد القادر صاحب نے اس کا بہت بڑا کارخانہ کھولا ہے، راستہ میں اسے بھی دیکھا گیا، جہاں بڑے پیانہ پرمٹی بھگوئی اور کمائی جاتی ہے پھر مشینوں کے ذریعہ اسے سانچ میں ڈھالا جاتا ہے اور سو کھنے کے بعداسی کارخانہ میں اس کا آ والگتا ہے۔

اس دوروزہ دورانِ قیام میں احباب وخلصین سے بالکل ہنگا می طور پر ملنا جلنا رہا، مگر مقامی حضرات کی محبت وعقیدت نے ہمارے دلوں پر گہرانقش چھوڑا، افسوس کہ ان محبین مخلصین میں سے بہت کم حضرات کے نام یادرہ سکے، منیری صاحب تو

مارے برانے رفیق بلکہ کہنا جا ہے کہ صاحب خدمت ہیں، اللہ تعالی نے ان میں کام كرنے كرانے كى بوى صلاحيت دى ہے، دينى كامول ميں وہ ہمةن جدوجهد بن جاتے ہیں۔الحاج مختاراحمہ جاوید کہنا جاہئے کہ عزیزوں میں سے ہیں، بھٹکل، بمبئی، مکہ، مدینہ ہر جگہ حاجت مند کے کام آنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالی نے مخاراحد کوجامعه اسلامیه کی جدوجهد میں لگادیا ہے، ان کامستقل قیام مکه مرمه میں رہتا ہاں، ان ہی اس اس ہم جان پیچان والے حاجی کی پکڑ پکڑ کر خدمت کرتے ہیں،ان ہی دونوں کی وجہ سے بھٹکل کے دوسرے بہت سے خلصین سے تعلقات استوار ہوئے ہیں ، مخار احمد کے ایک جگری دوست عزیز نوجوان خطیب ابومحمہ صاحب نے بڑے اخلاص ومحبت کا اظہار فرمایا اور چلتی پھرتی ملاقا توں میں ان کی محبت نے ایک خاص نوعیت اختیار کرلی ،اسی طرح ایک اورعزیز نوجوان ضیاء الدین احمد سے لله فی الله برا خصوصی تعلق ہوگیا ہے ، یہ بھولے بھالے شریف النفس نوجوان سب سے پہلے یادگاری دستخط لینے آئے ، میں نے اپناایک شعر لکھ کردستخط کردی ، پھروہ اس ہنگامہ میں جب بھی موقع پاتے پاس آجاتے اور عقیدت ومحبت سے ملتے اور مزید قیام کا تقاضا کرتے رہے،ان کےعلاوہ اور کئی دوستوں اور بزرگوں سے قدیم وجدید گہرے مراسم وتعلقات ہیں، مگرافسوس کہان مخلصوں کے نام یا زہیں رہے، عزیزی محمر مولا بھی ہماری آمد کی خبرس کر، دراس سے بھاگ کریہاں آگئے تھے، ان تمام مخلصوں کانتہ ول سے شکربیادا کرناضروری ہے کہ جھول نے صرف دین اورعلم دین کی نسبت سے اللہ کے لئے محبت کی۔

منیری صاحب، مختارا حمد صاحب اور دوسرے بہت سے دوستوں اور بزرگوں کا شدید اصرار تھا کہ جلسہ کے بعد دوجار دن بھٹکل میں رہوں اور یہاں کی تاریخ کی سیر کروں اور دوستوں کو میزبانی کا موقع دوں ، میں بھی اس پر راضی تھا مگر بمبئی کی

مصروفیات، وطن جانے کا انتظام اور سب سے بڑھ کر ان مخلصوں کی مصروفیات جضوں نے ہفتوں نہیں مہینوں سے رات دن ایک کر کے اتنے بڑے جلسہ کا انتظام کیا تھا، جلسہ کے بعد پھروہ میرے لئے وقت نکالیں بیمیر بزر یک نامناسب بات تھی، حالانکہ وہ اس کو پر وگرام میں شامل کیے ہوئے تھے، عزیز م مختار احمد کو جلد از جلد مکہ مکر مہ جانا تھا وہ جلسہ ہی کیلئے رُکے ہوئے تھے، ان با توں کے سبب میں بھی مولا ناعلی میاں صاحب اور مولا ناسید مجمد شی صاحب کے ہمراہ چلاآیا۔

۲۷ کتوبرکی شام میں ہم نو وارد مسافر بن کر بھٹکل میں داخل ہوئے اور ۹ مراکتوبرکی شام میں ہم نو وارد مسافر بن کر بھٹکل میں داخل ہوئے ، مگر مخلصین اکتوبرکی شبح کو جانے پہچانے بلکہ ''اپنے'' بن کر وہاں سے واپس ہوئے ، مگر مخلصین نے دونوں مواقع پر ہمارے ساتھ عقیدت و محبت کا پُر جوش مظاہرہ کیا ، پہلی بارلوگوں کے چہروں پر استقبال کی مسرت تھی اور دوسری بارالوداع کی پڑمردگی تھی ، مگر قبلی تعلق کی کیفیت پہلے سے زیادہ تھی ، منگلور کیلئے روانہ ہوتے وقت راقم کی زبان پر میر کا بیہ شعر آیا۔

فقيرانة آئے صداکر چلے میاں خوش رہوہم دعاکر چلے جب راقم نے عربی کا بیش عربی ها کا بیش میں کا بیش میں کا بیشتا ہے لا مسر حب اً بسغید و لا اُھلاً بسبہ اِن کان تفریق الا حبة فی الغد

تو مولا ناعلی میاں صاحب نے اس کا دوسرامصرعہ مجھ سے پہلے ہی سنادیا۔ پھرانھوں نے بڑے مؤثر انداز میں فرمایا۔

وداعِ ہوش کنم ، یاوداعِ یارکنم بطاقتے کہندانم کدام کارکنم منگلور میں آکر دو پہر کا کھانا کھایا گیا ،جس کیلئے بھٹکل کے ایک تاجر پہلے ہی سے منتظر تھے ، پھر ہوائی اڈہ کی طرف روانگی ہوئی ، پونے تین بجے کے قریب وہاں

پہونچ کرظہری نمازادا کی گئی اور ۳ مزنج کر • ارمنٹ پر جہاز نے اپنے بال و پر نکا لے، یہ جہاز پہلے جہاز سے بڑا تھا اور براہ راست بمبئی آر ہاتھا، تقریباً پورا راستہ سمندر کے او پر سے طے کیا اور ۵ مرخ کر • ۵ رمنٹ پر سانتا کروز کے ہوائی اڈے پر اترا، جہال بمبئی کے متلقین اور بھٹکل کے حضرات موجود تھے۔

تھانہ اور بھڑوچ سے لے کر مالا بار بلکہ سیلون تک کے مغربی کنارے حضرت عمر ے عہدِ خلافت سے اسلامیوں کے مقدس کارواں کی گزرگاہ رہے ہیں ،عہد فاروقی میں حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی ﷺ نے اپنے بھائی تھم بن ابی العاص تُقفی ﷺ کوتھانداور بھڑوچ کی فوجی مہم پررواند کیا بلکہ بعض روایات کی رُوسے اسی عہد میں سیلون میں بھی مجاہدین کے قدم آئے ،جن میں زیادہ تر بحرین وعمان وغیرہ مشرقی عرب کے باشند ے قبیلہ بنوعبدالقیس ، قبیلہ بنوتمیم ، قبیلہ بنواز داور قبیلہ بنواسامہ کے حضرات شریک تھے، اور ان قدوسیوں کے قدم سے یہ کنارے فیضیاب ہوئے، منگلوراور مشور "اسلامی تاریخ میں بڑے مرکزی مقامات تھے، یہاں عرب مسلمانوں ے بحری قافلے رکتے تھے، تیسری صدی ہجری تک ان سواحل کی تمام تر تجارت ان ہی عرب تاجروں کے ہاتھ میں تھی، قدیم سیاح ومورخ اور جغرافیہ نولیس منگلور کو مخبلور اور منجنور كہتے ہیں، ھنور بہت برا تجارتی مركز تھاجہاں عرب ممالك سے بہت سے تجارتی جہاز آتے جاتے تھے، یہاں مسلمان بادشاہ تھااور اطراف وجوانب کے علاقے اس متعلق تھے چنانچ بھٹکل کاتعلق بھی ھنور ہی سے تھا جوتقریباً بیس میل پر جنوب میں لب ساحل واقع ہے، آٹھویں صدی ہجری میں ھنور اور بھٹکل وغیرہ کے حالات پر مشہورسیاح ابن بطوطہ کے اس بیان سے روشنی پر تی ہے کہ:

"هنور میں ہرسمت سے بے شار جہاز آتے ہیں ، یہاں کے باشندے مسلمان اور شافعی ہیں ، اگر چہ بیلوگ صلح پسند ہیں مگرا کثر جہاد میں مصروف

<u> ۲۰1</u>

مندوستان لائے اور شافعی رہے جس پراب بھی قائم ہیں،ان کا عام لباس اب بھی مئہ بندہے جواز اراور فوطہ کے نام سے قدیم زمانہ سے عربوں میں رائج تھا، ابن بطوطہ کے بیان کےمطابق اب بھی عورتوں میں ساڑی کارواج ہے،مہمان نوازی اور سیرچشمی کی صفت اب تک باقی ہے، نیز آباء واجداد کا تجارتی پیشه ابھی تک زندہ وسلامت ہے، یہاں کے تاجر کلکتہ بمبئی ،منگلور ، بنگلور ، کالی کث ، مدراس ، کولمبو ،عرب مما لک اور ملایا وغیرہ میں کیڑے کا کاروبار کرتے ہیں، بیلوگ اپنے کونوائٹ کہتے ہیں، بیعربی کے لفظانوتی کی جمع ہے،مسعودی نے "مروج الذہب" میں اور طبری نے اپنی تاریخ میں نوتی اورنوائت سے مراد تجارتی کشتیوں اور جہازوں والے لئے ہیں، ہارے نزدیک نوائط کا املاءاور تلفظ محیح نہیں ہے، یہاں کے مسلمانوں کے خاندان اور قبائل کے عوام ابتك عربي انداز ميں ہندي تلفظ كے ساتھ محفوظ وموجود ہيں، مثلاً شاہ بندري (جہاز رانی اورساحل کا ایک عہدہ ) معلّی (جہاز رال کپتان) وامودی پیلفظ عامودی ہے، اس نسبت سے آج بھی عرب میں لوگ موجود ہیں ، چنانچ پمجلّه رابطہ عالم اسلامی مکہ مرمہ کے ایڈیٹر اور ہمارے دوست الشیخ محرسعید''العامودی'' ہیں۔غالباً بیہ حضار کا کوئی قبیلہ ہے۔اسی طرح رکن الدین ،سیدمحی الدین (سیم دین) قاضیا ،صدیقہ، سكرى وغيره خاندان اورقبائل مين، قديم زمانه مين مذهبي عالم كوفقيه كهتے تھے، آج كل خلیفہ (خلفو) کہتے ہیں ، بھٹکل کے محلوں کے نام سے بھی عربیت کا ظہور ہوتا ہے ، سلطانی محلّہ، اسی میں سلطانی مسجد ہے جوٹیو سلطان کی والدہ نے بنوائی ہے۔ جامع محلّہ، اسی میں جامع مسجدوا قع ہے، خلیفہ ملّہ، یکسی فرہبی عالم کی نسبت ہے، مشما محلّہ، الواء محلَّه، شاہولی محلَّه، تکیه محلَّه، آثار کیری، اسے آج کل اچار کیری (آم کا اچار) کہتے

یہاں پریردہ کا خوب رواج اب بھی شدت سے ہے، مسلمان عورتیں برقعہ میں

رہتے ہیں ، یہاں کی عورتیں بلکہ تقریباً ان تمام ساحلی شہروں کی عورتیں سِلا ہوا کپڑانہیں پہنتی ہیں بلکہ ایک کپڑا (ساڑی )بدن پریوں رکھ لیتی ہیں کہ نصف كمرتك بانده ليتى بين اورنصف كوسرمين لييك ليتى بين، هنور كابا دشاه آج کل سلطان جمال الدین بن حسن ہے جوایک ہندور اجہ کا باج گذار ہے اس کی فوج میں چھ ہزارسیاہی ہیں، یہاں کے اکثر باشندے حافظ قرآن ہوتے ہیں ، ان اضلاع میں جہال مسلمان تاجر ہوتے ہیں امیر وغریب مسلمان مسافرسب ہی ان کے یہاں اترتے ہیں ، ہرطرف سرسبری اور ہریالی ہے، ہر خص کے پاس اپناباغ ہے جس میں اس نے اپنا گھر بنالیاہے''

ابن بطوطہ کے اس بیان سے آٹھویں صدی کے علاقہ ھنور میں مسلمانوں کی معاشی،معاشرتی، تدنی، دین اور علمی زندگی کا بخوبی اندازه ہوتا ہے، الغرض پہلی صدی ہجری سے لے کر دسویں صدی تک ان ساحلی مقامات پر تمام تر بحری تجارت ان ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی مگر بعد میں پُرتکیز بوں نے ان علاقوں پر قبضہ کرکے مسلمانوں سے تجارت چھین لی ،اوران پر بے پناہ مظالم کرکے ان کو بے دست ویا كرنے كى كوشش كى ، برے ظلم وستم كے ساتھ عيسائى بنانے كى تحريك جارى كى ،اس كى بورى تفصيل علامهزين الدين مليباري في دو تخفة المجامدين "مين درج كى ہے، جو بڑی درد ناک ہے،اس طرح پرتگیز یوں کے ممل دخل کے بعدان ساحلی علاقوں کے مسلمان تاجرنا کام بنادیئے گئے۔

ھنور اور بھٹکل کے ساحلی مقامات پر جومسلمان یائے جاتے ہیں ، ان کی اکثریت ان عرب تا جرول کی ہے جو بھر ہ، اسیرات، عمان، بحرین، عدن، حضر موت وغیرہ سے براہ سمندر ہندوستان اور چین تک تجارت کرتے تھے،ان کی بودوباش اور لباس وزبان میں ابتک عربیت کی خوبوباقی ہے، بیلوگ اینے ساتھ حجاز کافقہی مسلک

نگاتی ہیں، ہرگھر میں کنواں ہوتا ہے، تقریباً ہرگھر کے دائیں بائیں ناریل وغیرہ کا مخضر باغ ہوتا ہے۔ دورانِ قیام میں صرف ایک فقیر سوال کرتا ہوا ملاتھا، مسلمانوں کی آبادی ایک جانب ہے، کل آبادی پندرہ ہزار ہے، جس میں دس ہزار مسلمان ہیں، اکثر کا ذریعہ کمعاش تجارت ہے، جیتی باڑی اور باغبانی بھی ہوتی ہے۔ چوک۔ میونپل مارکیٹ وغیرہ کھلے بازار ہیں، گلیاں قدیم زمانہ کی تگ ہیں، دوہائی اسکول ہیں، ایک مسلمانوں کا ہے، یخصیل کا صدر مقام ہے یہاں ایک کورٹ بھی ہے، ایک ہیپتال ہے جسے جالیس ہزار کے صرفہ سے مولا نا ابو برگئی والے نے بنوایا ہے، گی ڈسپنسریاں ہیں، ڈاکٹری کے ساتھ طبی طریقہ علاج بھی رائے ہے، ان دنوں کلی کو چوں میں پانی بیں، ڈاکٹری کے ساتھ طبی طریقہ علاج بھی رائے ہے، ان دنوں کلی کو چوں میں پانی کے لئے یائی لگائے جارہے ہیں۔

یباں قدیم زمانہ کے بعض آثار بھی پائے جاتے ہیں۔''مونی بستی' میں ایک قدیم جین مندر ہے جس کی عمر ڈیڑھ ہزار سال بتائی جاتی ہے، یدور حقیقت ایک رانی کا محل تھا جو پھروں کی سِلوں اور لمبے لمیے ستونوں سے بنایا گیا تھا حجت بھی پھر ہی کی ہے، اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے بڑے کی ہیں، بعض پرقدیم زمانہ کی تحریریں بھی پائی جاتی تھیں۔

یہال بستی کے باہر دکھن جانب ''نماز کا پھر''نامی ایک پہاڑی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جن عرب مسلمان تا جروب بلغ یہاں آئے تو انھوں نے بندرگاہ کے اوپراسی جگہ پہلی باراذان دی اورنماز پڑھی، بعد میں اس جگہ لوگ نماز پڑھتے رہے ، اب اسے گھیر دیا گیا ہے لوگ تفریح کے لئے یہاں جاتے ہیں اورنماز بھی پڑھتے ہیں، کہنا چاہئے کہان اطراف میں یہی مقام ہے جہاں اللہ کے بندوں نے پہلی باراللہ کی عبادت کی تھی۔

به کل ، هنور کے ملحقات میں تھا ، پہلے اسے'' آباد قلعہ' کہتے تھے ، چنانچہ کئ

قلمی کتابوں کے مصنف جن کوہم نے دیکھا''البادقلی'' کی نسبت سے مشہور ہیں اور ان کے نام کے ساتھ بینسبت موجود ہے، کثر تِ استعال سے آبادقلعہ کے بجائے''باد قلعہ'' ہوگیا، مگرنویں صدی میں اسے بھٹکل کے نام سے یادکرتے تھے، ہم نے وہیں ایک بھٹکلی عالم وشیخ حضرت فقیہ آسمعیل سکری کے ایک عربی کتاب دیکھی اور اس میں ایک بھٹکلی عالم وشیخ حضرت فقیہ آسمعیل سکری کے عربی مرثیہ میں ایک عالم نے بیدوشعر بھی کھے ہیں۔

ونسبة ذات سكرى بشهرة ونسبة دار به شكلى تعهد بتسع لمائة ثم تسع واربعين من الله موت واجب الفاوق تفقد؟

(فتیاسلیل کانبست سکری شہرت کی وجہ سے اور ان کے وطن کا نبست بھٹل ہے، وو 20 سے میں اللہ کے بارے میں مختلف بیانات ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بھٹ اور کلہ دو لفظ ہیں، بھٹ کے معنی سخت سیاہ کے بیانات ہیں اور کلہ کے معنی پھر کے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ کلہ کے معنی قز اق اور ڈاکو کے ہیں، بیس نے ازراو تفری سیام کے بیں، دوسرا قول یہ ہے کہ کلہ کے معنی قز اق اور ڈاکو کے ہیں، میں نے ازراو تفری کا سیام فی بینانا چاہا اور کہا کہ یہ و بی کا جملہ ''بھت السکی کی '' ہے میں نے ازراو تفری کی اسلیان پہلی آکر آباد ہوئے اور مقامی لوگوں نے ان کے اخلاق واطوار اور دینداری کو دیکھا تو ان کے بارے میں جو غلط خیالات سے کہ بیک ختم ہوگئے اور سب لوگ مسلمانوں کو دیکھر کرمبہوت رہ گئے محتر می مولا ناعلی میں میاں صاحب نے تفریکی طور سے اس کی عربیت یوں بیان فرمائی کہ یہ اصل میں میاں صاحب نے تفریکی طور سے اس کی عربیت یوں بیان فرمائی کہ یہ اصل میں ''بیٹ السکی '' بیٹ السکی بڑا خیمہ نصب کیا گیا اور سب لوگ آئی میں رہنے لگے، اس لئے مقیم ہوگئے، پھرا یک بڑا خیمہ نصب کیا گیا اور سب لوگ آئی میں رہنے لگے، اس لئے میت الکل کہا تھا، یہ دونوں تو جیہا تقریکی ہیں۔

کسی نئے مقام پر دوجار دن رہ کروہ بھی ہنگامی حالات میں وہاں کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنا بہت مشکل ہے،اس لئے بھٹکل یا اہل بھٹکل کے بارے میں یا

۲۲\_ گھنٹے ماتھران میں (مئی ۲۹۹ء)

میں نے جلسوں میں شرکت بہت کم کردی ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کوفائدہ کم ہوتا ہے اور میرانقصان زیادہ ہوتا ہے، گھنٹے آدھ گھنٹے وعظ وتقریر کے لئے کم از کم چار پانچ گھنٹے شہر میں اور دوایک دن اور بعض مرتبہ تو کئی دن باہر ضائع ہوتے ہیں، لکھنے پڑھئے اور معمولات میں فرق آتا ہے، اور بعض اوقات جلسہ کے انتظام کی خرابی کی وجہ سے دماغ پر بار اور طبیعت میں تکد گر ہوتا ہے، پھر راقم کوئی واعظ نہیں ہے کہ عام واعظوں کی طرح قصہ کہانی، شعروشا عری، چٹکلہ بازی اور لطائف بیانی سے کام لے اور یہی سب باتیں عام لوگوں کو ہمارے واعظوں کی سطیت وکم سوادی کی وجہ سے اور یہی سب باتیں عام لوگوں کو ہمارے واعظوں کی سطیت وکم سوادی کی وجہ سے اور یہی سب باتیں عام لوگوں کو ہمارے واقعہ سنئے! حضرت مولانا اشرف علی صاحب میں ایک واقعہ سنئے! حضرت مولانا اشرف علی صاحب میں ایک واقعہ سنئے! حضرت مولانا اشرف علی صاحب میں کہانے گھانوی بیان کرتے ہیں کہ:

'' حضرت شیخ الہند مولا نامحمود حسن صاحب ہمارے مدرسہ جامع العلوم
کا نپور میں جلسہ دستار بندی کے لئے نشریف لائے ، میں نے وعظ کے لئے
عرض کیا ، فرمایا مجھے وعظ کہنا نہیں آتا ، میں نے کہا حضرت وعظ تو کہنا ہی
پڑے گا ، فرمایا تمہارے وعظ سےلوگ مانوس ہیں اور پسند کرتے ہیں ، تمہارا
وعظ مناسب ہوگا اور میرے بیان سےلوگ خوش نہ ہوں گے ، اس سے میرا تو
کچھ نہ جائے گا تمہاری ہی اہانت ہوگی کہ ان کے استاذا یسے بیام ہیں ، میں
نے عرض کیا حضرت! اس سے تو ہمارا فخر ہوگا کہ ان کے استادا یسے ہیں ۔'
یہتو بڑوں کی با تیں ہیں ، ہم چھوٹوں کا حال کیا ہوگا اور کیا ہونا چا ہئے ، آپ کو
یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ بمبئی میں ایک بڑے جلسہ سیرت میں تقریر کرر ہا تھا ، دوسرے

اورمعاملات میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ایک چلتا پھرتا تا ترہے، یہ تو آج کل کے یورپ کے محققین کا دستور ہے کہ کسی ملک کا ہفتہ دو ہفتہ دَ ورہ کیا اور چندمقامات پرآئے گئے اور واپس جا کرنہایت ضخیم کتاب لکھ دی، جس میں ایک ایک کہانی کواس ملک کی عام روایت ثابت کرتے کراتے ہیں اور جہاں جو چیز دیکھی اسے اس ملک کی عادت وتقلید میں شار کرتے ہیں، سیر وسیاحت اور تاریخ نولی کا یہ سطی ذوق بہت غلط ہوتا ہے، ولیسے ہم نے اس سیاحت نامہ میں داستان سرائی سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ ولیسے ہم نے اس سیاحت نامہ میں داستان سرائی سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ ولیسے ہم نے اس سیاحت نامہ میں داستان سرائی سے بچنے کی کوشش کی ہے۔

واعظین بھی موجود تھے، میں اپنے انداز میں جسیا کھی بن سکتا تھا، سیرت رسول ﷺ کے بیان کواپنے علم ومعلومات کے مطابق زیادہ سے زیادہ پُر مغز بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسی دوران میں ایک صاحب نے آ کرصدرجلسہ کے کان میں کہا کہ ان صاحب کا دعظ کب بند ہوگا، اس پرصدرصاحب بگڑ گئے کہ ایسے پُر مغز اور معلوماتی وعظ کو کیسے بند کردیا جائے، میں اسے بھانے گیا۔

ما تھران تاریخ اور کل وقوع: مگراس صورت حال کے باوجود مدرسوں اورتعلیمی اداروں کے جلسوں میں بلاتکلف چلا جاتا ہوں ، کیونکہ مدرسہ میں بنی ہوئی زندگی مدرسوں میں جا کرتسکین محسوس کرتی ہے جاہے کتنا ہی معمولی اور چھوٹا کیوں نہ ہو، چنانچہ جب ماتھران کے ایک مدرسہ کے جلسہ کی دعوت دی گئی تو میں بے چون و چرا تیار ہوگیا۔اور ۱۹مکی کو وہاں پہونیا، ماتھران جمبئی سے ۲۷ رمیل دور جانب مشرق مائل بہ شال ایک پہاڑی بہتی ہے جوانظامی اعتبار سے ضلع قلابہ کا ایک حصہ ہے،اس کی بلندی سطح سمندر سے ۲۶۳۷ رفٹ ہے۔مہابلیشور، پنج گنی اور ماتھران اہل جمبئی ے 'مصائف''ہیں،مصائف ان مقامات کو کہتے ہیں جہاں برے لوگ گرمی کے ایام بسر کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ ماتھران ان سب میں جمبئ سے قریب ہے، پونہ جانے والی ریلوے لائن نیرل اسٹیشن سے چھوٹی پہاڑی گاڑی (چاہے اسےٹرین کہد لیجئے ) ماتھران جاتی ہے۔ پورا راستہ پہاڑوں کے مہیب نشیب وفراز سے ہوکر گزرتا ہے، ماتھران سے پہلے اس کی بیسواری ہی سب سے دلچیپ تفریح ہوتی ہے۔اس کی موجودہ تفریکی حیثیت دیماء میں بنی شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے بیمقام کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا تھا ،البتہ سنا ہے کہ یہاں شیواجی کے زمانہ کا ایک قلعہ ابتک موجود ہے۔صورت بیہوئی کہ ضلع تھانہ کا کلکٹرمسٹر ہیوج میلیث و ۸۵ء میں یہاں شکار کے لئے آیا تواہے بیجگہ بہت پیندآئی، پورپ کےلوگ ویسے بھی مناظر قدرت

اور جمالِ فطرت سے دلچیسی رکھتے ہیں، مسٹر ہیوج میلیٹ نے اس مقام کوخوبصورت تفریح گاہ بنانے کیلئے گورز بمبئی مسٹر الفشٹن سے مدد جاہی اور اس نے بھی اس کی طرف توجہ کی ، اس طرح موجودہ ما تقران ۱۲۰ رسال کے قریب ہے ۔ کل آبادی لگ بھگ تین ہزار ہوگی جس میں مسلمان دو ڈھائی سو ہیں ۔ یہاں معاش ومعیشت اور ترقی کے ذرائع بالکل محدود ہیں ، سارا دار ومدار سیاحوں پر ہے جوگر می کے ایام میں خصوصاً مئی، جون میں یہاں آتے ہیں اور قیام کرتے ہیں ۔ مسلمان عام طور سے راج گیری ، رکشاکشی اور گھوڑ دے کی سائیسی کرتے ہیں ۔ سیاحوں کورکشوں اور گھوڑ وں پر سوار کرکے فی گھنٹہ سیر کرانے کا کرایہ تین چار جتنا روپیہ طے ہوجائے رکشا چلاتے ہیں اور سیاحوں کی سیر وتفری کے گھوڑ سے پالتے ہیں ، عام آبادی کا حال بھی معاشی اور بیں اعتبار سے اچھائیس ہے ، مسلمانوں کا حال اور بھی نا قابل اطمینان ہے ۔

ر بلوے لائن: نیرل سے ماتھران تک کا راستہ ریل کے ذریعہ ۱۸ میل ہے جو دو گفتہ میں خدا خدا کر کے طے ہوتا ہے، اور پیدل کا راستہ صرف سات میل ہے جو اتر تے ہوئے صرف ایک گفتہ میں ہوجا تا ہے، پیدل کا راستہ اگر چہ معمولی ہے اور سرک نہیں ہے گرسنا ہے اچھا ہے، ماتھران کو باہر کی دنیا سے چھوٹی ریل معمولی ہے اور سرک نہیں ہے گرسنا ہے اچھا ہے، ماتھران کو باہر کی دنیا سے چھوٹی ریل کے ذریعہ ملانے کا سہرا جمبئی کے مشہور اہل خیر سُر آ دم جی پیر بھائی کے سر ہے، انھوں نے کہ در آ دم جی پیر بھائی کے سر ہے، انھوں نے کے دریعہ ملانے کا سہرا ہمبئی کے مشہور اہل خیر سُر آ دم جی پیر بھائی کے سر آ دم جی کا بنگلہ ماتھران میں تھا وہ یہاں آتے جاتے تھے، اس وقت نیرل کے براے لوگ گھوڑ وں، باکیوں اور ڈولیوں میں اوپر جاتے تھے، ایک مرتبہ عبد الحسین سر آ دم جی ماتھران جانے والا جانے والا تھا اور تمام گھوڑ ہے، پاکیاں اور ڈولیاں اس کے لئے وقف تھیں، ان کوکوئی سواری نہیں ہوگی میں مل سکی اس پر وہ سے کہ کر جمبئی واپس چلے آئے کہ جب تک اپنی سواری نہیں ہوگی میں مل سکی اس پر وہ سے کہ کر جمبئی واپس چلے آئے کہ جب تک اپنی سواری نہیں ہوگی میں مل سکی اس پر وہ سے کہ کر جمبئی واپس چلے آئے کہ جب تک اپنی سواری نہیں ہوگی میں مل سکی اس پر وہ سے کہ کر جمبئی واپس چلے آئے کہ جب تک اپنی سواری نہیں ہوگی میں میں میں میں وہ سے کہ کر جمبئی واپس چلے آئے کہ جب تک اپنی سواری نہیں ہوگی میں میں میں کی اس پر وہ سے کہ کر جمبئی واپس چلے آئے کہ جب تک اپنی سواری نہیں ہوگی میں

ماتھران نہیں جاؤں گااور جب انھوں نے بیدریلوے بنوائی تو پہلی باراس سے اوپر گئے ۔ ۔اسے کہتے ''عزت نفس'' جو بردوں میں ابھر جاتی ہے تو دنیا کا بھلا ہوجا تا ہے، مال ودولت کی شانداری کا مظاہرہ ایسے وقت میں بہت خوب ہوتا ہے، اور اس کے نام پر انسان کچھنہ کچھ کرگز رتا ہے۔

١٩رمئي كو دُيرُ ه بجروائل موئي ، ما تقران سے ايك صاحب لينے كيلئے آئے ، ان کے ساتھ وہاں کے دوایک اور صاحبان تھے، چار بجے نیرل پہو نیے، دوسری طرف پلیٹ فارم پر پرانے زمانہ کی لاری یا ٹرام کی طرح آسانی رنگ کے چھوٹے جھوٹے ڈینے نظر آئے ۔معلوم ہوا کہ یہی سب مل کر ماتھران جائیں گے، واقعی پیہ پہاڑی ریل خود ایک تفریج ہے، اس کی پٹری تین بالشت چوڑی ہے یعنی ٹرام پٹری سے بھی کم ،اوراس کی مناسبت سے چھوٹا آئل انجن لگتا ہے، کرایہ ۱۲میل کیلئے سواتین روپید بہت زیادہ ہے، پہلے عام کرایوں کی طرح اس کا کرایہ بھی مناسب تھا، یہ پہاڑی شاخ بھی اب سرکاری ریلوے کے ماتحت ہے۔اس طرح کی چھوٹی ریلیں ہندوستان میں اور جگہدیں بھی چلتی ہیں ، مگریہاں کا معاملہ الگ ہے۔ برسات میں تین ماہ مستقل بندرہتی ہے، چونکہ یہ بالکل مست خرام ہے اور بہت آ ہستہ آ ہستہ چلتی ہے اس کئے بڑے اور بچے سب ہی کودکود کر چڑھتے اترتے رہتے ہیں، بچے توعموماً تفریح کے لئے دوڑ دوڑ کر چڑھتے اترتے ہیں،ان کے ہائلنے کے لئے مستقل آدمی چلتے ہیں، چنانچہ نیرل سے دوتین فرلا مگ جانے کے بعد گاڑی روکی گئی اور دونوں طرف ریلوٹ ملاز مین نے اتر کر بچوں اور بڑوں کو ہانکنا شروع کیا ، بعض بعض کو دوڑا کر دور بھگا آئے، پھر بیملاز مین آخری ڈبہ کے دونوں پائدان پر کھڑے ہو گئے تا کہ اگر کوئی چلتی ٹرین پر چڑھےتو وہیں سے پائدان پردوڑ کےاس کے پاس چلے جائیں، چلتی ٹرین میں پائدان کے راستہ سے پوری ٹرین کی سیر برابر ہوتی رہتی ہے،اس سے دلچسپ

منظر ماتھران سے چلتے وقت گاڑی کا تھا ، گاڑی چھوٹنے کے وقت دونوں طرف ملاز مین ہاتھ میں چھڑی تانتے ہوئے اور گالیاں دیتے ہوئے دوڑاتے تھے ، چونکہ راستہ میں پہاڑی نشیب وفراز اور موڑآتے ہیں ،اس لئے ڈبچھوٹے چھوٹے ہیں اور ہر دس پانچ منٹ کے بعد پنجر اور ڈرائیورایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے رہتے ہیں اور سب نظر کے سامنے ہوتے ہیں ، گویا اس خطرناک راستہ میں اہل کارواں اور میر کارواں سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں ۔

کارواں اور میرکارواں سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں ۔

چٹانوں برزندگی کانگہسم:

بہاڑی راستوں سے بسول ، اور موٹرول میں بار ہا سفر کیا ہے اور خوفناک غاروں اور خطرناک چوٹیوں کے درمیان چکی کے دویاٹ میں اپنے کو یانے کا موقع آیا ہے، گر بلندی اور نوعیت کے اعتبار سے بیر پہلاسفرتھا، اس کے اس کی حیثیت یا دگار بن گئی ۔ کالی کالی مسطح چٹانوں پر درختوں اور گھاسوں کو دیکھ کریکبار گی خیال آگیا کہ فاطر السموات والارض فان يودون اوراً كهودَن مين اتنى طاقت دى ہےكه یہاڑوں کے سینوں کو پھاڑ کریہ باہر نکلتے ہیں اور ان میں سے اپنی خوراک حاصل كركے بردھتے ہيں اور ہرے بھرے رہتے ہيں ،جب وہ نباتات كواس طرح زندگى اورروزي ديتا ہے توحيوانات كو جہال چاہے اور جيسے چاہے زندگی اورروزى دےسكتا ہے اور دیتا بھی ہے،جس کا مشاہدہ ہرآن اور ہرزمان ہوتا رہتا ہے۔ پھر کی سخت اور سیاٹ سطح برحیات و کی کروہ حدیث یادآ گئی جس میں رسول الله ﷺ نے ارشا دفر مایا ے"اگرالله تعالی چاہے تو پھر پر مادهٔ تولید میں نسمہ اورروح ڈال سکتا ہے، جب نبات کواس کے مناسب زندگی یہاں مل رہی ہے تو حیوان اور انسان کوجس میں اللہ تعالی نے گھاس سے زیادہ طافت کا مادہ دیا ہے اسے وہ جا ہے تو کیوں نہیں پہاڑ اور پھر پر جاندار بناسكتا ہے،آپ نے بیہ بات اس موقع پر فرمائی تھی جبکہ حضرات صحابہ نے عزل

میں جا کرعصر کی نمازادا کی ، وہاں پر ملنے والوں میں جمبئی اور باہر کے کئی شاگر دیتھے ، جو وہاں گرمی گزارنے کیلئے گئے تھے،مقامی حضرات میں جناب حسین میاں دامدوالے، ان کے صاحبزادے جناب محمحن صاحب پیش امام مسجد ماتھران، جناب محمد سلطان صاحب، جناب ابراجيم اشرف خال صاحب، خان هول واله، جناب فقير محمد پنيل صاحب ودیگر کئی حضرات تھے،میری یہ پہلی رات تھی جوسطے سمندر سے ۲۶۳۱رفٹ بلندی پر ہوئی ، ایک نظریہ کے مطابق بلندی اور پستی خود کوئی چیز ہیں ہے بلکہ ایک کے اعتبار سے دوسرے کا وجود معلوم ہوتا ہے، ماتھران کی بیبلندی سطح سمندر کے اعتبار سے ہے مگرخوداس کی سطح اپنی ہے اوراس میں بلندی نہیں ہے، بلکہ دوسرے بہاڑوں کی سطح کی بلندی کے مقابلہ میں اس میں پستی ہے،خود زمین گر دی شکل کی ہے اور اس کے فاصلے بلندویست ہیں،اسی لئے تو طلوع وغروب میں فرق ہوتا ہے اور ہم جس بستی میں رہتے ہیں وہ کسی حصہ زمین کے مقابلہ میں بلنداور کسی کے مقابلہ میں پست ہوتی ہے۔ ذمه داروں سے معلوم ہوا کہ محم علی جناح (بانی یا کتان) جس زمانہ میں وہاں آتے جاتے تھے انھوں نے مسلمانوں کی تعلیمی پستی اورمعاثی زبوں حالی کو دیکھے کر "ماتھران مسلم ایجوکیشن فنڈ" کے نام سے لاکھوں روپیہ جمع کیا تھا خود بھی کافی رقم دی تھی ، اسکول کے لئے عمارت بھی بننی شروع ہوئی جوآج کل گودام کے کام آتی ہے، گرحالات کی ناسازگاری اور ملک کی تقسیم کے باعث بیفنڈ اوراس کا کام یونہی یرارہ گیا اوراس کے لاکھوں رویئے گورنمنٹ کی تحویل میں موجود ہیں جس کا سود ملتا ہے، یہ بات بڑے افسوس کی ہے کہ ماتھران میں مسلمانوں کا اپنا کوئی اسکول نہیں ہے درانحالیکہ اس کیلئے لاکھوں روپ پڑے ہوئے ہیں،اورانجمن اسلام بمبئی کے بعض ذمه داراس میں سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ بھی اس کی طرف کوئی توج نہیں دیتے ہیں حالانکہ جیسے انجمن کے بہت سے اسکول ادھر ادھر چلتے ہیں ماتھران میں بھی ایک

(111)

کی اجازت جاہی تھی اور عرض کیا تھا کہ کھانے پینے کی تنگی کی وجہ سے ہم جا ہتے ہیں کہ بچے کم پیدا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ بچے کم زیادہ پیدا کرنا تہارے بس میں نہیں ہے، تم کم بیجے کی کوئی بھی کوشش کرومگراللہ تعالی چاہے گا تو بچہ پیدا ہو کرر ہے گا جتی کہ پہاڑ اور پھر کی چٹان پر بھی اس ماد ہُ تولید سے وہ بچہ بیدا کر سکتا ہے۔

پھراس سے آ گے سوچئے کہ جب اللہ تعالی پھراور دھوپ کی تھلی آب وہوا میں انسانی زندگی اورجسمانیت عطا کرسکتا ہے تو اگر مادہ تولید کوئسی محفوظ مقام میں رکھا جائے اوراس کی دیکھر مکھ کی جائے و کیا وہاں براس میں جسمانیت اور روح نہیں پیدا كرسكتا ہے؟ يەنكى زادگى بھى اسى كى قدرت كامله كاكرشمه ہے جو جلتے ہوئے سخت پہاڑوں اور دھوپ میں اس کے اندر حیات دے سکتا ہے۔

منزلِ مقصود: ساڑھے چار بجید بہاڑی گاڑی چلی، راستہ میں دو اسٹیشن غالبًا ایک کا نام جوما پٹی تھااور دوسرے کا نام وائر یا ئپ تھا آئے ، بیاسٹیشن عام اسٹیشنوں کے مقابلہ میں گھروندامعلوم ہوتے تھے، بیدومری بات ہے کہ تمام قاعدہ قانون بہر حال رکھتے تھے، ہم ساڑھے یا کچ بجے اتنی بلندی پر پہو کچ گئے کہ نیچے کے بہاڑ اور غامسطے سے نظر آنے لگے جیسے ہوائی جہاز سے معلوم ہوتے ہیں، چونکہ ہوائی جہاز اس سے بھی او پر اُڑتے ہیں ،اسلئے ان میں سے زمین مسطح اورمختلف رنگ کی نظر آتی ہے، یہاں کی سطحیت اس سے کم درجہ کی تھی ۔ ساڑھے بجے شام کو ماتھران پہو نچے، کافی پہلے سےٹرین پہاڑی جنگلوں میں چل رہی تھی، نشیب وفراز تو آخرتک باقی رہے، مگر اور جا کرنسبہ کم تھے،اسٹرین کی مناسبت سے اسٹیشن بھی چھوٹا ہے، کی حضرات کینے آئے تھے۔ باہر نکلتے ہی بازاراورسڑک تھے، کچھلوگ گھوڑوں پرسوارنظر آئے ،معلوم ہوا کہ بیمٹر گشتی کرتے سیاح لوگ بیں،جن کی وجہ سے یہاں کی معاش ومعیشت کی گاڑی چلتی ہے۔ظہر کی نماز نیرل اسٹیشن پر پڑھی تھی، وضوباقی تھا فوراً مسجد

هجرات کاعلمی سفر (جون ۱۹۲۹ء)

محرات سے میراتعلق یوں ہے کہ بمبئی آنے سے پہلے میں جامعہ اسلامیہ ڈ ابھیل میں معلم ومدرس تھا، ملک کی تقسیم کی وجہ سے لا ہور چھوٹ چکا تھا، خیال ہوا کہ اب خالص علمی زندگی اختیار کی جائے تا کہ جومزاج مدرسوں کی چٹائیوں پر بناہے وہ صحافت کی کرسی کی نذرنہ ہو جائے ،اور علمی استعداد وصلاحیت باقی رہے، گرافسوس کہ ایک ہی سال میں وہاں سے بوریابسر باندھناپڑا،اس زمانہ جامعہ اسلامیہ ڈاجھیل بڑے الجھاؤمیں چل رہاتھا طلبہ نے دوسرے اساتذہ کی طرح مجھ سے بھی تعلیم حاصل کی ،جن میں چندلائق وفائق تھے ان ہی میں عزیز گرامی مولانا عبداللہ اساعیل صاحب ناطم مدرسه فلاح دارین ترکیسر،اوراس کے مفتی عزیز گرامی مولا نااحمدابراجیم بیات صاحب تھے، جوان دنوں نہایت ذوق وشوق اور اخلاص سے مدرسہ فلاح دارین میں علمی ودینی کام کررہے ہیں، نیزمولا ناتقی الدین صاحب ندوی مظاہری بھی یہیں حدیث کے مدرس ہیں،ان نینوں دوستوں کا بیحداصرارتھا کہ میںان کے یہاں آؤل اوران کے علمی تعلیمی کاموں کودیکھ کر ہوسکے تو کچھ مشورہ دوں،ان کامخلصانہ اصرار ہوتار ہااور میں بعض مصروفیات کی وجہ سے حاضری سے معذور رہا،اور ۱۲رہیج الثاني ۲۸رجون (۲۹ء) كوومال حاضري نصيب موئي ،الحمد لله كه مين شهرول كي منگامي زندگی میںرہ کراور بمبئی جیسے علم و محقیق سے کورے شہر میں مدتوں زندگی گزار کربھی ا پناذ ہن ومزاج نہ بدل سکا، اسی لئے مجھے آج بھی مدرسوں اوران کے ماحول سے بے حدد کچیسی ہے، مدرسہ فلاح دارین ترکیسر میں پہونج کرمیں نے محسوں کیا کہ میری پہلی

اسکول بڑی کا میا بی اور حسن وخو بی سے چل سکتا ہے، پنج گنی وغیرہ کے اسکولوں کی طرح ماتھران کا اسکول بھی صحت بخش اور پر فضامقام پر ہونے کی وجہ سے تعلیمی مرکز بن سکتا ہے اور وہاں کے مقامی بچوں کے علاوہ باہر کے لڑکے پڑھ سکتے ہیں، انجمن خیرالاسلام نے بھی سنا ہے کہ اس طرح کے اسکولوں کے جاری کرنے کا کام تیزی سے کیر دیا ہے، وہ بھی اس کوسو ہے، گر اصل کام ان لوگوں کا ہے جو اس کے فنڈ کے مالک سے ہیں، اور وہاں کے غریب اور بے زبان لوگوں کا حق ان کونیس مل رہا ہے۔

چندسال سے یہاں کے چند باہمت جوانوں اور دوراندیش لوگوں نے مل کر ایک انجمن دمسلم شوسل آرگنائشن "قائم کی ہے جس کا مقصد اسکول اور دینی مدرسہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی معاشی ومعاشرتی حالت درست کرنا ہے، عورتوں میں صنعت اور دست کاری کارواج دینا،ان کوسلائی وغیرہ سکھانا بھی شامل ہے، خدا بھلاکر ہے ان لوگوں کا جو بیکام کیکرا مجھے ہیں، وسائل کی کمی کے باعث قدم قدم پر دوسروں کے تعاون کے قتاح ہیں۔

ماتھران میں ایک دینی مدرسہ محدید ایک سال پہلے ۲۳ می ۱۹۲۸ء کوقائم کیا گیا جس کے کئی لوگ مجمر ہیں، مدرسہ محدید کا جلسہ ہوا پہلے بچوں نے پانچوں کلے، قرآن کی سورتیں، قراُت اور بچھ تقریر سنا کیں، ماشاء اللہ ایک سال کے اندر مدرسہ نے کافی ترقی کی ہے، اگریہ مدرسہ نہ ہوتا تویہ بچے یہ دینی با تیں اور دینی تعلیم کیسے حاصل کرتے، ظاہر ہے کہ کورے کہ کورے رہ جاتے ، باہر کی امداد کے بغیر یہاں کامدرسہ یا اسکول یا اور کوئی قومی و جماعتی کام نہیں چل سکتا، مقامی لوگ غریب، محنت کش اور پس ماندہ ہیں آخر میں میں نے گھنٹہ سوا گھنٹہ ان کے معیار کے مطابق اسلامی تعلیم اور دینی زندگی کی طر توجہ دلائی، لوگ بڑی دلچیسی سے آخر تک سنتے رہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کودین بڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ (''البلاغ'' جولائی دے ا

زندگی لوٹ آئی ہے، دودن تک خالص علمی اوردینی فضا میں عجیب سکون واطمینان اور کیف وسر ورمحسوس ہور ہاتھا، ان تینول احباب کے علاوہ دیگر مدرسین و معلمین جیسے مولانا محمد جان صاحب فاضل دیوبند، مولانا محمد بعقوب صاحب ندوی، مولانا فرانفقار صاحب فاضل دیوبندوغیرہ نہایت اخلاص و محبت سے پیش آئے ، ان احباب کی قدردانی اور حسن سلوک سے مجھے اپنی کم مائیگی اور اپنے ماحول سے الگ زندگی گذارنے کا شدیدا حساس ہور ہا تھا اور جی چاہا کہ اب اسی ماحول میں زندگی بسر کرنی جائے۔

مدرسه فلاح دارین نہایت پرفضامقام پربستی کے مغرب میں واقع ہے،
عمارتیں نہایت شاندار ہیں، مدرسہ الگ ہے جن میں عربی علوم وفنون کی تعلیم ہوتی ہے
مکتب الگ ہے جس میں مقامی بچول اور بچیوں کی پرائمری کی تعلیم ہوتی ہے، دورویہ
شاندار عمارتیں اور درمیان میں وسیع وعریض صحن کالجول اور یونیورسٹیوں کی عمارت کو
شرمار ہا ہے، عربی فارسی اور گجراتی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کوسلائی کی تعلیم دی
جاتی ہے۔

مدرسہ کی عظیم الثان مثلث عمارت میں حضرات اساتذہ کی درسگاہیں،
دارالاہتمام،اورکتب خانہ وغیرہ ہے، عربی کی منتبی تعلیم ہوتی ہے، دسویں کلاس تک
انگریزی کی تعلیم بھی عربی طلبہ کے لئے ضروری ہے، طالب علموں کیلئے دارالا قامہ
نہایت لمباچوڑ ااورشاندار بناہے، جس میں بہت سے الگ الگ کمرے ہیں، مدرسہ
کامطبخ بھی ہے جس سے تقریباً سوطلبہ کو کھانا دیاجا تا ہے، مطبخ میں ہفتہ بھر کے دونوں
وقت کے کھانوں کی فہرست لئکائی رہتی ہے، کھانے کے لئے ایک وسیح ہال میں بلاٹ
رکھے ہوئے ہیں، مدرسہ کے وسیح وعریض صحن میں نہایت خوبصورت مسجد تغیر ہورہی
ہے،اس کی تکیل کے بعد بیعلاقہ علمی ودین بستی بن جائے گا،عربی درجہ کے طلبہ کی

تعدادتین پونے تین سوہے، جن میں بہت سے جنوبی افریقہ کے ہیں جونسلاً گجراتی ہیں اور وہاں سے دینی تعلیم حاصل کرنے یہاں آئے ہیں، طلبہ کار ہن سہن نہایت عمدہ ، کپڑے صاف تقرے اور ہر بات میں سلیقہ مندی ہے۔

سنیچراارزیخ الثانی کودن مین اربح ترکیسر پہونچااوردوشنبر ۱۳ ارکودو بہر میں وہاں سے ڈاجھیل کے لئے لکا ان دوتین دنوں میں مدرسہ کے اسا تذہ کے حسن سلوک اور بغرض محبت نے بہت زیادہ متاثر کیا،اور معلوم ہوا کہ آج بھی ہمارے یہاں انسانیت وشرافت کے یہ ہوارے لیعنی مدارس اسلامیدانسانیت سازی کے مرکز ہیں، مگرافسوس کہ اب تمام مدارس عربیہ کا حال بو حال ہورہا ہے، یہاں کا کتب خانہ اگر چہ نیا ہے مگر مولا ناعبداللہ صاحب کے علمی ذوق اور حسن انظام کی وجہ سے بہت ہی شاندار ہے، نادرونایا ب کتابیں موجود ہیں،مصر وشام اوردیگر ممالک کی عربی اور اسلامی مطبوعات کا نہائیت اچھاذ خیرہ ہے، میں نے ان ایام میں اس کتب خانہ سے خوب خوب استفادہ کیا،کتب خانہ میری محبوب ترین جگہ ہے، میں جہاں جا تا ہوں خوب استفادہ کیا،کتب خانہ میری محبوب ترین جگہ ہے، میں جہاں جا تا ہوں کہا اس کی تلاش ہوتی ہے،اور جب کوئی نادرونایا ب کتاب مل جاتی ہوتا ہوں مصروفیت اسی سے متعلق ہوجاتی ہے۔

دوشنبہ ۱ ارائی الثانی کو عربی کے حضرات مدرسین وطلبہ کا ایک صاف ستھرا اجتماع مدرسہ دارالحدیث میں ہوا، مجھے خطاب کرنے کے لئے کہا گیا، میں نے کہا کہ آپ حضرات مجھ سے کیاسننا چاہتے ہیں میں توخود آپ حضرات کے یہاں اس لئے آیا ہوں کہ اس ماحول میں کچھ د کھے کہا کہ سن کر اپنے مزاج میں بشاشت اور تازگ پیدا کروں، اورا پی تعلیمی علمی دنیا کو پھر سے آباد کروں، عربی علوم وفنون کی عظمت و اہمیت اور موجودہ دور میں سیح زندگی کی ضرورت کو واضح کیا اور بتایا کہ آج دنیاوی علوم وفنون کی درس گاہیں جس سلحیت اور الجھن کا شکار ہیں ان سے توقع نہیں ہے کہ وہ آج

کے بیار ماحول کوکوئی نسخۂ شفادے سکیں، بلکہ شرافت وانسانیت اور دین و دیانت کے مرت ہمارے یہی مرکز کچھ کرسکتے ہیں۔

ترکیسر سے ''التبلیغ''نامی ایک ماہوار رسالہ گجراتی زبان میں شائع ہوتا ہے جس میں زیادہ ترمولا تھانوی رحمۃ الله علیہ کے مواعظ ہوتے ہیں، اس کے مدیر محترم مولا ناغلام محمدصا حب نورگت ہیں، ان سے پہلے سے ملاقات تھی ،موصوف خود مظاہر العلوم سہار نپور کے فاضل ہیں اور لا کے کودار العلوم ندوۃ العلماء میں تعلیم دلائی ہے، اس طرح وہ مجمع البحرین کے جاسکتے ہیں، بہت محبت اور اخلاص سے ملتے رہے اور اسینے دولت کدہ پر بھی لوا گئے۔

ترکیسر میں ایک میرے پرانے عزیز کوبڑے عجیب طریقہ سے میری آمد کی خبر ملی، وہ سورت ضلع کے مکاتب ومدارس کی نگرانی میں یہاں آئے تھے اور کسی سے نہایت دل سوزی سے بتارہے تھے کہ فلال مقام پرمسلمان جماعت کی دولڑ کیا ں غیر مسلموں کے یہاں چلی گئی ہیں، ہمارے فلال استاذ جن دنوں ڈا بھیل میں ہم کو پڑھارہے تھے ایساہی ایک حادثہ کہیں ہوا تھا تو انھوں نے اس پریش عرکہا تھا۔

اس دورسے غیرت نے بساط اپنی کیبٹی کافرسے بیاہی ہے مسلمان کی بیٹی

اس پرسننے والے نے کہا کہ آپ کے استاذ اس ترکیسر میں آئے ہیں اور فلاں جگہ مقیم ہیں وہ بے چارے دوڑے ہوئے آئے ، جانبین کواس ملاقات سے بے انہا مسرت ہوئی ، اس وقت میں ان کانام تک بھول چکا تھا اور پہچان ہیں سکا مگر تھوڑی ہی در بعد پہچان گیا کہ یہ فلاں لڑکا ہے جوفلاں فلاں کتاب پڑھتا تھا ، اسی طرح ترکیسر میں ایک حافظ صاحب ملاقات کے لئے تشریف لائے اور بتایا کہ میں نے آپ سے پڑھا ہے اور آپ اس زمانہ میں میرے گھر آئے ہیں، قیام ڈا بھیل کے زمانہ میں ایک

مرتبہ ترکیسر گیا تھا مگراب یا نہیں رہاتھا کہ کون لوا گیا تھا اور کس کے یہال تھہرا تھا،ان حافظ صاحب سے ل کریہ سب معلوم ہوا۔

علمی اوردینی یا داور تعلق میں بڑی پائداری اور شش ہوتی ہے اور یہ بھی ضائع نہیں ہوتی اس کے تودین محبت و تعلق کا تھم دیا گیا ہے اور اس کی افادیت بیان فرمائی گئی ہے۔

دوشنبہ ۱۸رائی الثانی ۳۰رجون کوظہرے پہلے ترکیسرے ڈابھیل کے لئے روانہ ہوا، ساتھ ایک منتہی طالب علم ڈ ابھیل تک آئے اور تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے، جامعه اسلامیہ چھوڑنے کے بعد ۱۸ ارسالہ مدت میں یہاں تیسری بار حاضری ہوئی تھی، اس كے عظيم الثيان كتب خانه سے ضرورى اقتباسات لينے تھے، پچھلے كئ سالوں سے یہاں ہارے ضلع کے مشہور عالم اور صاحب نسبت بزرگ جناب مولانا محمد الوب صاحب موی شخ الحدیث کے عہدہ پر ہیں، بڑے سید سے سادے اور بھولے بھالے عالم ہیں،ان کے بھولے بن اور شفقت میں بوی کشش ہے،مولا ناحمداللدصاحب لكصنوى مدرس حديث ممولا ناعبدالعزيز صاحب مفتى وناظم كتب خانه ممولانا ابرار صاحب دهولیوی اور دوسرے اساتذہ سے خوب ملاقاتیں رہیں، مولانا محرسعید بزرگ صاحب ناظم جامعہ بڑے اخلاص ومحبت سے پیش آئے اوبار بار فرماتے رہے کہ جمبئی سے ریجگہ قریب ہے چلے آیا سیجئے آپ کے لئے کتب خانہ وقف ہے، ان دنوں جامعہ اسلامیہ تعلیم ترقی کے مراتب طے کررہاہے،اسا تذہ عالم وفاضل ہیںاورطلبہ بھی چار بونے چارسوہیں، جامعہ کی پرانی مسجد کی جگہنگ مسجد سناہے کہ چار لاکھ کے خرچہ سے بن رہی ہے،طالب علموں کا دارالا قامہ کئی لاکھ کے صرفہ سے نہایت عظیم الشان عمارت کی شکل میں بناہے، مسجداور ہوسٹل کود مکھ کر خیال ہوا کہ یہ یورپ اورامر میکہ کے اسلامک سنٹروں کانمونہ ہے،اسی شان کی عمارتیں وہاں بنتی ہیں، چونکہ بیسب افریقہ

کے گجراتی مسلمانوں کی توجہ سے بن رہا ہے اس لئے نقشہ بھی غالبًا ان ہی کا ہے۔ دوشنبہ کی شام کوعصر اور مغرب کے درمیان حضرات مدرسین کے ساتھ ایک نشست رہی جواپنے نتیجہ کے اعتبار سے یادگار ہے ، مختلف موضوعات پراہل علم سے گفتگورہی۔

یہاں بھی میں نے جاتے ہی کتب خانہ کارخ کیا جس سے اٹھارہ سال پہلے خوب خوب استفادہ کرچکا تھااور تاریخ ورجال اور طبقات کی تقریباً ساری کتا ہیں درس وقد رئیس کی مشغولیت کے باوجود پڑھ کران سے اقتباس لیا تھا، اس موقع پرایک حسن اتفاق سننے کے قابل ہے ، میں نے کتاب الاصنام کلبی کی نکلوائی اور جونہی ورق الٹا تواس میں آٹھ دس صفحات کی ایک قلمی کتاب نکلی ،نظر پڑتے ہی تحریر پہچان گیا کہ میر نے نوٹ بین جنصیں میں نے اس زمانہ میں ابوعلی القالی کی کتاب الامالی میر نے نوٹ بین جنصیں میں نے اس زمارود می کر بڑی جرت اور ساتھ ہی حسرت بھی ہوئی کہ اس کتب خانہ نے میر ے ملمی شغف کی یادگارکوا پنے سینے میں چھپائے ہوئی کہ اس کتب خانہ نے میر ے ملمی شغف کی یادگارکوا پنے سینے میں چھپائے رکھا اور یہ کہ اس کتب خانہ نے میر میں شخف کی یادگارکوا پنے سینے میں چھپائے رکھا اور یہ کہ اس کتب خانہ نے میر نے کئی نے یہ کتاب نہیں اٹھائی۔

افسوس کہ اب ہمارے مدرسوں میں کتب بنی اور مطالعہ کا ذوق وشوق روز بروز کم ہوتاجا تا ہے، یہ یادگارتح ریمیں نے کتب خانہ کے ناظم اور جامعہ اسلامیہ کے ناظم کی اجازت سے لے لی۔

منگل ۱۵رر بیج الثانی کی دو پہر میں طالب علموں کے کھانے کا انظام دیکھا جدید ہاسٹل کی عظیم الثان محارت کے پہلے درجہ پروسیع وعریض ہال ہے جس میں بیک وقت پونے چار سوطالب علم کھانا کھارہے تھے،سفید کپڑوں میں ملبوس بیعلم کی برات بڑے قرینہ سے کھارہی تھی، کچھ طلبہ ان کو کھلارہے تھے،معلوم ہوا کہ ہر جماعت کی باری رہتی ہے،اوروہ اپنی باری کے دن کھلانے کا انتظام کرتی ہے،فرشی نشست تھی باری رہتی ہے،اوروہ اپنی باری کے دن کھلانے کا انتظام کرتی ہے،فرشی نشست تھی

ایک سینی میں چارطالب علم کھاتے تھے ،نہ کہیں شوروہ نگامہ ،نہ کہیں بنظمی اور بے اصولی، نہ کہیں بیلاؤوہ لاؤگی آواز بس سب لوگ اینے اپنے کام میں خاموشی سے معروف تھے، کھانے والے کھانے میں اور کھلانے والے کھلانے میں، ایک طرف جارچھوٹے جھوٹے بیج نظرآئے گویاالگ تھلگ تھے ان پرنظریزی تو معاملہ سمجھ میں نہ آیا دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ یہ بیجے افریقی نسل کے ہیں اور ابھی چندون ہوئے آئے ہیں،وہ اپنی شکل وصورت اور رنگ میں سب سے الگ تھے اور قبائلی خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان سب کی عمریں دس بارہ سال کے درمیان رہی ہونگی اورایک بچه تواتنا چهوناتها که شایداب تک بستریر پیشاب کرتا مو، بهت ہی قابل رحم معلوم ہوتا تھا، مگراس کے والدین نے دین کی تعلیم کے لئے اپنے اس جگر گوشہ کو جنوبی افریقہ سے ہندستان بھیجاتھا، ظاہر ہے کہ یہ بیچ تعلیم کمل کر کے ہی واپس ہو نگے ،ان سے میں نے اردومیں ایک آدھ جملہ یو چھا تو انھوں نے جواب دیا،ان چھوٹے بچول کود مکھ کر بڑی عبرت ہوئی اوران پرترس آیا اوراسی دن شام کو بمبئی واپسی ہوئی۔ (مامنامه البلاغ "جون و ١٩٤٥) **☆☆☆☆☆☆** 

ر۲۲۱

مشغول رہا کرتے تھے،تھوڑی در پہلے مولانا محمر عثان صاحب مالیگانوی اور مولانا سمس اضحی صاحب مالیگانوی تشریف لاچکے تھے، بید حضرات نماز سے پہلے ہی فارغ ہوچکے تھے،سب نے مل کر کھانا کھایا اور تقر بیاً دو بجسوئے، مگرا بتک ہمیں بینہ معلوم ہوا کہ ہم شہر سے کتنی دوراور کہاں پر ہیں،سمت کا بھی پہنہیں تھا، فجر کی نماز کے بعد معلوم ہوا کہ بیا یک شاہی قلعہ نما عمارت ہے جس کی برجیاں، گنبداور دروازے اس وریانه میں اربابِ دین ودیانت اوراہل علم وضل کیلئے ابتک چیثم براہ تھے، یہاں تک كه يهال دارالعلوم كا اجراء موكيا \_ تفريح كيليّ بابر فكلية معلوم مواكه بيكي ميل كا میدان ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور جگہ جگہ ٹیلے ابھرے ہوئے ہیں اور یانی کے تالاب ہیں اور اس میدان میں ماضی قریب کی بہت سی روایات دفن ہیں ، ناشتہ کے بعد تحریری اور تقریری امتحانات شروع ہوئے ، رات کوعشاء کے بعد شہر میں پہلا جلسہ ہواجس میں شرکت ہوئی ،اورختم ہونے پر واپسی ہوئی اور ابتک گویا ہم نے شہر احمد گرنہیں دیکھا، دوسرے دن باقی امتحانات ہوئے ، اورشہر کے اندر باہر تاریخی مقامات کی سیر ہوئی، رات کو پھر دارالعلوم کا جلسہ شہر ہی میں ہوا، اور تیسرے دن بارہ بج بذر بعد کاراحمد نگرے چل کرآٹھ بجرات میں بمبئی پہونے۔ تاریخی پس منظر:

احمد نگردکن کے ان مرکزوں میں سے ایک ہے جہال مغل سلطنت کے خلاف طاقتوں نے قبضہ کر کے اپنی اپنی حکومت قائم ہوئی مقل میں ہے جہال پر بحری حکومت قائم ہوئی مقل میں مقام دور دور سے سلسلہائے کوہ سے گھر اہوا خودا یک قلعہ کے مانند ہے، جس کے درمیان شہراحمد نگر واقع ہے، یہاں کا قلعہ اپنی وسعت اور پائیداری میں جنوبی ہند کے مشہور قلعہ جات میں سے ہے۔ چاند سلطانہ یہیں کے حکمران خاندان کی بہادر بیٹی مختصی، جس کی شجاعت اور بہادری نے احمد نگر کوایک شاندار تاریخ دی ہے، چاند سلطانہ مختصی، جس کی شجاعت اور بہادری نے احمد نگر کوایک شاندار تاریخ دی ہے، چاند سلطانہ

## احمر نگر کاعلمی و دبنی سفر (اکتوبر ۱۹۲۹ء)

٢ راور ارشعبان المعظم ٩ ١٣٨ هودار العلوم احمر تكركا سالا ندامتحان اورجلسه تها، اس میں شرکت کیلئے ۵رشعبان مطابق ۱۷۱ کو بر (۱۹۲۹ء) کو جمعہ کے بعد براہ پونہ احمد مگر کیلئے روانگی ہوئی۔ہم لوگٹرین سے بونہ پہو نچے اور ۸ربجے رات کو نا گپور جانے والی ایک بس پرسوار ہوکراحمر نگر کیلئے راونہ ہوئے ، نین گھنٹے کے بعد گیارہ بج احمر گربس اسیشن پر پہو نیجے ، دارالعلوم کے دوذ مہ دار حضرات بہاں آ گئے تھے ، پونہ کے بعد سے بیراستہ اندھیری رات، تر ھنے اور سُر د ہوا میں طے ہوا، یہاں سے تا نگہ میں سوار ہوکر دار العلوم کیلئے روانہ ہوئے۔شہرختم ہونے کے بعد دومیل پرایک لق ورَق وسیع صحرا میں ہمیں اتارا گیا ، جہاں دور سے روشنی نظر آتی تھی ،معلوم ہوا کہ یہی دارالعلوم ہے، دَرحقیقت شہراحمد گرسے دور میدان میں بیحضرت محمداور مگ زیب عالم كير رحمة الله عليه كي آخري قيام گاه ہے، جسے مقامی زبان میں 'خانقاه عالم كير'' کہتے ہیں۔ بدایک وسیع وعریض احاطہ ہے جو پھر کی چہار دیواری کے اندر واقع ہے جس میں ایک شاندار مسجد، حوض، کچھ کمرے، بارہ دری اور عالم گیرگاد دمنعسک' ہے۔ لعنی بہیں ذوقعد و ۱۱۱ همیں آپ کی وفات ہوئی،اوراسی مقام پرآپ کوشس دیا گیا، اس کے بعد خُلد آباد میں دفن کئے گئے ،اس وریانے کو آباد کرنے والے اساتذہ و تلامٰدہ نے بڑی خندہ پیشانی سے استقبال کیا، جاتے ہی سب سے پہلے عشاء کی نماز اسی مسجد مين اداكى جس مين حضرت عالم كيررحمة الله عليه آخرى ايام مين نماز اور وظيفه مين

احمد نگر بحری سلطنت کی مرکزیت ، اینے قلعہ ، چاند سلطانہ ، قاضی عبدالنبی احمد گری اور حضرت عالم گیڑ کے آخری دور میں قیام ومقام کی وجہ سے ہندوستان کے مشہور مقامات میں ہے۔ آخر میں جنگ آزادی کے سیاہیوں کی اسیری قلعہ احمد تگر میں ہوئی جس سے مزیداس کی شہرت ہوئی ،اورموجودہ دور میں اسے آزادی کا مرکز مانا گیا ہے۔مسلم دورسلطنت کے آثار قدیمہ شہر کے اندراور باہر جگہ جگہ گرے پڑے موجود ہیں ، سیاحوں ، مور خوں اور محققوں کیلئے بیش بردی دلچیس رکھتا ہے، آب وہوا کے اعتبار سے بھی بہت خوب شہر ہے، فوجی اہمیت کے لحاظ سے بیمقام ہمیشمسلم رہا ہے۔ آج بھی شہر کے مشرق میں کئی میل کا میدان مندوستانی فوج کا علاقہ ہے، باہر دور دور تک اس کے کاروبار سے لیے ہوئے ہیں ، آبادی تقریباً ایک لاکھ ہوگی ۔ یہال کے مسلمانوں کا اندازہ پندرہ ہزار کے لگ بھگ ہے۔مسلمانوں میں کوئی خاص تجارت یا صنعت وحرفت نہیں ہے علمی اور دینی اعتبار ہے بھی ان کا حال کچھزیادہ بہتر اور قابل اطمینان نہیں ہے۔ تین دن کے قیام کے دوران میں ہم نے صرف حار گھنے شہراور یہاں کے آثارِقد بمہ وغیرہ کوموٹر کارہے گشت کر کے ملاحظہ کیا ، ظاہر ہے کہ سی بڑے شہر کے بارے میں مخضر سے معائنہ کے بعد موثق معلومات نہیں دی جاسکتی ، خاص طور سے جبکہ پہلے سے بھی معلومات کم ہی ہوں، بلکہ نہ ہونے کے درجہ میں ہوں۔ علمائے احرنگر:

نویں اور دسویں صدی سے احرگر بھی جنوب کے دیگر مسلم علاقوں اور مرکزوں کی طرح ارباب علم فن اور اہل فضل و کمال کا گہوارہ رہا ہے، اور آخری دَورتک یہاں نامی گرامی علماء پیدا ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے علمی حلقہ میں شیخ عبد النبی احمد مگری صاحب دستور العلماء کی وجہ سے اس مقام کی علمیت پہچانی جاتی ہے، مگر وااقعہ رہے کہ ان سے بہت پہلے سے ریشہر علماء کا مرکز تھا، اور یہاں کے بحری حکمرال علم فن کے ان سے بہت پہلے سے ریشہر علماء کا مرکز تھا، اور یہاں کے بحری حکمرال علم فن کے

بر ہان نظام شاہ بحری کی ہمشیرہ تھی ،سلطان بیجا پورعلی عادل شاہ سے اس کی شادی ہوئی تھی علی عادل شاہ کے مرنے کے بعداس کے بطیتیجا براہیم عادل شاہ کی کفیل ونا ئب بنی اورسلطنت کی تمام تر ذمہ داری اینے سرلی ، ابراہیم عادل شاہ کے بلوغ کے بعد چا ندسلطانہ احمد نگر چلی آئی ،اور جب اکبر کے بیٹے مراد نے اپنے والد کے حکم سے احمد مگر پر فوج کشی کی اور قلعه کا محاصره کیا تواس بهادر خاتون نے تنها مقابله کیا اور اکبر کی فوج کوشکست دیدی، جب اکبر کی فوج ناامید ہوگئی تو قلعہ کی دیوار کے نیچے سے کی جگہ سوراخ کر کےان میں بارود بھر کر بیک وقت داغنا جا ہاائل قلعہ کواس کی خبر ملی تو انھوں نے سوراخوں میں بچر مجرد یے مگر ایک طرف کی دیوارتقریاً سو ہاتھ بارود سے اُڑگئی اوراس کی ہیبت سے بھگدڑ کچے گئی مگر جا ندسلطان نگی تلوار لئے ملبہ کے پاس آئی اور د بوار کا وہ حصہ بھروانا شروع کیا ، بہت سے لوگ ناامید ہوکر اور ڈرکر بھا گ گئے مگر جا ندسلطانہ وہاں سے اس وقت تک نہ ٹلی جب تک کہ دیوارا بیک سو ہاتھ کمبی اور تین سو ہاتھ اونچی نہ ہوگئی ، بیدد کیھ کر مراد نے جا ند سلطانہ سے سلح کی بات چیت کی اور برار کو نذرانہ کے طور پر قبول کر کے وہاں سے چلا گیا ،اس موقع پر تمام موافق ومخالف نے چا ندسلطانه کی بہادری اور دانشمندی کا اعتراف کیا، مگر بعد میں اس کے آ دمیوں کو گمان ہوگیا کہ وہ اکبر بادشاہ سے ال گئی ہے، صورت بیہوئی کہ اس واقعہ کے بعد جب اکبر نے قلعہ اسید کا محاصرہ کیا تو جا ندسلطانہ کو ہویقین ہوگیا کہ اب ملک کا بچنا محال ہے، اس کئے بیتد بیر کی کہ فی الحال اکبر کواحمد نگر سونپ دے اور خود جیر میں جا کر مناسب وفت کا انظار کرے اور احمد نگر واپس لینے کی تیاری کرے ، اس تدبیر کولوگوں نے اس کی حال سمجھا کہ وہ اس طرح سلطنت ختم کررہی ہے،جس کے نتیجہ میںاس پرحملہ کرے کے باء میں قتل کر دیا اور قلعہ احمد نگر کو اکبر کی بلغار سے محفوظ نہ رکھ سکے ، احمد نگر کا چاندسلطانه ہائی اسکول اس بہادرخاتون کی یادتازہ کررہاہے۔

750

قدردان اورعلاء وفضلاء كے ناز بردار تھے۔ بر ہان نظام شاہ متوفی اوج بیے کے دور میں شخ طاہر بن رضی اسمعیلی ہمدانی ، شخ شاہ محمد نیشا پوری ، ملاعلی گل استر آبادی ، مُلّا رستم جرجانی ، ملاعلی مازندانی ، ﷺ ایوب ابوالبرکه ، ملاعزیز الله گیلانی ،محمدامانی استرآ بادی ، مولانا پیرمحمداورسیدحسن مدنی جیسے اربابِ فضل و کمال احمد نگر میں موجود تھے اور برہان نظام شاہ ان کی مصاحبت میں علمی زندگی بسر کرتا تھا۔مولانا پیرمحد شروانی احمد تگر کے علائے کبار میں سے تھے، بربان نظام شاہ نے ان سے تعلیم حاصل کی تھی ، اور اپنا مقرب بنایا تھا، احمد نگر میں ان کی مقبولیت کی دھوم کچی ہوئی تھی، بر ہان نظام شاہ نے ان کوخواجه جہال دکنی کے پاس اپناسفیر بنا کرقلعہ پریندہ بھیجاجہاں پہلے سے طاہر بن رضی سینی اسمعیلی شیعی موجود تھے مولانا پیر محد نے ان سے محیطی پڑھی اور ایک سال تک ره کراستفاده کیا،اورواپس آ کربر مان نظام شاه سے ان کی قابلیت وعلمیت کا تذكره كيا تواس نے ان كواحمر گلر بلاكر بردى قدر ومنزلت كامظاہره كيا اوران سے شيعه ندہب اختیار کیا ،شاہی خاندان اور حشم وخدم میں سے تین ہزار آ دمی اس کے ساتھ شیعہ بن گئے ،منبروں پر بارہ اماموں کے خطبے پڑھے اور خلفائے ثلاثہ پرلعن طعن کیا گیا جس سے احمد گر میں فتنہ بریا ہوا اور بارہ ہزار مسلمان مولانا پیرمحمد پرٹوٹ پڑے جنھوں نے طاہر کو بلایا اور بیفتنہ بریا کیا کرایا، نیز برہان نظام شاہ پرانھوں نے حملہ کیا، بيواقعه ١٢٨ جيك بعد كاب

ی میروست کے سام بن رضی میں ہمدانی متوفی ۱۹۵۹ کے واسمعیل بن حیدرصفدی شاہ ایران نے الحاد کی تہمت پر آل کر انا چاہا مگر وہ کا شان سے بھاگ کر ہند وستان چلے آئے ، اور گوا کے بندرگاہ سے بھا پور آئے پھر قلعہ پر بندہ میں سکونت اختیار کی جہاں شخ پیر محمد احمد نگر آئے ، بر ہان نظام شاہ نے قلعہ احمد احمد نگر آئے ، بر ہان نظام شاہ نے قلعہ احمد نگر آئے ، بر ہان نظام شاہ نے قلعہ احمد نگر میں ان کے لئے مدرسہ کھولا ، خود درس میں بڑی عقیدت سے شامل ہوتا تھا ، ایک

مرتبہاس کالڑکا عبدالقادر بن بر ہان نظام شاہ بہار پڑااور جینے کی امید منقطع ہوگئ گر طاہر بن رضی کے علاج ومعالجہ سے صحت ہوگئ ،اسی موقع پر بر ہان نظام شاہ نے شیعی مذہب قبول کر کے پورے دکن میں اس کی اشاعت کی اوراحمد گرکی مسجدوں بازاروں ،سڑکوں اور خانقا ہوں میں سبّ صحابہ کورواج دیا جس سے بڑا فتنہ بر پا ہوا ،اس کی تصنیفات میں گئ کتابیں ہیں ،جن میں ایک رسالہ پاکئی بھی ہے۔ ۱۹۹ میں احمد گر میں انتقال کیا اور وہیں فن بھی ہوئے ، پھر چندسال کے بعد ہڈیاں کر بلا میں فن کی میں انتقال کیا اور وہیں فن بھی ہوئے ، پھر چندسال کے بعد ہڈیاں کر بلا میں فن کی سیکس سے سکئیں۔

شیخ احمد بن ابو بکر بن عبد الله عیدروس تر می حضری شافعی احمد نگری با فقیه کی کنیت سے مشہور تھے، آپ اولیاء سالکین میں سے تھے، حضر موت سے احمد نگر آئے، اور دسویں صدی میں وہیں فوت ہوئے۔

امیر جوہر شافعی دئی احمد گلری متوفی ۱۵۰ او بیپن میں عرب سے ہندوستان آئے،ساتھ بیس ان کے ایک بھائی بھی تھے، بر ہان نظام شاہ نے دونوں کواپئی تولیت میں لے کر پہلے قرآن کی تعلیم دلائی ، پھر شہ سواری اور بہادری کی تعلیم دلائی اور دو سوسواروں کے امیر بن گئے ، شافعی مسلک کے بزرگوں میں سے تھے،مشائخ کی صحبت اٹھائی تھی ، شخ عبداللہ عیدروس سے خرقہ خلافت پایا تھا،نماز ، تلاوت اور درود میں رات دن گے رہتے تھے،آخری دور میں بیجا پور چلے گئے اور وہیں ۱۳۰ او میں فوت ہوئے،آپری موجود ہے۔

حضرت مولانا قاضی عبدالنبی احمر نگری بن عبدالرسول بن ابوجمر بن عبدالوارث عثمانی مهندوستان کے آخری علمی حسنات و برکات میں سے ہیں ، ان کی کتاب دستور العلماء اسلامی علوم وفنون کا دائر ۃ المعارف ہے ، کئی جلدوں میں حیدر آباد سے چھپ کر شایع ہوئی ہے اور چیلی کی کشف السطنون کے بعداسلامی علوم و کتب میں دوسری شایع ہوئی ہے اور چیلی کی کشف السطنون کے بعداسلامی علوم و کتب میں دوسری

کتاب ہے،آپاہ کو گر میں پیدا ہوئے، ابتدائی کتابیں اپنے والدسے پڑھیں، ان کے انقال کے بعد شخ عبداللہ احمد گری اور سید بخش سینی کرمانی خیرآ بادی سے پڑھیں، پھر گجرات کاعلمی سفر کیا اور شخ قطب الدین عثانی گجراتی، شخ محمد حسن بن عبدالرحمٰن صدیقی گجراتی، وغیرہ سے بقیہ درس کتابیں پڑھیں، نحو اور منطق میں یکتائے زمانہ ہوئے، اور آپ کی علیت وقابلیت کا شہرہ ہوا۔ اس کے بعد احمد گرکے قاضی بنائے کے مہاتھ ہی درس و تدریس میں لگے رہے، آپ سے بہت سے اہل علم نے اخذ فیض کئے، ساتھ ہی درس و تدریس میں جن میں جامع المغموض و منبع الفیوض کا فیدکی کیا، اور بہت کی کتابیں کھیں، جن میں جامع المغموض و منبع الفیوض کا فیدکی نہایت مفصل شرح ہے۔ حاشیہ شرح تہذیب، حاشیہ میر زاہد ملاجلال، حاشیہ دستور المبتدی، حاشیہ خلال ماشیہ شرح عقا کدوحاشیہ شریفیہ اور ایک کتاب سیف المبتدین فی قتل المغر ورین کھی، ان سب میں دستور العلماء علوم و فنون کی بہت ہی جامع کتاب چارجلدوں میں تھی، جواب چھپ گئی ہے، العلماء علوم و فنون کی بہت ہی جامع کتاب چارجلدوں میں تھی، جواب چھپ گئی ہے، العلماء علوم و فنون کی بہت ہی جامع کتاب چارجلدوں میں تھی، جواب چھپ گئی ہے، العلماء علوم و فنون کی بہت ہی جامع کتاب چارجلدوں میں تھی، جواب چھپ گئی ہے، العلماء علوم و فنون کی بہت ہی جامع کتاب چارجلدوں میں تھی، جواب چھپ گئی ہے، العلماء علوم و فنون کی بہت ہی جامع کتاب چارجلدوں میں تھی، جواب چھپ گئی۔ آپ بار ہویں صدی کے علائے اسلام میں سے ہیں۔

ان علاء وفضلاء کے علاوہ اور بہت سے اہل فضل و کمال احمد تکریں پیدا ہوئے اور یہاں پرعرب وجم کے علاء ومشائخ کی انجمن آبادتھی ، اور احمد تگر کے قلعہ کے اندر اور باہر درس و قدر لیس اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری تھا۔ بادشاہ احمد تگر نے شہر میں ایک بہت بڑا دارالعلوم بنوایا تھا جس میں مسجد ، درس گاہیں ، اساتذہ و تلافہہ کیلئے کمرے ، غرض کہ ہرتتم کے لوازم اور سامان راحت موجود تھے ، یہ جگہ اب ویران ہے ، اور کوٹلہ کے نام سے مشہور ہے ، اور یہاں کی علمی تاریخ نے اپنے آپ کو دُہرایا ہے اور خانقاہ عالم گیرمیں پھرایک دارالعلوم قائم ہوا ہے۔

مشهورتار یخی مقامات:

احدنگر میں مسلم آ ٹاروعلائم نویں صدی کے آخراور دسویں صدی کے شروع سے

ملتے ہیں، جن میں قلعہ احمد نگر، بہتی باغ ، فرح باغ ، روضہ باغ اور کوٹلہ مشہور ہیں، قلعہ کی سیراس کے محافظ نگرال جانب محمد حنیف صاحب کی قیادت میں ہوئی ، کالے پھرول کا بیمہیب قلعد تقریباً دومر بع میل میں واقع ہے، جواینے اسھم پن اور وسعت میں جنوبی ہند کے مشہور قلعہ جات میں ہے، قلعہ کے باہر خندق کی گہرائی ابتک باقی ہے، اندر کوئی قدیم محل سیح وسالم نظر نہیں آیا ، اس میں فوج اور اس کے متعلق امور ومعاملات کاعمل دخل ہے، درمیان میں وہ مقام ہے جہاں کانگریس کے لیڈر قید کئے كئے تھے، چاروں طرف كمرے ہيں چ ميں لمبا چوڑ اصحن ہے، ہمارے لئے وہ كمرہ خاص طور سے جاذبیت رکھتا تھا جس میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے صدیق مکرم کنام''غبارِ خاطر'' کے خطوط مرتب کئے تھے، ہر کمرہ کے باہر شختی گلی ہوئی ہے جس پر اس میں رہنے والے لیڈر کانام اور مدت اسری درج ہے ، اوراس کی تصویر بھی آویزاں ہے، بعض جگہ قلعہ کی دیوار میں اندر اندر مکانات، کمرے اور سیر هیاں بنی ہوئی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قلع غنیم کے ہاتھ سے فتح ہوجائے تواس میں چھیا جاسکتا ہے، یااس راستہ سے باہر نکلا جاسکتا ہے، درمیان میں وہ قدیم کنواں بھی ہے جس سے ہاتھی موٹ سے یانی کھینچاجا تا تھااوراوپر چڑھا کرتمام قلعہ میں نہر کے ذریعہ پہو نیجایا جا تا تھا، اندر کچھانگریز فوجی افسروں کی قبریں بھی تھیں۔

احمد گرکی تمام قدیم عمارتوں میں قلعہ سب سے زیادہ مضبوط عمارت ہے، شہر میں ایک نہایت ہی شاندار عمارت کوٹلہ کے نام سے مشہور ہے جس کے درمیان وسیع وعریض میں اور تین طرف کمرے بنے ہوئے ہیں۔ دَروازہ کا حصہ پُر شکوہ عمارتوں پر مشتل ہے اندر نہایت شاندار مسجد ہے، کہتے ہیں کہ بیددارالعلوم تھا جس کی موجودہ شکل مشتل ہے اندر نہایت شاندار مسجد ہے، کہتے ہیں گذرے نقیر فقراء اور گرے پڑے لوگ شہادت دے رہی ہے، مگراب اس خرابے میں گندے فقیر فقراء اور گرے پڑے لوگ سکونت پذیر ہیں، چھتیں، کما نیں اور دروازے گررہے ہیں، مسجد نہایت اچھی حالت سکونت پذیر ہیں، حید نہایت اچھی حالت

779

میں ہے گرموجودہ حالت میں یہ سجہ نہیں ہے بلکہ عاشورخانہ یا درگاہ بنی ہوئی ہے، اندر
نہایت گندگی ہے، غیر مسلم مردوں اور عورتوں کی آ مدورفت رہتی ہے، جن، بھوت اور
سایہ چیڑانے کیلئے اس میں عورتیں آتی ہیں، اس کا موجودہ متولی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
دین کی عظمت سے بالکل ہی محروم ہو چکا ہے۔ کم از کم مسجد کوتو مسلمانانِ احمد گرکوان
شرنارتھیوں (پناہ گزینوں) کے ہاتھ سے واگذار کرانا چاہئے، جو اس میں اپنے
مجمونیڑوں سے زیادہ گندگی کرتے ہیں، مسجد کے ہیرونی پھا تک کے دونوں جانب دو
ہوئے ہیں، مسجد کے ہیرونی پھا تک کے دونوں جانب دو
ہوئے ہیں جن پر اس عمارت اور مسجد کی تاریخ اور بانی

شہر سے تقریباً دومیل دور شال میں بہتتی باغ کے نام سے کھیتوں میں نہایت شاندار عمارتیں بنی ہوئی ہیں ، جو وریانی وبربادی کی نذر ہورہی ہیں ، آ منے سامنے پُرشکوہ دوعمارتیں ہیں جن کے درمیان میں کسی زمانہ میں مصنوعی تالاب بنایا گیا تھا، اس تِالابِ میں شاہی زمانہ کی پختہ نہر کے ذریعہ پانی جاتا تھا، راستہ میں پختہ نہر کا پشتہ ابتک کہیں کہیں دورتک نظرات تاہے جو چونے اور اینٹ سے بناہواہے،اوراس کے پی میں مٹی کی پکائی ہوئی نہرہے۔روضہ باغ کے نام سے شاہی قبرستان ہےجس میں کئی شانداررو ضےاور قبے ہیں،ان میں اکثر تباہی و بربادی کی نذر ہیں،قبر کا تعویذ غائب کردیا گیا ہے، دیواروں اور چھتوں پر قرآنی آیات ابتک موجود ہیں ، یہاں کی عمارتوں میں صرف ایک عمارت جس میں غالباً بُر مان نطام شاہ کا مزار ہے آثارِ قدیمہ کی تحویل میں ہے، باقی سب کی سب حوادثِ زمانہ کی نذر ہیں، فرح باغ شہر کے دکھن جانب میدان مین نهایت شاندار عمارت ہے جسے بربان نظام شاہ (۱۵۵۸ء،۱۵۵۳ء) نے بنوایاتھا، پہلے اسے جہا تگیرخال نے اپنی تگرانی میں بنوایا مگر بادشاہ کو بیمارت پسند نہیں آئی تو نعمت خاں کو دوبار ہتھیر کا حکم ہوا اوراس نے پہلی عمارت گرا کر بنوا نا شروع

کیا پھرصلابت خاں اس کا ذمہ دار ہوا اور اس کے بھتیج صلابت خاں دوم نے <u>اوو ج</u> میں کلمل کرایا ، پیمارت کسی زمانہ میں بڑی حسین وجمیل رہی ہوگی ،اس کے سامنے بھی مصنوعی تالاب تھا اور اب آثارِ قدیمہ کے ماتحت ہے، یہاں کی مشہور عمارتوں میں صلابت خان کامقرہ بھی ہے جوایک بہاڑی پرواقع ہے اور ہم اسے زدیک سے ہیں د مکھ سکے، یہاں کی تمام عمارتیں پھروں اور پخته اینٹوں کی بنی ہوئی ہیں۔ دیواروں میں جگہ جگہ مضبوط اور اسھم ککڑیاں لگائی گئی ہیں تا کہ دیوار کا وزن ان پر بھی رہے اور او نجی د بوار بیٹھنے نہ یائے ، چھتوں میں بھی لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، قلعہ احمر نگر کے علاوہ یہاں کی تمام قديم عمارتين برى طرح حوادث كاشكار بين اور جارسوسال سے كم بى كى مدت میں اپنی عمر طبعی ختم کر چکی ہیں ، قبے ، دیوار ،چھتیں درمیان سے پھٹ بھٹ گئی ہیں ، یہاں کی عمارتوں میں کشتی کے لنگر کا نشان مایا جاتا ہے اور تقریباً ہرعمارت میں ایس عبارتیں ہیں جن سے شیعیت نمایاں ہوتی ہے، کیوں کہ یہاں کے حکمرال بحری اور شیعہ تھے۔شہر میں جگہ جگہ اس دور کی مسجدیں اور مقبرے واقع ہیں، کہتے ہیں یہاں ہر حاکم اعلیٰ یا فوجی افسر کے نام سے مسجدیں ہیں ،شہر میں اس طرح کی کل ۲۵-۱۵ر

خانقاهِ عالم گير:

ہمارے نزدیک ان تمام قدیم عمارتوں میں سب سے زیادہ کام کی عمارت خانقاہِ عالم گیرہے، جوشہر سے تقریباً دومیل دور مشرق میں دامن کوہ میں واقع ہے، اور اپنے محلِ وقوع اور پس منظر کے اعتبار سے بڑی پُرسکون، روحانیت بخش اور سحر افزا ہے، جب شہنشاہ محمد اور نگ زیب عالم گیراً پنی زندگی کے آخری ایام میں یہاں آئے تو فرمایا: ''احمد نگر مقام اختیام است' بعنی ہمار سے سفر زندگی کی آخری منزل احمد نگر ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور آپ نے اسی مقام پر زندگی کے باقی دن عبادت وریاضت اور

سفر آخرت کی تیاری میں بسر کئے ۔اس مقام سے انھوں نے شاہزادہ اعظم کو کو جو خط کھا تھا،اس میں بیالفاظ تھے:

''میں بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں ، جب پیدا ہوا تھا تو میرے اردگر د بہت
لوگ ہے ، آج د نیاسے تنہا رخصت ہور ہا ہوں ، مجھے دُ کھ ہے کہ اپنی رعایا کی
بجاطور پرخدمت نہ کرسکا اور میرے شب وروز یونہی بے سودگزر گئے ، بینے
ہوئے دن اب لوٹ کرنہیں آئیں گے میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے ،
ہڈی اور چرڑے کے سوااب مجھ میں رکھا ہی کیا ہے ، د نیا میں خالی ہاتھ آیا تھا ،
گنا ہوں کا بوجھ لے کے لوٹ رہا ہوں ، معلوم نہیں ان گنا ہوں کی کیا سزا
ملے گی ، خداسے رخم وکرم کا طالب ہوں ، الوداع اے میرے بیٹے الوداع۔''
اور سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کے نام بھی اسی قتم کا حسرت آمیز خطا کھا ،
اور سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کے نام بھی اسی قتم کا حسرت آمیز خطا کھا ،

''وقت آخرآ پہو نچاہے، جدھرنظراٹھتی ہے خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔' ان خطوط کے لفظ لفظ سے حضرت عالم گیڑ کی خدا ترسی ،احساسِ ذمہ داری اور اعترافِ تقصیر کا ظہور ہوتا ہے ، ان کو ہر طرف خدا کا جلوہ آخری وقت اسی مقام پر نظر آر ہاتھا حتیٰ کہ اسی مقام میں موت آگئی اور یہیں خسل وکفن دیا گیا ، مغسل کے نام سے بیمقام مسجد اور بارہ دری کے وسط میں حوض کے سامنے موجود ہے ، عالم گیڑ کے یہاں پر نہلانے اور کفنانے کی شان ان کے اس وصیت نامہ سے ظاہر ہوتی ہے۔

" میری جمیز و تگفین ان رویئے سے کی جائے جوٹو پیوں کی سلائی سے پس انداز کئے گئے ہیں، بیساڑھے چارسورویئے ہیں۔ تین سورویئے قرآن شریف کی کتابت کی اُجرت کے ہیں، ان کوفقراء ومساکین میں تقسیم کردیا جائے، میں گذگار ہوں مجھے بر ہندسر کفنایا جائے، جب کوئی گنہ گار خدا کے حضور میں عجز واکساری سے

حاضر ہوتا ہے تو اس پر اس کی رحمت ہوتی ہے ، میرے گفن میں گاڑھے کی سفید چا دریں استعال کی جائیں، جنازہ کا جلوس ہر گزنہ نکالا جائے ، آخرت کی پہلی منزل قبر تک پہونچانے میں جلدی کی جائے ، مردے ہمیشہ زندوں کے متاج ہوتے ہیں۔

یہ باتیں ذوقعدہ اللہ ہی ہیں اور ان پرتقریباً اے ارسال گزر چکے ہیں، مگر پونے تین صدیاں گزر نے کے بعد بھی اس کی فضا میں وقار و تمکنت اور دین ودیا نت کی خوشبو تیررہی ہے اور اس دار العلوم کی تشکیل نے عالم گیرگی بے تاب روح اور لرزاں دل کے لئے سامانِ سکون پیدا کر دیا ہے، یقیناً عالم گیرکی اس آخری قیام گاہ میں آج قبال اللہ وقبال الموسول کی صداان کے قیمی صدقہ جاریہ بن کر باعثِ اجروثواب ہوتی ہوگی۔

اللہ تعالی مرحوم قاضی حشمت اللہ صاحب انعام دار پونا والے کو جزائے خیر دے اوران کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ لکھے جن کے قبضہ میں یہ عمارت تھی اور جضوں نے ۱۹۲۱ء میں اسے دارالعلوم کے لئے دیدیا، ورنہ یہ عمارت میدان میں پڑی پڑی غارت ہوجاتی اور گنواروں اور پڑر واہوں کے کام آتی ،اس طرح ہندوستان میں ہزاروں شاہی عمارتیں آبادیوں اور ویرانوں میں خاک کا ڈھیر ہورہی ہیں ،اگر مسلمان ان کواپنے دینی تعلیمی منعتی اور معاشرتی امور ومعاملات کیلئے استعمال کریں توان کا برمحل استعمال بھی ہواور لاکھوں کے خرچہ سے نجات بھی رہے، مگر پچھتابی کی نذر ہیں، پچھمجاوروں اور قبر پرستوں کے قبضہ میں ہیں، اور تھوڑی بہت آثار قدیمہ کے ماتحت ہیں۔

دارالعلوم:

دارالعلوم احمرگر چند دینداراور در دمند مسلمانوں کی بہترین جدوجہد کاثمرہ ہے جو ۱۹۲۲ء میں سنہری مسجد احمد نگر میں ایک مدرسہ کی شکل میں ظاہر ہوا ، اس دور میں

روشیٰ کا مینار ہے، مولانا مخدوم حسین صاحب صدر مدرس ، مولانا عبدالحق صاحب مظاهری ، مولانا محر بوسف صاحب ، مولانا محرشیم صاحب ، قاری محمد اسمعیل صاحب میواتی ، حافظ امیر حمزه نهایت اخلاص اور ذمه داری کے ساتھ درس وتدریس اور طلبه کی تربیت کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ جناب محد شفیع صاحب احمد نگری محاسب ہیں اور بڑے دلچسپ اور بااخلاق انسان ہیں ، پہلے اسٹیشن ماسٹر تھے اب اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں اور مدرسہ کی خدمت میں گئے رہتے ہیں ،ساتھ ہی تبلیغی جماعت کے سرگرم رُکن ہیں ،مخلص اور مجلسی آ دمی ہیں ،طلبہ سیدھے سادے ہیں ، ان میں نہ اسٹرائک کا جذبہ ہے، ندان کی کوئی مانگ ہے، اور ندسی فتم کی بےراہ روی ہے، نہایت بے تکلف زندگی بسر کرتے ہیں صبح وشام میدان میں تھیل کود میں رہتے ہیں، دن میں دونوں وقت را صح ہیں اور رات میں مطالعہ کرتے ہیں، ان سے ال کر طبیعت بہت خوش ہوئی کیونکہ اب ہمارے مدارس عربیہ کے طلبہ زمانہ کی ہوا کھا کر براہ ہونے لگے ہیں گریہاں کے طلبہ میں بیات نہیں ہے، ان کا تعلیمی معیار بہت اچھا ہاں سے دوعالم اور بعض حفاظ ہورہی ہے، یہاں سے دوعالم اور بعض حفاظ با ہر جاکر فارغ بھی ہوئے ہیں، ہارے خیال میں یہاں کے طلبہ کو دار العلوم دیو بندیا مظاہر علوم سہار نپور یا اس فتم کی تھوس درس گاہوں میں منتی تعلیم کیلئے بھیجنا مناسب ہے۔ ۲ راور عرشعیان (۱۸ راور ۱۹ را کتوبر) کودار العلوم کاتح بری اورتقر بری امتحان تھا میں نے بھی امتحان لیا،طلبہ مجموعی حیثیت سے بہت اچھے تھے اور تو قع سے کامیاب معلوم ہوئے ، میر حضراتِ اساتذہ کی محنت وشفقت اور خود طلبہ کے علمی ذوق وشوق کا نتیجہ ہے۔ دوسرے متحن حضرات کے بھی یہی تاثرات تھے، مدرسہ کا جلسہ رات میں حجنڈی گیٹ شہر میں ہوا ، اور دونوں جلسوں کی صدارت راقم کے ذمیتھی ، پہلے جلسہ میں مدرسہ کے طلبہ نے اُردواور عربی میں تقریریں کیں ، مکا کمے پیش کئے ، نعت اور

یهاں کی محترم ہستی جناب مولا ناحکیم محمر تقی صاحب خور جوی مرحوم اوراسسٹنٹ کلکٹر جناب عبد العزيز صاحب مرحوم اور دوسرے چند خلصين نے اس كى مگرانى كركے یروان چڑھایا جتی کہ ۱۹۲۷ء میں شہرکے باہر موجودہ عمارت خانقاہ عالم گیر میں مدرسہ دارالعلوم کے نام سے جنوبی ہندکی ایک مثالی دینی درس گاہ بن گیا، جہاں اسکول کی مروج تعلیم کے بعد درس نظامی کے قدیم نصاب کے مطابق عربی اور دین تعلیم کامعقول انتظام ہے، ابتداء سے کیکر جلالین اور مشکوۃ شریف تک تعلیم ہوتی ہے اور پرائمری کے نصاب شهريس سنهري مسجدين جاري بين،اس دار لعلوم مين بيليًا م،سانگلي، كولها بوربير، اورنگ آباد، پونه، بمبئی، امراؤتی، مالیگاؤں، مدراس، سری رام پور، جامنیر، جام نگراور شولا پوروغیرہ کے کل ۱۱۲ رطلبہ ہیں ،جن میں عربی درجات کے استی اور حفظ کے بیس طلبه بین \_خانقاه اورمسجد کی مختلف عمارتوں میں درس گا ہیں ، دارالا قامه ، مطبخ اور کتب خانه وغيره واقع بين، برعلم وفن كي ١٣ ر بزار كتابين بين،ميرا قيام كتب خانه مين ربا،اس مين ابن اثير مفردات امام راغب اور السكت ابسيبوية جيسي نادروناياب موجودين جن سے میں نے استفادہ کیا ،طلبہ کومطبخ سے دونوں وفت کھانا اور ناشتہ ملتا ہے نیز ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں ان کیلئے مدرسہ فراہم کرتا ہے،اس دارالعلوم کا پہلا سالا نہ بجٹ تین ہزارتھا،آج ۵۵ر ہزار ہےاور بیسب رقم مسلمانوں کے تبرعات اور چندوں سے بوری ہوتی ہے،اس کی کوئی مستقل آمدنی یا وقف اور جا کدا نہیں ہے،اس کے سر پرستوں محترم مولا نا حکیم محرتقی صاحب کا اسم گرامی سر فہرست ہے، موصوف بڑے اخلاص سے مدرسہ کی ہرممکن خدمت کرتے ہیں۔ان کے علاوہ جناب محمر حنیف صاحب گورنمنٹ کنٹراکٹر ، جناب عبدالرحمٰن ما لک صاحب ، اور جھنڈی گیٹ احمد نگر کا باهمت نو جوان طبقه، مقامی تبلیغی جماعت اور پونه مالیگاؤں ، ڈونڈ وغیرہ کے حضرات ، مدرسه کے اراکین وہمی خواہاں ہیں ، الغرض دار العلوم احمد نگر جنوبی ہند میں دینی علم کی

كوكن كاعلمي سفر (مئي ١٩٤١)

79۔ رہیج الاول سے ۳۔ رہیج الثانی (۱۳۔ مئی سے ۱۵۔ مئی) تک تین دن تک کوکن کے ایک مشہور قصبہ شری وردھن میں گذر ہے، ان ایام میں وہاں کے مدرسہ حسینیہ کے سالا نہ امتحان اور جلسہ میں شرکت ہوئی اس اعتبار سے بیسفر بہت خوشگوار رہا کہ بہت دنوں کے بعدایک مدرسہ کے عربی طلبہ ومدرسین اپنے زمانہ طالب علمی کے انداز میں ملے، رواگی سریتانامی جہاز سے اور واپسی موٹر کے ذریعہ ہوئی۔

اب سے پندرہ سولہ سال پہلے کوکن کاسفر بہت زیادہ ہوتا تھا اور مختلف دینی و علمی تقریبات میں وہاں کے اکثر مقامات میں آنا جانا تھا، تھانہ، قلابہ اور رتنا گیری کے ساحلی وجبالی علاقے کوکن کہلاتے ہیں، جوشال سے جنوب تک لمبائی میں واقع ہیں، اور مغرب سے مشرق تک چوڑائی مختلف مسافتوں میں واقع ہیں، ان میں اکثر عرب سل کے مسلمان آباد ہیں جن کے آباء واجداد بہسلسلئے تجارت یہاں آباد ہوگئے تھے، اور ہندو عرب کے سواحل پر ان کی تجارتی سرگرمیاں جاری تھیں، آخر دور میں پرتکیزیوں نے ان علاقوں پر قبضہ کرکے بڑاظلم وستم کیا، یہاں کے باشندوں سے تجارت چھین لی، ان کوز بردستی عیسائی بنایا اور بے انہا مظالم کئے، اس کی تفصیل علامه زین الحدین معبری ملیباری کی کتاب 'تحفیۃ المحباهدین فی اخبار الپر تگالین'' میں موجود ہے۔

یہاں کے کئی مسلمان تجارت کے ساتھ بڑے علم دوست اور دیندار تھے،ان میں اچھے اچھے علماء وفضلاء اوراہل اللہ پیدا ہوئے ہیں، وابول خاص طور سے آخری تظمیں سنا کیں ، آخر میں ، میں نے ایک گھنٹہ تک مدرسہ کے بارے اپنے تاثرات ظاہر کئے اور موجودہ دور میں علم دین کی ضرورت اور مسلمانانِ احمد نگر کے موقف کے عنوان پر تقریر کی ۔ دوسرے جلسہ میں مولا ناحجہ تقی صاحب نے مدرسہ کی روداد پیش کی اور مولا ناحجہ عثان مالیگانو کی نے تقریریں کیں ، اور مولا ناخم اصلا بھی صاحب مالیگانو کی نے تقریریں کیں ، اس کے بعد مولا ناظل الرحمٰن صاحب صدیقی (جمبئی) نے دیر تک مجمع کو خطاب کیا ، شہروالوں کی آسانی کے لئے مدرسہ کا جلسہ شہر میں رکھا گیا ، کیونکہ مدرسہ کافی دورواقع ہے ، مگر ہمارا خیال ہے کہ مدرسہ کا جلسہ آیندہ اسی مقام پر ہونا چاہئے جہاں مدرسہ واقع ہے۔ کھلی فضا اور شاہی محارات میں دودن دورات علمی اورد پنی جشن بہت خوب رہے گا ، اوراس روحانی میلہ میں مسلمان شریک ہوکریا دگار مسرت محسوس کریں گے۔

گا ، اوراس روحانی میلہ میں مسلمان شریک ہوکریا دگار مسرت محسوس کریں گے۔

گا ، اوراس روحانی میلہ میں مسلمان شریک ہوکریا دگار مسرت محسوس کریں گے۔

(''البلاغ'' بمبئی ، مارچ ، ایریل میں جواء )

\*\*\*

دورتک علم دین کامشہور مرکز رہ چکا ہے، بار ہویں صدی ہجری میں یہاں ایک عالم قاری علی کوئی سے جن کو' ملاعلی قاری کوئی' کے نام سے یادکیا جا تا ہے، یہ شہور محدث اورا مام' ملاعلی قاری ہروی' مصنف مرقات شرح مشلوۃ کی طرح ہندوستان کے ملا علی قاری سے بان کی بعض تصانیف بھی ہیں، اسی طرح یہاں ایک عالم وفاضل علامہ غیاث الدین کوئی سورت میں الالا ہمیں موجود سے جن سے شخ عبدالرجمان بن مصطفیٰ مصری متوفیٰ مورقی فی اور اللہ ہندی وغیرہ سے بین عجم فاخر، شخ غلام علی ما ورسورت میں شخ محمد فاخر، شخ غلام علی ما وظ یوسف سورتی ، شخ عزیز اللہ ہندی وغیرہ سے بین مدالرجمان مصری نے حدیث کی تعلیم حاصل کی تقی ان کا تذکرہ علامہ محمد مرتضیٰ زبیدی نے مجم المشائخ میں کیا ہے، جس کا قلمی نے مدینہ منورہ کے کتب خانہ شخ الاسلام میں موجود ہے۔

ماضی قریب میں رتنا گیری میں مولا نا محمد اساعیل صاحب مشہور عالم ومصنف گذر ہے ہیں، جضول نے اردوزبان میں گئی اہم کتابیں تصنیف کیں ہیں، جن میں سے گئی مطبوع ہیں، انھوں نے رتنا گیری میں ایک مطبع بھی قائم کیا تھا، مگر آخر میں بی علاقہ علم دین کے برکات وحسنات سے تقریبا محروم ہو چکا تھا، مدرسہ محمد یہ بمبئی کے فیوض واثر ات ابھی جلدی تک یہاں نمایاں تھے، اور یہاں کے تعلیم یافتہ علاء کوکن کے مختلف مقامات میں موجود تھے، مگر اہل بمبئی کی بدشمتی سے بیدرسداسکول میں تبدیل کردیا گیا اور دینی وعربی مدرسہ کے بارے میں بید برشمتی یہاں آج بھی باقی ہے، کردیا گیا اور دینی وعربی مدرسہ کے بارے میں ان کو آ ہستہ آ ہستہ اسکول بنانے کا کام ہوتا رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بمبئی جیسے ظیم الشان شہر مین یہاں کے باشندوں میں شاید ہی کوئی متدین اور قابل اعتماد اور ذی استعداد عالم وفاضل یا حافظ وقاری ہو، یہی محروی کوکن میں بھی عام تھی، مگر پچھلے چند برسوں میں یہاں سے طلبہ دارالعلوم دیو بند، جامعہ کوکن میں بھی مامتھی، مگر پچھلے چند برسوں میں یہاں سے طلبہ دارالعلوم دیو بند، جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل مدرسہ حسینیہ راندیر، ندوۃ العلماء کھنو وغیرہ سے دینی تعلیم حاصل اسلامیہ ڈا بھیل مدرسہ حسینیہ راندیر، ندوۃ العلماء کھنو وغیرہ سے دینی تعلیم حاصل اسلامیہ ڈا بھیل مدرسہ حسینیہ راندیر، ندوۃ العلماء کھنو وغیرہ سے دینی تعلیم حاصل

کرکے فارغ ہوئے، اتنے وسیع وعریض علاقہ میں کسی بڑے دینی مدرسہ کا نہ ہونا اوراس کا حفاظ قرآن تک سے خالی ہونا بدسمتی تھی، مگر ہررات کی صبح ہوتی ہے، اورالیا نہیں ہے کہ کسی جگہ جہالت ہی جہالت رہے، چنانچہ علاقہ کوکن میں حالات میں انقلاب ہر پا ہوااورایک مرد قلندر کی توجہ نے یہاں علم دین کوفروغ دیا، اور دنیا وی تعلیم کے عام ہونے کے ساتھ دینی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دلائی اورایک مدرسہ جاری ہوگیا۔

ہندوستان کے مشاہیر علاء فضلاء میں حضرت مولانا سید حسین احمرصاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہزرگ ہیں جضول نے کوکن کی کھاڑیوں اور پہاڑیوں میں جا کرعلم دین کی روشن کا دیا جلایا، اب سے تقریبا ہیں سال پہلے شری وردھن کے ایک صاحب کئے اور حضرت مولانا حسین احمرصاحب مدنی سے بیعت ہوئے، کہنا چاہئے کہان ہی کی وجہ سے حضرت مولانا یہاں تشریف لائے۔

شری وردهن کے پہلے سفر میں راقم بھی قافلہ کے ساتھ تھا، معلوم ہوتا تھاعلم وروحانیت کی بارات نکل رہی ہے،اس دن جہاز مدرسہ اورخانقاہ معلوم ہوتا تھا،کوکن اور جبئی کے بہت سے متوسلین ومعتقدین ہم سفر سے، جہاز کا پوراعملہ ہمہ تن خدمت بنا ہوا تھا، حضرت مولانا نے اس سفر میں قرآن کی تعلیم عام کرنے اور شکل وصورت شرعی بنانے پر بیحدز وردیا تھا اور ان کا پورا وعظ اسی موضوع پر ہوا تھا۔

اس کے بعد جب دوسری بارتشریف لے گئے تو اسی بات پرزور دیا اور جب معلوم ہوا کہ خطہ اکوکن میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو حفظ قرآن کی طرف خصوصی توجہ دلائی اور متو سلین ومعتقدین نے ارادہ کیا کہ مدرسہ حفظ قرآن کا قیام ضروری ہے، چنانچہ دو حضرات نے اخراجات کا باراٹھایا اور کے شعبان ۱۳۸۴ ھوکشری وردھن میں مدرسہ حفظ قرآن کا افتتاح ایک مسجد میں ہوگیا، بارہ مقامی بچوں نے داخلہ میں مدرسہ حفظ قرآن کا افتتاح ایک مسجد میں ہوگیا، بارہ مقامی بچوں نے داخلہ

739

ہیں، یہ مررسہ اپ محرک اور داعی حضرت مولا ناحسین اجمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معنون ہے، نام کی نسبت ہوئی بات ہے اس ادارہ میں علم دین روحانیت اور مجاہدہ کی روح کا رفر مار ہے گی ، اس کی ابتدائی اٹھان سے پیۃ چلتا ہے کہ انشاء اللہ اس کا مستقبل نہایت تابناک ہے، شری وردھن وسط کوکن میں واقع ہے، اور مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہے، عام طور سے علمی ودینی ادار سے شہروں کی ہنگامہ آرائی سے دوررہ کر پرسکون فضاؤں میں پروان چڑھے ہیں، اراکین ومدرسین ہمارے علم کے مطابق نہایت مخلص اور سرگرم ہیں، یہاں اراکین میں اقتدار کی جنگ اور مدرسین میں بہمی چپقاش اور ناظم ومدرس کی آویزش برائے نام بھی نظر نہیں آئی، ان ہی بیہودگیوں باہمی چپقاش اور ناظم ومدرس کی آویزش برائے نام بھی نظر نہیں آئی، ان ہی بیہودگیوں کی مدد کرتے ہیں ان کے اندر کے بیجراثیم ان کو تباہ کر دیا ہے اور جیسا کہ عام مسلمان ان کی مدد کرتے ہیں ان کے اندر کے بیجراثیم ان کو تباہ کرتے ہیں، الحمد للہ کہ بیہ بیاں نہیں ہیں، اور اللہ تعالی کے فضل وکرم سے امید ہے کہ بید درسگاہ آئیدہ علاقہ کوکن بلکہ جنو بی ہندگی ایک مثالی اور معیاری دینی درسگاہ ثابت ہوگی۔

ہم نے تین دنوں میں یہاں کے اسا تذہ و تلا فدہ اوراراکین اور متعلقین کے اخلاق واطوارد کیھے،اطمینان ہوا کہ ان کودین اوردین علم سے شغف ہے،طلبہ کی وضع قطع مدارس اسلامیہ کے عین مطابق پائی، ظاہری طور سے ان کے لباس صاف ستھر بے اور سید ھے سادے ہیں، اسا تذہ اپنے طلبہ پر مہر پان اور طلبہ اپنے اسا تذہ کے فرمال بردار نظر آئے، یہ بات اب مدارس اسلامیہ سے مفقود ہوتی جارہی ہے، آج کل کے بہت سے مدارس کی طرح یہاں کا نٹ چھانٹ، چالا کی اور خود غرضی نہیں ہے، جس بہت سے مدارس کی طرح یہاں کا نٹ چھانٹ، چالا کی اور خود غرضی نہیں ہے، جس ہوگا، اور یہاں سے علاقہ کوکن میں صحت بخش ہوا ئیں چلیں گی۔ ہوگا، اور یہاں سے علاقہ کوکن میں صحت بخش ہوا ئیں چلیں گی۔ علمی سلسلے کی درازی اور افادیت کس قدر عام ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ اس

لیا،اورچارسال گذرتے گذرتے یہاں سے تین حفاظ پیدا ہوگئے،جس سے لوگوں کی امید برآئی اور حوصلہ مندی نے مزید اقدام کی ہمت پیدا کی، چنانچہ اا۔رہج الثانی السمر برآئی اور دو بیرونی کل پانچ بیچ شریک ہوئے ،دوسر سے سال عربی کا پہلا درجہ جاری ہوا، تیسر سے سال عربی کا پہلا درجہ جاری ہوا، تیسر سے سال دوجہ اور اب عربی کا تیسرا درجہ بھی جاری ہوگیا ہے،اس وقت درجات کے لحاظ سے طلبہ کی تعداد یہ ہے، درجہ حفظ میں ۱۳۸، ناظرہ میں ۱۵، درجہ عربی اول میں ۱۲، دوم میں ۸، طلبہ کی تعداد یہ ہے،ورجہ حفظ میں ۸، میں ۸، طلبہ کی مجموعی تعداد ۹۹ ہے،جن میں ضلع قلابہ کے مختلف مقامات کے طلبہ زیادہ ہیں،اس کے بعد ضلع رتنا گیری کا نمبر ہے، پونہ اور کو لھا پور کے بعض طلبہ طلبہ زیادہ ہیں،اس کے بعد ضلع رتنا گیری کا نمبر ہے، پونہ اور کو لھا پور کے بعض طلبہ طلبہ زیادہ ہیں،اس کے بعد ضلع رتنا گیری کا نمبر ہے، پونہ اور کو لھا پور کے بعض طلبہ طلبہ زیادہ ہیں،اس کے بعد ضلع رتنا گیری کا نمبر ہے، پونہ اور کو لھا پور کے بعض طلبہ نیا دو ہوں کی اور دو ہوں کی دو میں ۱۳ سے معتملے دیا گیری کا نمبر ہے، پونہ اور کو لھا پور کے بعض طلبہ نیا کی کا نمبر ہے، پونہ اور کو لھا پور کے بعض طلبہ نیا کہ دوم کی کا نمبر ہے، پونہ اور کو لھا پور کے بعض طلبہ نیا گیری کا نمبر ہے، پونہ اور کو لھا پور کے بعض طلبہ نیا گیری کا نمبر ہے، پونہ اور کو کھا پور کے بعض طلبہ نیا گیری کا نمبر ہے، پونہ اور کو کھا پور کے بعض طلبہ نیا گیری کا نمبر ہے، پونہ اور کو کھا نور کے بعض طلبہ نیا گیری کا نمبر ہے، پونہ اور کو کھا نور کے بعد سے کا سیم کو کھیں کا نمبر ہے کی بعد کی کو کھا کے کی کی کا نمبر ہے کا نمبر ہے کہ کو کھیں کی کی کو کھیں کی کو کھیں کے دو کھیں کی کو کھیں کی کو کی کی کو کھیں کی کو کھیں کی کو کھیں کے کیا کہ کی کو کھیں کی کو کھیں کی کی کو کھیں کی کو کھیں کو کھیں کی کی کو کھیں کی کو کی کو کھیں کو کھیں کو کھیں کی کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو ک

مدرسدا پن محارت کے لحاظ سے ابھی ابتدائی حالت میں ہے پھر بھی دو محارتیں درسگاہ کے طور پر زیر استعال ہیں، مسجد میں بھی تعلیم ہوتی ہے، دارالا قامہ اور مطبخ کا مدرسہ معقول انظام ہے، مستطیع طلبہ خوراک کی فیس داخل کرتے ہیں اور غیر مستطیع کا مدرسہ کفیل ہے، اس وقت دارالا قامہ میں ۵ کے طالب علم رہتے ہیں جن میں ۲۸ طالب علم خوراک کی فیس اداکرتے ہیں، ناظرہ، حفظ، قرأت اور عربی کے لئے قابل اساتذہ ہیں، اور ماشاء اللہ سب کے سب نو جوان اور جوان ہیں، (۱) حافظ عبدالعفور صاحب بروڈ انتولے (۲) مولانا سیر عبد المنعم صاحب نظیر (۳) مولانا عبدالستار صاحب بروڈ (۷) مولانا بشیراحمد صاحب (۵) مولانا قاری یعقوب جان محمد صاحب نظیر (۲) مولانا جبراک کی خدمت انجام حافظ محمد یعقوب صاحب نظیر (۲) مولانا

"گیارہ حضرات کی مجلس مشاورت یا انظامی جماعت ہے جو مدرسہ کو بحسن وخوبی چلاتی ہے،اس کے مہتم اور خزانچی جناب عبدالرحیم حاجی محمد بروڈ صاحب

TM)

مدرسه میں بول ہوا کہ راقم کے حلقہ و تلامذہ کے کئی نوجوان عالم یہاں درس وتدریس میں مشغول ہیں،اس کے اولین مدرس حافظ عبدالغفور انتو کے مدرسہ مفتاح العلوم تھیمڑی کےابتدائی طالب علموں میں ہیں جسے راقم نے قائم کیا تھااور مدتوں اپنی نگرانی ً میں چلایا تھا، بیتو براہ راست میری علمی خدمت کا ثمرہ ہیں، میں نے جامعہ اسلامیہ دا بھیل میں قیام بمبئی سے پہلے تعلیم دی تھی یہاں جن طلباء نے مجھ سے تعلیم حاصل کی اورخصوصیت سے تعلق رکھا ان میں دوعزیز مولانا عبداللداساعیل مہتم فلاح دارین ترکیسر (سورت)اورمولا نااحمرابراہیم بیات استاذ حدیث فلاح دارین ہیں جوابتک اس علمی ودینی رشته جگائے ہوئے ہیں، مدرسہ حسینیہ میں دومدرس ان دونوں عزیزوں کے شاگرد ہیں،اس طرح بعض اور حضرات علمی سلسلہ سے راقم سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں آ کر جب ان عزیز وں سے ملنے کا انفاق ہوا اوران سے معلوم ہوا کہ ان کو میرے تلامذہ کے ذریعیہ مجھ سے ملمی نسبت ہے تو بے انتہامسرت ہوئی اور معلوم ہونے لگا کہ بید مدرسہ بالکل اپناہی مدرسہ ہے،اس کا تذکرہ میں نے تحدیث نعمت کے طوریر جلسه میں اپنی تقریر میں بھی کیا اور بتایا کے علمی نسبت اور سلسلہ کی برکت کہاں کہاں اور کسے کسے پہو بچی ہے اور اہل علم کے رشتے کس کس طرح بھلتے ہیں ،ان عزیزوں نے اپنے شاگر دوں کے سامنے اپنے استاذ الاستاذ کی جو خدمت کی اور جس تواضع اور سعادت مندی سے پیش آئے انشاء الله اس كا اثر ان كے طلبه ميس كام كرے گا، ہمارے بہاں استاذ اورشا گرد کی نسبت اور علمی رشتہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی استواری کے نتائج بہت خوشگوار ہوتے ہیں۔

کم رہے الثانی دوشنبہ کو میں نے عربی درجہ دوم کے طلبہ کا امتحان لیا، یہ بچے کتاب الصرف، شرح ما قامل، القرأة الراشدہ، الدرروغیرہ پڑتے ہیں، ان کتابوں کے امتحان میں تقریباسب ہی طلبہ نہایت الجھے رہے، اساتذہ اور طلبہ کی محنت کا جونتیجہ

امتحان کے بعد سامنے آیا وہ بہت ہی خوش آید ہے، نیز عربی زبان وادب میں یہ بیچ معیاری رہے، میں نے جو اب میں نے کے معیاری رہے، میں نے عربی میں ان سے گفتگو کر کے اردو میں ترجیے اور جواب طلب کئے اور اردو میں جملے لکھا کر ان کے عربی میں جوابات ککھوائے، مجموعی حیثیت سے تمام طلبہ نے نہایت کا میابی سے امتحان دیا اور اعلیٰ نمبروں سے کا میاب ہوئے۔

بعد نماز مغرب چند طالب علموں نے تجوید وقر اُت کے فن کا مظاہرہ کیا اور نہایت کامیا بی کے ساتھ قر آن کریم کونی تجوید کے ساتھ سنایا، اندازہ ہوا کہ قر اُت و تجوید کے بیطلہ بھی اس فن میں بہت کامیاب ہیں، ویسے بھی ان علاقوں میں قر آن پر سے کا ذوق بہت عام ہے اور قرات کی حد تک یہاں کے حضرات قر آن خوب پر سے جو ان کی اس عربیت کو بھی دخل ہے جو ان کے آباء واجدادا پنے ساتھ لیکر آئے تھے، قوموں کا لب واجہ قرنہا قرن تک باقی رہتا ہے، عربی کے مختنین ساتھ لیکر آئے تھے، قوموں کا لب واجہ قرنہا قرن تک باقی رہتا ہے، عربی کے مختنین میں مولا ناسید عبدالرزاق صاحب نظر اور مولا ناسید شوکت علی صاحب نظر بھی تھے، ان مضرات کا بھی یہی تاثر ہے کہ طلبہ نہایت الجھے اور کامیاب ہیں۔

۲-رئیج الثانی سہ شنبہ کورات میں مدرسہ کا جلسہ عام ہوا،اطراف وجوانب کے بہت سے حضرات تشریف لائے تھے،ان میں سے اکثر و بیشتر اس مدرسہ سے والہانة تعلق رکھتے ہیں،اوراس کی ترقی کے لئے اپنے انداز میں خواہاں وکوشاں رہتے ہیں،ان کے قیام وطعام کاوانظام مسلمانان شری وردھن نے کیا تھا،مہجد کے سامنے مدرسہ کے حن میں عشاء کے بعد جلسہ ہوا،مولانا سیدھوکت علی صاحب نظر نے راقم کی صدارت کی تحریک کرتے ہوئے بہت زیادہ مبالغہ سے کام لیا،وہ خود عالم ہیں اور جانتے ہیں کہ منہ پر تعریف کرنے کی کس قدرشد یدممانعت فرمائی گئی ہے،البتہ اس سلسلے میں موصوف نے بیہ بات بہت ہی واضح الفاظ میں جلسہ کے سامنے رکھی کہ سلسلے میں موصوف نے بیہ بات بہت ہی واضح الفاظ میں جلسہ کے سامنے رکھی کہ مارے نزد یک علاقائیت کی کوئی تفریق نی نہیں ہے،ہم مسلمان ہیں ہمارے نزد یک قوم

سفرغازى بور (مارچى ١٩٤٠)

٢٩ رصفر ١٣٩٣ همطابق ٢٨٧ مارچ ١٩٧٤ عبروز يكشنبه شهرغازي بوراوراس کے نواح کا ایک علمی سفر ہوا ، اور دو دن اس دیار میں گذرے ۔ بیسفر خاص طور سے مدرسہ دیدیہ غازی بور کے ناظم مولا ناعزیز الحن صاحب صدیقی کی دعوت پر بنارس تمشنری کے مدارس عربیہ کی تنظیم واصلاح اور تحفظ کے سلسلے میں ہوا تھا، یہاں پہلی بار حاضری شوال ۱۳۵۹ هیں استاذی مولانا سیدمحد میاں صاحب کی معیت میں ہوئی تھی،اسی سال راقم تعلیم سے فارغ ہوا تھااور مولا نانے جمعیۃ العلماء کی تنظیم کے سلسلے میں اعظم گڈہ ، بنارس، غازی بور، بلیا اور گور کھیور کا دورہ کیا تھا ، میں بھی مولانا کے ساتھ ساتھ تھا،اس کے بعد دوایک بارغازی پورجانے کا اتفاق ہوا، مگراس کی حیثیت سیروتفری کی تھی،اوراب تقریبا ۲۸۔سال کے بعداس علمی تقریب سے وہاں جانا ہوا، چونکهاس سفرمیس دلدارنگراور بهادر سنج بھی جانے کا اتفاق ہوا،اور وہاں کے مدارس میں کچھوفت اساتذہ وتلامٰدہ کے ساتھ گذرااس لئے جی عاہتاہے کہایئے دیار کے اس علمی سفر کی روداد ناظرین کرام کوبھی سنائی جائے ، جوار باب ذوق کے لئے

غازی بور ماضی کے آئینے میں:

دیار پورب میں جو نپور کے بعد غازی پورکومرکزیت واہمیت حاصل رہی اور مسلم دور سلطنت میں یہ دونوں مقام حکومت اور علم وفضل کے مرکز تھے، غازی پورکا نام بتار ہا ہے کہ اس شہر کی نسبت غازی سالار مسعودیاان کے سی رفیق غازی کی طرف ہے، اس

وملک اور جغرافیہ کی تفریق وحد بندی غلط ہے، علمی اور دینی امور ومعاملات میں یہ فرہنیت زہرقاتل اور انسانیت کی سب سے برئی دشمن ہے، مدرسہ کے بچوں نے قرأت اور نعین سنائیں، اردو، عربی، مراضی اور انگریزی میں تقریریں کیں، اس کے بعد مولانا عبد الرزاق صاحب نظر نے نہایت جامع اور بسیط تقریری، آخر میں راقم نے جو پچھ بن سکا کہا سنا، جس میں زیادہ زور مدرسہ کی تقیروترقی اور اس کی ہر طرح کی امداد پر رہا، اور مسلمانوں سے گذارش کی کہ اس مدرسہ کوکوکن کا مثالی مدرسہ ہونا چاہئے، اور اس کے لئے ہر طرح جد جہد کرنی جاہئے۔

الحمد للدكہ مدرسہ كے آس پاس كافى زمين ہے جس پر تقمير كا انظام ہور ہا ہے اور عنظر بب مسلمانوں كے تعاون سے ايك شاندارسہ منزلہ عمارت بننے والى ہے ، جمبى كے اہل خير حضرات اپنے علاقہ كے اس مدرسہ كی طرف خصوصی توجہ كر كے كم از كم شہر ميں نہيں تو باہر ہى ايك اچھا دينى مدرسہ بناديں جو آ گے چل كر اسكول نہ بن سكے، شہر ميں تو ايسے مدرسہ كی تو قع واقعات كے سامنے فضول ہے ، البتة اس كے باہر بير كام ہوسكا ہے۔

آخریں مدرسہ کے اساتذہ واراکین اور مہتم کے حسن اخلاق اور حسن طن کے سامنے اپنی بے بضاعتی کے اعتراف کی روشی میں ان کاشکر اواکر ناضروری ہے، جفول نے ہر طرح آرام پہونچایا، اہل کوکن کی روایتی ضیافت اور مہمان نوازی مشہور ہے، اللہ تعالیٰ اس مدرسہ کو دن دونی رات چوگئی ترقی دے اور اس کے کارکنوں میں اخلاص وللہیت دے تاکہ وہ اس کی خدمت کاحق کما حقہ کرسکیس۔

(ابنامة البلاغ "اگستر<u>ا عوا</u>ء) \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

rra

اس طرح اعظم گڈہ ضلع بننے سے پہلے ہم لوگ ضلع گور کھپور کے بعد ضلع غازی بورمیں تھے،اورغازی بورموجودہ اعظم گذہ کے مشرقی حصہ کا مرکز تھا۔

علماءومشائح :-

آ تھویں صدی کے آخر میں جو نپور کی آبادی کے بعد دیار مشرق میں علاء ومشائخ قربیہ قربیش شبر شبرآنے گے اور بہار و بنگال تک علم وفضل کی روشنی پھیل گئی اس دور میں غازی بوركا علاقه بهى علاء ومشائخ كامركز بناءخاص طورسے زمانيه،سيد بور بحرى آباداورنونهره وغيره ارباب نضل وكمال سے معمور تھے،حضرت شخ محمود بن حضرت شخ حسام الدين عرف شاه تهن غازى پورى مانكبورى متوفى ٥٠٥ هه مولا نااحد بن ابوالفتح غازى پورې (ولإدت ووفات درغازي پورزمانيه) اپنے دور کے مشہور عالم ومدرس تھے، حضرت شخ محمدافضل الهآبادي متوفى سمالاه كاوطن سير يورغازي بورتها،اوائل حال ميس جو نپور آئے، آخر میں الہ آباد میں قیام کرکے وہیں مسجد اور خانقاہ بنائی، شیخ جمال الدین ہانسوی کے خاندان سے ایک بزرگ شخ ابراہیم محمرآباد گوھنہ تشریف لائے، اکبر بادشاہ سخیر بنگالہ کے سفر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا،ان کے خلفاء میں ایک بزرگ مخدوم شخ بڈھن ساکن ایجو لی ضلع غازی پور ہیں ہمارے دیار کے مشہور بزرگ شاہ ابوالغوث گرم دیوان لہراوی متوفی کے ارھ کے خلفاء میں شاہ معثوق علی غازی یوری مشہور شخصیت کے مالک ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور اور دیار میں علمی ودینی خدمات انجام دی ہیں، آخری دور میں مدرسہ حنفیہ جو نپور کے مقابلہ میں مدرسہ چشمنہ رحمت غازي يورعلماء وفضلاء اوراساتذه وتلامده كامركز ربابمولانا محمد فاروق جريا كوثي نے اس مدرسہ میں رہ کرنامی گرامی شاگر دپیدا کئے، بعد میں اس مدرسہ سے کئی مبارک پوری علماء نے فیض اٹھایا اور کئی حضرات نے یہاں کی علمی ودینی مسند کوزینت دی ، راقم کے نانہال کے علماء میں مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب رسولپوری ،مولانا محدشعیب

کے قریب بنارس میں ملک علوی کے نام پر علوی بورہ ہے،خود ضلع غازی بور میں ملک قاسم كے نام پرقاسم بور ہے اس لئے خيال ہے كہ بيشر بھى كسى غازى كے نام برہے، مسلم عہد میں سب سے پہلے اس کی مرکزی حیثیت لودھیوں کے دور میں نمایاں ہوئی جبکہ لودھیوں نے جو نپور کی شرقی سلطنت ختم کر کے جو نپوراور غازی پورکود یار مشرق کا دارالامارة بنابا،اس وقت غازي بوركاحا كم نصيرخان لوحاني، اورمير عدل يعني منصف اعلی حضرت شیخ محمود بن حضرت شیخ حسام الدین ما نک پوری متوفی ٩٠٥ هر تھ،جو شاہ تھن کے نام سے مشہور ہیں، تزک جہانگیری میں متعدد مقامات پر غازی بورکا تذكرهموجود ب، نوي صدى كيكرآخرى دورتك بيشرم كزيت كاحاصل رما، يهال تک کہ سااھ میں بادشاہ دہلی سلطان محدشاہ کی طرف سے وزیر المما لک نواب سعادت علی خال اودھ کا صوبہ دار ہوا اور اس نے آتے ہی جو نپور، اله آباد، بنارس، غازی بور وغیرہ کو اودھ میں شامل کرکے یہاں کے علماء وفضلاء کی معافیاں اور جا گیریں بند کردیں جس سے عام تاہی پھیل گئی ،نوابی عہد کا تیسرا حکمران نواب شجاع الدوله سالا اء میں حاکم ہوا،اس کے زمانیہ میں سلطان محمد شاہ نے بکسر کی جنگ کی شرا تطصلح کی روسے شہر غازی پورکوایسٹ انڈیا تمپنی کے حوالہ کر دیا، یہ پہلا دن تھاجب غازی پورانگریزوں کے زیرا قتدارآیا اور ایسٹ انڈیا سمپنی نے جو نپور اور گور کھپور کی طرح غازي يوركوبهي اپناضلع بنايا. ١٨٢٠ عن ابتداء مين ديوگاؤن، نظام آباد، مال، کوڑیا ، اللہ می ، اتر ولیا، کو یال بور کے برگنوں کو گور کھپورسے الگ کر کے جو نپور میں شامل کیا گیااور سگری، گھوی، چکیسر، سورج پور، بلہابانس، قریات متو پور، چریا کوٹ، مجمہ آبادگوہند، مئو بتھو پور کے برگنوں کوغازیپوریس ملادیا گیا اور ۸اردسمبر۱۸۳۲ء میں اعظم گذه کومستقل ضلع قرار دیکراس میں آٹھ صیلیں رکھی گئیں جوجو نپوراورغازی پور سے کٹ کراس میں شامل ہو کیں۔

صاحب رسول پوری اور مولانا حمد کی صاحب رسول پوری نے بچاس ساٹھ برس تک عازی پور کے سرچشمہ سے طالبان علم کوسیراب کیا، سرسید مرحوم نے اپنی ملازمت کے زمانہ میں غازی پور میں محمد ن اسکول اور کالج قائم کرنے کا ارادہ کیا تھا، ڈاکٹر مختارا حمد انصاری اسی سرز مین سے تعلق رکھتے تھے، ڈاکٹر سید محمود کو بھی اس شہر سے تعلق تھا، الغرض جو نپور کے بعد غازی پور ہمارے دیار کا قدیم مرکزی مقام رہا ہے مگروہ بھی جو نپور کی طرح ایک بے دونق شہر ہوکررہ گیا ہے۔

## مدرسه دينيه مين نظيمي جلسه:

مولا ناعز يزالحن صاحب ناظم مدرسه دينيه اورمولوي مولا بخش مبار كبورتشريف لائے،اور جلسہ کی وعوت دی میں نے منظور کرلی،اس کے بعد ہی جناب الحاج مولانا مجمداسكم صاحب اعظمي اورمولانا قاري فياض احمه غازي يوري ناظم مدرسه مخزن العلوم دلدار گرضلع غازی بورتشریف لائے اور غازی بور کے بعد دلدار گرکی وعوت دی، میں نے اسے بخوشی منظور کرلیا، بات بیہ کے میں مدرسہ کے ماحول کا آدمی ہوں، اور اپنے کو ہمیشہ مدرسہ کا آ دمی سمجھا، جہاں رہا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رکھا، ایسے مواقع پر براانشراح ہوتا ہے اور محسوں ہوتا ہے کہ میں اپنے ماحول اور فضامیں آگیا ہوں ، حالات نے مجھے مدرسہ سے الگ رکھا مگر میں مدرسہ سے الگ نہیں رہا، و الحمد لله علیٰ ذلک ٢٩ صفر مطابق ٢٨٠ مارچ كى صبح بذريعه بس غازي بورروانه موا، مئوميس مولانا حبیب الرحمان ندوی ادروی صدر مدرسة المساكين بهادر سنج مل كئے اور كہنے لگے كه میں بھی غازی پورچل رہا ہوں اور وہاں سے واپسی پرآپ کو بہادر تنخ مدرسة المساكين میں چلنا ہے، یہ قصبہ شلع غازی پور میں اعظم گڈھ کی مشرقی سرحد سے متصل ہے، وہاں حاضری کا موقع اب تک نہیں ہوا تھا، خیال ہوا کہ غازی پور کے بعد دلدارگر جانا ہے

دوسرے دن واپسی میں دوجار گھنٹے کیلئے یہاں بھی رک جانا بہتر ہے، مولانا موصوف نے اس رائے سے اتفاق کیا اور ہم دونوں ایک ساتھ غازی پور گئے ، دس ہجے مدرسه دینیه میں حاضری ہوئی ، جہاں بنارس ، جو نپور ، بلیا اور غازی پور کے چودہ مدارس عربیه کے صدور اور نظماء کے علاوہ اور بہت سے علماء ومدرسین حضرات موجود تھے۔

جلسہ کا انظام مدرسہ کے دارالا ہتمام میں تھا، مہمانوں کی تواضع ،ان کے آرام اور حسن انظام کا خاص خیال رکھا گیا تھا، مولانا عزیز الحسن صاحب ماشاء اللہ متحرک وفعال جوال سال عالم ہیں، اوراجتاعی واصلاحی کا موں میں بڑی سلیقہ مندی سے حصہ لیتے ہیں، پھر یہ جلسہ تو ان ہی کی دعوت پر ان کے مدرسہ میں ہوا تھا، مدرسہ کے اسا تذہ و تلافدہ اور متعلقین نہایت ذمہ داری اورا خلاص سے متعلقہ امور میں حصہ لے سے تھے۔

رسی تحریک صدارت اور تائید کے بعد قرآن کریم کی تلاوت سے جلسہ کا آغاز ہوا،اور راقم نے صدارتی تقریر کی، یہ تقریر درخقیقت احتساب تھی، اپنی کمزور یوں کا پیتہ چلا کران کودور کرنا اس جلسہ کا مقصد تھا، اس لئے بیں نے ذرا کھل کر بات کی ،اور کہا کہ اس ملک بین ہمارے مدارس عربیہ کودو تتم کے خطرات سے واسطہ ہے، ایک بیرونی خطرہ جوسیکولر، قومیت اور حکومت کی طرف سے ہے اور تعلیمی معیار اور اسما تذہ کے حقوق کے نام پر حکومت کی نیت اقلیق تعلیمی اداروں کے بارے میں ٹھیک اسا تذہ کے حقوق کے نام پر حکومت کی نیت اقلیق تعلیمی اداروں کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ کوٹھاری کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا اور حکومت سے سفارش کی ہے کہ ایسے تعلیمی اداروں کو حکومت اپنے قبضہ میں لے لے۔ نیز اس ملک میں جو عام رجحان کام کررہا ہے اس کارخ ہمارے ملی ودینی اور فرجی اداروں کے بارے میں پچھ اچھا نظر نہیں آتا، ایسے خطرات کا مقابلہ اجتماعی طور پر ہونا چا ہے ،اور جس طرح مسلم برسنل لا کے سلسلے میں کامیاب کوشن ہوا، اس کے لئے بھی زیر دست احتجاجی ومظاہرہ پرسنل لا کے سلسلے میں کامیاب کوشن ہوا، اس کے لئے بھی زیر دست احتجاجی ومظاہرہ پرسنل لا کے سلسلے میں کامیاب کوشن ہوا، اس کے لئے بھی زیر دست احتجاجی ومظاہرہ پرسنل لا کے سلسلے میں کامیاب کوشن ہوا، اس کے لئے بھی زیر دست احتجاجی ومظاہرہ پرسنل لا کے سلسلے میں کامیاب کوشن ہوا، اس کے لئے بھی زیر دست احتجاجی ومظاہرہ پرسنل لا کے سلسلے میں کامیاب کوشن ہوا، اس کے لئے بھی زیر دست احتجاجی ومظاہرہ

209

کی ضرورت ہے، اور دوسرا خطرہ خود ہمارے مدارس کی اندرونی خرابیوں سے پیدا مور ہاہے، بیاندرونی خطرہ بیرونی خطرہ سے کی گنا زیادہ نقصان دہ ہے، اوراس کے غلط اثرات ونتائج ظاہر ہورہے ہیں۔ہمیں نہایت کھلے طور سے اعتراف کرتا جا ہے کہ ہمارے مدارس کا اخلاقی تعلق کمزور ہور ہاہے جودینی مدارس اور دین تعلیمی کے ق میں بنیاد ہے اورجس کے بغیر لکھنا پڑھنا تو آسکتا ہے مرعلم دین ہیں آسکتا ،آج ہمارا مطمح نظرخدمت نہیں کارگذاری بن گیاہے، تکثیر شہرت تکثیر چندہ،اور تکثیرطلبہ پر پوری کوشش ہور ہی ہے، مگر تعلیمی واخلاقی معیار پر توجہ نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹے مدرسہ میں اونچی سے اونچی تعلیم کا ذوق عام ہے حتیٰ کہ دوجیار طالب علموں کو لے کر دور ہ حدیث کا انظام کیا جاتا ہے اور نیج درجوں کے مدسین او فیے درجہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں ، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علموں میں علمی استعداد وصلاحیت پیدائہیں ہوتی اور نیچے درجہ کے طالب علموں سے توجہ ہٹ کراو نیچ طالب علموں پر توجہ مرکوز ہوجاتی ہے،اس صورت حال کی وجہ سے طلبہ کاتعلیمی معیار گرجاتا ہے، یہ محصنا سیحے نہیں ہے کہ آج کل طلبہ بدمحنت ہوتے ہیں ،ان میں ذہانت وفطانت نہیں ہوتی اور وہ ہر اعتبارے چوبٹ ہوتے ہیں،اس قتم کے طلبہ کی محدود تعداد ہرز مانداور ہرمدرسمیں يهلے بھى رہاكى ہے، اور بير بات نہيں ہے كه آجكل تمام طالب علم ايسے ہى آتے ہيں، بلکہ بات بیہ ہے کہ حضرات اساتذہ نے طلبہ کے ساتھ علمی شفقت ومحبت اور اخلاص ومحنت کا وہ برتاؤ کم کردیا ہے جواس تعلیم کے لئے ضروری ہے اور جس کے بغیراس کی افادیت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔

موجودہ اقتصادی ومعاشی بحران کے دور میں ہمارے مدرسین واسا تذہ کی تنخواه کا مسکلہ یقیناً نہایت اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور ہمیں سنجیدگی سے ان کے مشاہرہ اور ضروریات پرغور کر کے صورت حال پر قابو پانے کی کوشش کرنی جاہئے ، مگراس کا

مطلب یہ بیں ہے کہ مدارس عربیہ کارخانے اور فیکٹریاں ہیں اور ان کے مدرسین مزدور ہیں اوران کے مسائل کوسر مایہ داروں اور مزدوروں کی سطح برحل کیا جائے ، اسكولوں اور كالجول ميں يہى ذہنيت كام كررہى ہے مگر مدارس عربيا سلاميه كامزاج اس ذہنیت سے میل نہیں کھا تا،ان کی بنیاداخلاص وایثار پرہے جوسب سے مقدم ہے، یہ حقیقت بظاہر تلخ معلوم ہوتے ہیں مگر احتساب میں ان پرنظر رکھنا ضروری ہے،لہذا ضرورت ہے کہ ہم اہل مدارس مل کراپے تعلیمی اداروں کوزیادہ سے زیادہ مفید بنانے پرتوجہ دیں، جہافک عام مسلمانوں کے تعاون کا تعلق ہے،اس گئے گذرے حال میں بھی وہ ہمارے مدارس کی بوری امداد کرتے ہیں ،اور بلا شبہہ مدرسوں کے نام بر مسلمانوں کی دولت کا ایک معتدبہ حصہ خرج ہوتا ہے ،عرب اور دیگرمسلم ممالک میں اس کا تصور بھی نہیں ہوسکتا کہ ہندوستان کے بید مدارس عام چندوں پر چلتے ہیں اور وہاں کے مسلمان ان کے لئے اتنی رقم دیتے ہیں جواخراجات کے لئے کافی ہوتی ہے،اسے بہت بردافضل خداوندی سمھرکراس سے زیادہ سے زیادہ دینی علمی خدمت كاحوصله ببداكرناجائي

یہ جلسہ احتساب کے لئے تھااس لئے ان تلخ حقائق کواینے بزرگوں اور دوستوں کے سامنے پیش کرنے میں "معذرت" کا انداز بالکل نہیں تھا،اس کے بعد دوسرے حضرات نے بھی تقریریں کیں اور مدارس کی تنظیم واصلاح پر زور دیا مختلف مقامات سے آئے ہوئے ذمہ داران مدارس بورے اخلاص وانشراح سے تشریف لائے تھاوران کی باتوں اور چبروں سے اصلاح حال کی تیاری ظاہر ہور ہی تھی ،اس لئے ان تنقیدوں کو ہڑے انشراح سے سنا گیا، بلکہ دوسرے حضرات نے بھی بعض دیگر اہم امور ومعاملات میں اصلاح کی ضرورت پرزور دیا،اس کے بعد معمولی اختلاف کے بعد کی اہم تجاویز پیش کر کے یاس کی گئیں، اور جن مدارس عربیہ کے ترجمان اور

مالع ہورہی ہے۔

مدرسه دبينيه:

ظہراورعصر کے درمیان مدرسہ دینیہ کی جدید ممارتوں اور اس کے مخلف علمی اور تعلیمی شعبہ جات کو تفصیل سے دیکھا۔ حضرت مولا نا ابوالحین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں مدرسہ کوتر تی دی۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے مولا نا عزیز الحین صاحب کے جوال سال عزم وحوصلہ نے ہراعتبار سے مدرسہ کہیں سے کہیں پہو نچادیا ہے۔ درس گا ہیں، دارالا قامہ، کتب خانہ، مطبخ ، دارالا ہتمام اور مسجد تقریباً سب ہی میں جدت وتر تی ہے۔ مولا نا موصوف ملکی اور سیاسی امور ومعاملات سے بھی دلچیسی رکھتے ہیں، جمعیۃ العلماء اتر پردیش کے سکریٹری ہیں، مگر مدرسہ کی ذمہ داری سب پرمقدم کھتے ہیں، جمعیۃ العلماء اتر پردیش کے سکریٹری ہیں، مگر مدرسہ کی ذمہ داری سب پرمقدم

رکھتے ہیں۔ دلدارنگر کی جانب:

اس کے بعد پروگرام کے مطابق ہمارا قافلہ دلدارگر کے لئے روانہ ہوا، جس میں راقم کے علاوہ الحاج مولا نامجہ اسلم صاحب صدر مدرس مدرسہ مخزن العلوم دلدارگر، مولانا قاری محمد فیاض صاحب ناظم مدرسہ فذکور ، مولانا محمد مسلم صاحب بمہوری مدرس مدرسہ حسینیہ شاہی مسجد لال دروازہ جو نپور ، مولانا ضیاء الحسن مئوی ، مدرس مدرسہ مظہر العلوم بنارس ، مولانا حبیب الرحمٰن صاحب ندوی صدر مدرسۃ المساکین بہادر کئے شامل سے مغرب سے تقریباً آ دھ گھنٹہ پہلے شہر کے جنوب میں دریائے گڑگا کے بل پرآئے جوگئی فرلانگ تک پیپے سے بنایا گیا ہے ، یہاں مدرسہ دینیہ کے ارکان واساتذہ نے ہمیں نہایت عزت واحترام سے رُخصت کیا ، بل پارکرنے کے بعد کئی فرلانگ ریت ہمیں نہایت عزت واحترام سے رُخصت کیا ، بل پارکرنے کے بعد کئی فرلانگ ریت ہمیں چلے جس پرلو ہے کی چا دریں بچھا کر سڑک بنائی گئی ہے ، اورگاڑیاں بے تکلف اس دریائی ریگتان سے گذرتی رہتی ہیں ۔ آخر میں پھر دریا کا حصہ آیا جس پر پیپے کا چھوٹا سابل ہے ، برسات کے زمانہ میں بیسب دریا بن جاتا ہے ، اس پارتاڑی گھائ

<u>نمایندے آئے تھے ان پر مشتمل ایک مجلس منتظمہ بنا کر دوسرے حضرات کو اس میں</u> شامل كرنے كا كام مجلس تے سپر دہوا، اس اصلاحی تنظیم كا نام ' وفاق المدارس العربيه بنارس مشنری "رکھا گیا، بیکام اور اقدام اگرچه فی الحال محدود پیانه پر ہوا، مگر ہمارے خیال میں بورے ملک میں مدارس اسلامیہ کی تعظیم واصلاح کے بارے میں یہ پہلا اقدام ہے جس میں مدارس عربیہ کے ذمہ داروں نے کھلے الفاظ میں اور کھلے دل سے تنظیم واصلاح کی بات کی ، ورنه خیال تھا که مدرسوں کی موجودہ ا کا ئیاں وحدت میں ضم ہونے کیلئے تیازہیں ہوں گی اور ہرایک اپنے مستقل وجود پر مصررہے گا ،گر الحمد للہ کہ بیگمان غلط ثابت ہوا۔ دعاہے کہ اللہ تعالی استنظیم کو کا میاب فرمائے اور دوسرے مدارس اسلامیه اس طرز پراصلاحی وظیمی قدم اُٹھائیں ،اس اجلاس میں نہ مدرسین وملاز مین کی تخواه کی بات آئی ، نه مالی مشکلات اور چنده کی فراہمی پرغور کیا گیا ، نه اساتذہ و تلافدہ کے کسی مطالبہ کا نام آیا، بلکہ صرف علوم اسلامیہ کی افادیت، اساتذہ وتلاندہ کے اخلاق وکردار کی بلندی اور اس راہ میں حائل ہونے والی کوتا ہیوں کو دور کرنے کی بات رہی ، بیا جلاس باجمی الفت ومحبت اور علمی ودینی ربط و تعلق کا بہترین مظہرتھااور ہرفردیوں مسرورومطمئن تھاجیسے اس کےدل کی بات کہی جارہی ہے۔ تقریباً تین مھنے تک اجلاس کی کارروائیاں جاری رہیں اور دعا پر جلسہ برخواست ہوا۔ظہر کی نماز ادا کر کے کھانے سے فراغت ہوئی ،اس کے بعد عصر تک باہمی ملاقاتیں اور مختلف موضوعات پر گفتگوئیں رہیں کئی نادیدہ احباب سے ملاقات ہوئی ، جلسوں کے موقعوں پر بزرگوں اور دوستوں کی ملاقات بجائے خود بہت مفید ثابت ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر ان بزرگوں اور دوستوں کا تذکرہ کیا

جائے جو یہاں آئے تھے، اور جن سے ملاقاتیں ہوئیں ، گر دامن قرطاس کی کوتا ہی

ر ملوے اسٹیشن ہے ، یعنی غازی بوراور اسٹیشن کے درمیان دریائے گنگا اور اس کا ريكستان ہے، قبيل مغرب ہم اسٹيشن پهو نيج، عجيب منظر تھا۔ دريااورريكستان كى شام، بادل، گرج، چیک اور تندوتیز ہوا، ہمارے چند ڈبوں کیٹرین اپنی پوری آن بان کے ساتھ آئی اور معلوم ہوا کہ ابھی چھ بج جانے والی ہے، دلدار مگر اور تاڑی گھاٹ کے درمیان ایک اسمیشن' مکسر'' نام کا ہے بس ان ہی دواسٹیشنوں کے درمیان یہ برائج لائن ہے، اور دن میں تین مرتبہ گاڑی آتی جاتی ہے، دریا کے اس یار کا علاقہ مع دلدار گرے کمساروبارے نام سے یاد کیا جاتا ہے،اس کی سرحدیں ایک طرف بنارس سے اور دوسری طرف صوبہ بہار سے ملتی ہیں ،مشہور تاریخی مقام بکسریہاں سے بہت قریب ہے،' حکسر'' اسلیشن کے نام سے اندازہ ہوا کہ سی زمانہ میں اس کا ہم قافیہ "كبسر" أيك بى علاقه ميں رہا ہوگا،ٹرین كے گار ڈ جناب محریجی خال صاحب کو جب ہم لوگوں کی آمد کی خبر ملی تو وہ خود بڑے عقیدت مندانہ انداز میں آ کر ملے، چائے سے تواضع کی ،اورکہا کہ آپ حضرات اطمینان سے مغرب کی نماز اداکریں ،اس کے بعد گاڑی چلے گی ، چنانچہ اسٹیشن برنماز باجماعت اداکی گئی اور ساڑھے چھ بجےٹرین روانه هوئی ،سوادِشام کا سایه، دریا ، ریکتان اورفضا میں گھنا هو چکا تھا ، بارش ، چیک ، كرج اور تندوتيز مواميس ثرين روانه موئى ،اس وقت اپناييد يارع بائبات وطلسمات كى سرز مین معلوم جور ما تھا اور بہا درمسلم راجپوتوں کے علاقہ محمسا روبار کے رُعب وجلال میں نغمات واشعار کے حسن و جمال کی رنگینی آرہی تھی۔

مغرب اورعشاء کے درمیان ہم لوگ دلدار نگر پہو نچے بہتی اسٹیشن سے متصل ہے، اس سے گزر کر مدرسہ مخزن العلوم میں پہو نچے ، مدرسین وطلبہ انظار کررہے تھے، پہو نچتے ہی پُر تکلف چائے نوشی کے بعدعشاء کی نماز اداکی گئی پھر کھانا کھایا گیا۔
مدرسہ مخزن العلوم دلدار نگر:

جبیها که معلوم ہوا گنگا کے اس پار کا علاقہ کمسار و بار کے نام سے مشہور ہے،اس کی وجه تشمیه معلوم نه هوسکی ،اس میں راجیوت مسلمانوں کی آبادیاں اوران کی بردی بردی بستیاں ہیں، یہی لوگ اس علاقہ کے زمیندار و کا شتکار ہیں، پہلوگ اینے ڈیل ڈول اور شکل وصورت میں متاز ہیں، بہادری اور عزم وحوصلہ میں بہت آ گے ہیں، اگریزی دور میں ان کو بہت ہی مراعات حاصل تھیں جہالت اور قدیم رسم ورواج میں بہت آگے تھے، پیملاقہ تھیجی خاندان کے پیروں کا مرکز تھا جنگ وجدال اور بدعات و خرافات کے اس علاقہ میں صحیح عقائد واعمال کی کوئی قدرو قیمت نہیں تھی ، ہمارے علم میں حضرت مولانا سید حسین احدمدنی رحمة الله علیدنے بہلے پہل بہاں اصلاح وارشاد کی خدمت انجام دی مولانا مرحوم کے متوسلون وستعلقون کا ایک حلقہ بنا،اس کے بعدد ين تعليم كا چرچا موا، اور چندعلاء بيداموئ، وقافوقا آتے جاتے رہے، يها نتك کہ فاضل نو جوان مولانا قاری فیاض احمرصاحب دارالعلوم دیوبندسے فارغ ہوکر آئے اور انھوں نے یہ مدرسہ قائم کیا،قاری صاحب اسی علاقہ اور ان ہی مسلم راجپوتوں میں سے ہیں، انھوں نے بتایا کہ اس مدرسہ کے قائم کرنے کے سلسلے میں کیا کیا دشواریاں اور مشکلات پیش آئیں اور لوگوں نے مخالفت میں کیسے کیسے حربے استعال کئے، جن حالات میں بیر مدرسہ قائم ہوا ہے اگر کسی دوسرے علاقہ کا کوئی عالم ان سے گذرتا تو پہلے ہی دن وہ نا کام ہوکر یہاں سے چلاجا تا ،ابتداء میں مدرسہ مخزن العلوم دلدارنگر بازار کی ایک مسجد میں قائم ہوا،اس کے دوایک سال کے بعد بستی کے باہرایک پرفضا میدان میں مسلم راجپوت انٹر کالج کے قریب ایک وسیع وعریض جگه خريدي گئي اور مدرسه کي جديد شاندار عمارتين اورايک عظيم الشان مسجد بنائي گئي ،الله کي شان کہاس کے بعدمدرسہ کے اردگرد بہت بوی جگہ جیک بندی کے سلسلے میں جدوجہد کے بعد مل گئی،جس کے حیاروں طرف د بوار بنادی گئی،اور درمیان مین مدرسہ اور مسجد

کی ممارتیں ہیں، یہ سب کام دس بارہ سال کے اندراندرہواہے، اور کہنا چاہئے یہ سب مولانا قاری محمد فیاض صاحب کی جدوجہداورا خلاق واثیار کاثمرہ ہے، کالج کی ممارتوں کے بالمقابل مدرسہاور سبحد کی ممارتیں دیکھ کراندازہ ہوا کہ ہمارے علاء کا ذوق تقیر بھی کتناستھ ااور بلند ہوتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے تعاون سے معمولی رقم اور قلیل مدت میں کتنا شاندار کارنامہ انجام دیتے ہیں، یقین جائے اگر بمبئی جیسے شہر میں ایسی ممارت کسی اسکول اور کالج کی بنتی تو اس میں کتنے لوگ بن جاتے اور لاکھوں کا غین فکلتا جے میں اسکول اور کالج کی بنتی تو اس میں کتنے لوگ بن جاتے اور لاکھوں کا غین فکلتا جے دار الا قامہ، مطبخ اور شاندار مسجد کی تقمیر مسلمانوں کے چندے سے معمولی بات نہیں دار الا قامہ، مطبخ اور شاندار مسجد کی تقمیر مسلمانوں کے چندے سے معمولی بات نہیں ہے، اور چونکہ ابھی تقمیری دور چل رہا ہے اس لئے ناکمل ممارتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جگہ جگن بندی ہے، شم سے گل ہوئے لگائے گئے ہیں جن سے اہل علم کے ہوگہ جگن بندی ہے، شم سے گل ہوئے لگائے گئے ہیں جن سے اہل علم کے حسن انبطام اور حسن ذوق کا پیتہ چلتا ہے۔

ید مدرسه علاقہ کمساروبار مین علم دین کا چراغ ہے، جس کی روشی ہرطرف پھیل رہی ہے ، مخالفتوں کا طوفان ختم ہو چکا ہے، کی مدرسین تعلیم و تدریس میں مشغول ہیں، طلبہ کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے ، ابتدائی تعلیم کے علاوہ او نجی عربی کی تعلیم کا معقول انظام ہے، اور نہایت اخلاص ومحنت سے پڑھاتے ہیں طلبہ پڑھتے ہیں، اردو اور عربی میں تقریر وتح ریکا سلسلہ ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پرخاص توجہ ہے، ہمارے محترم اور ہزرگ مولانا محمد اسلم صاحب صدر مدرس ہیں، موصوف کا خاندانی تعلق شیوخ مبارکیورسے ہے، مامول مولانا محمد اسلم صاحب مدید سے ماحب کے ہم سبق تعلق شیوخ مبارکیورسے ہے، مامول مولانا محمد یہ سبق ساتھ مراد لعلوم دیو بند سے فراغت حاصل کی ہے، اس سال چے وزیارت کی دولت ہیں، دارالعلوم دیو بند سے فراغت حاصل کی ہے، اس سال چے وزیارت کی دولت سے بہرہ ور ہوئے ہیں، اصلاحی اور علمی کاموں میں پیش پیش رہتے ہیں، بظاہر سے بہرہ ور ہوئے ہیں، اصلاحی اور علمی کاموں میں پیش پیش دیتے ہیں، بظاہر سے بہرہ ور ہوئے ہیں، اصلاحی اور علمی کاموں میں پیش پیش میش میں مامول میں بیش ہیں، نظام

نوجوان مولانا قاری فیاض احمر صاحب مدرسہ کے بانی ہیں، اور ان کے دم قدم سے بیہ علاقہ گلزار علم بن رہاہے، اللہ تعالی ان دو حضرات کوزیادہ سے زیادہ خلوص وخدمت کا حوصلہ دے۔

بعد نماز فجر مسجد میں اساتذہ و تلاندہ کا جلسہ ہوا جس میں طالب علموں نے اردو اور عربی زبان میں تقریریں کیں، جن میں مہمانوں کے استقبال اور مدرسہ کے احوال شے مولانا ضیاء الحسن نے عربی میں جوائی تقریری، راقم نے اپنے انداز میں طالب علموں کو خطاب کیا، یہ جلسہ اگر چہ مخضر تھا گر اس میں بہت سے کام کی باتیں کہی گئیں، باہر کے لوگ یقین نہیں کر سکتے کہ دور دراز علاقوں میں اسنے بوئے بوئے مدارس اپنے کیف وکم کے ساتھ جاری ہوں گے، اور ان کا سرمایہ توکل علی اللہ اور مسلمانوں کی امداد ہوگا، ان کے سامنے عربی مدرسہ کا تصور مکتب سے زیادہ نہیں ہے، اور شاندار عمارتیں ان کے نزدیک صرف اسکول، کالج اور دوسر نے تعلیمی وفی ہوں گے، اور ان کو اس کا یقین توان کو اس کا یقین میں ہوتی ہیں، اگر یہ لوگ جاکر ان مدرسوں کو دیکھیں توان کو اس کا یقین سکتا ہے۔

جلسہ خم ہونے کے بعد مدرسہ کی عمارتوں اوراس کے شعبوں کودیکھا، مدرسین اورطلبہ میں اسلامی وضع قطع، سادگی محنت اور علم وعمل کا ذوق و شوق نظر آیا۔ سفر بہا در گنج اور مدارس میں حاضری

اس کے بعد نو بجے دن میں ہمارا قافلہ مختلف راہوں پرلگا ، مولا نا حبیب الرحمان صاحب ندوی اور میں غازی پور آکر بہادر گنج کے لئے روانہ ہوئے ، بہادر گنج ضلع غازی پورکا مشہور صنعتی قصبہ ہے ، جو مئو سے دس میل پر جنوب مشرق میں واقع ہے ، اور معاشی و معاشرتی اور علمی اعتبار سے گویا اعظم گڈہ کا علاقہ ہے ، یہاں کے مشہور اور نیک و صالح عالم مولا نا محمد احمد صاحب تھے ، جو استاذی مولا نا شکر اللہ

(ro2)

صاحب كے تلميذ خاص تھے، اور انھوں نے دور و حديث مدرسه احياء العلوم ميں مولانا مرحوم سے برطا تھا، ہمارے بجین میں مدرسہ کا جلستہ دستار بندی ہوا تھا جس میں ان کی بھی دستار بندی ہوئی تھی،اسی موقع پر ان کو دیکھا تھا اس کے بعد ملاقات نہ ہوسکی، تین جارسال ہوئے انقال کر گئے۔

ہمارے دیار سے بہت قریب اور علمی تعلقات ہونے کے باوجودا بتک بہادر تنمنج حاضری کا اتفاق نہیں ہوا تھا، سوچا کہ اس سفر میں یہاں بھی چند گھنٹے کے لئے حاضری ہوجائے،اس کے خلصین بہادر گنج کی دعوت پر انشراح کے ساتھ لبیک کہا تقریبابارہ بجے دن میں ہم دونوں موٹر کے ذریعہ وہاں پہو نیجے ،سڑک پرمخلصوں اور بزرگوں نے خوش آ مدید کہا،ان کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اس قصبہ میں علم وعلاء سے عقیدت اورعلمی ودینی رجال ہے محبت کا ذوق ہے، چونکہ مدرسۃ المساکین کےصدر اور اراکین نے خصوصی وعوت دی تھی،اس لئے سب سے پہلے وہاں حاضری موئی، اہل مدرسہ اور اراکین نے نہایت خلوص وعبت کا مظاہرہ کیا، مدرسة المساكين یہاں کاسب سے برانا مدرسہ ہے،جس سے علمی ودینی فیض قصبہ اورا طراف وجوانب میں عام ہور ہاہے، کی علماء یہاں پیدا ہوئے ،معلوم ہوا که مدرسہ کابینا محضرت مولانا اشرف على صاحب تفانوي رحمة الله عليه نے رکھا ہے، اور حضرت يہاں تشريف لا يکے ہیں، یہاں اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم ہوتی ہے اور مقامی طلبہ کے علاوہ پیرونی طلبہ بھی رہتے ہیں، مدرسہ کی طرف سے ایک استقبالی جلسہ ہوا، جس میں مدرسین اورطلبہ نے تقریریں کیں اور اپنے جذبات وخیالات کونہایت اچھے انداز میں بیان کیا، راقم نے بھی طالب علموں کو خطاب کر کے ان کے مناسب کچھ باتیں کہیں ،ظہر سے پہلے مدرسہ ہی میں کھانا کھایا گیا،جس میں مہمانوں کے علاوہ مدرسہ کے اراکین شامل تھے،ظہر کے بعد مدرسہ کا جلسہ ہوا،جلسہ کے بعد معلوم ہوا کہ راقم کوایک اور مدرسہ میں

ماضر ہونا ہے، جو پرانی کنج محلّہ میں واقع ہے (اس کا نام یادنہیں رہا) اس کی حیثیت اگر چہ کمتب کی ہے، گرتعلیم کمتب سے او پر کی ہوتی ہے، تمام درجات بچوں سے بھرے ہوئے تھاور کی مدرسیں کام کرتے ہیں، یہاں بھی ایک مخضراور باوقار تقریب رہی جس میں اعیان وارا کین بھی شریک تھے، بعد میں مختصری تقریر بھی رہی، چونکہ وفت کم تھا ،اور ایک تیسرے مدرسہ فیضان العلوم میں جانا تھا اس کئے وہاں سے نکل کر سیدھے جامع مسجد میں حاضری ہوئی مدرستہ مذکوراسی سے متصل واقع ہے عصر کی نماز یر ہ کر مدرسہ میں گئے یہاں بھی تعارفی تقریب اور چائے نوشی کے بعد کچھ کہنے سننے کا معاملہ رہا، دو پہر سے شام تک وقت بہادر حمنج کے گلی کوچوں کو طے کر کے بہاں مدرسول میں حاضری اور ان کے اساتذہ وتلامذہ سے ملنے اور مدرسوں کی کارگذاری د تکھنے میں گذرا۔

مدرسہ فیضان العلوم یہاں کا قدیم مدرسہ ہےجس سے بڑے بڑے اہل علم فیضیاب ہو چکے ہیں،قصبہ کے شال مغربی حصہ میں واقع ہے،شال میں چند قدم پر دریائے ٹوٹس بہتا ہے، درمیان میں صرف ایک کھیت ہے، کی مدرس تعلیمی خدمت انجام دیتے ہیں، ہم نے مدرسہ کی مطبوعہ روداد بھی دیکھی، یہاں کامطبخ کا بھی انظام ہے،اورطلبہ کی اچھی خاصی تعدا درہتی ہے،افسوس کہوفت کی کمی کے باعث ان مدارس کے اساتذہ و تلاندہ سے نقصیلی ملاقات کا موقع نیل سکا۔

ان تمام مصروفیات میں قصبہ کے متعددا حباب برابر شریک رہے، اور آج کا پورا دن انھوں نے ہماری معیت یا خدمت میں صرف کیا ،اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے، ہر جگہ یہی اصرار رہا کہ رات میں ایک جلئ عام ہوجس میں آپ شرکت كرين، مكرراقم ايني بعض مصروفيات كي وجهسے اس كے لئے تيار نه ہوسكا، خيال تھا كه حار بجے دن میں بہادر گنج سے نکل کریا کچ بجے تک مئو پہو کچ جائیں گے اور وہاں سے باره دن جنو في مندمين (فروري ١٩٤٥)

جنوبی ہند کے علمی سفر کی خواہش ایک مدت سے تھی ،اس درمیان میں اس دیار کے کئی مقامات سے مختلف دینی اور علمی تقریبات کے موقع پر دعوت بھی ملی مگر جانے کا اتفاق نہیں ہوا،البتہ مہاراشٹر کے آگے بیلگام ، مبلی اور بھٹکل کا سفروہاں کے مدارس كےسلسلے ميں ہواتھا، پہلے سفر حج الاسمار میں مرحوم ڈاكٹر عبدالحق صاحب، مولانا سيدصبغة الله صاحب بختياري مولانا عبدالوماب مولانا عبدالباري حاوي اور میں ایک ہی کشتی کے سوار تھے، ڈاکٹر صاحب کو جب معلوم ہوا کہ میں رجال السند والبند كے نام سے كتاب مرتب كرر ماموں تومدراس آنے كى دعوت دى اور فرمايا كم و ہاں عربی مخطوطات کا نہایت نا در کتبخا نہ ہے، آ پ آ پئے میں ہرطرح کا انتظام کردونگا اورآپ کی مددکرونگا،اس کے بعد جمبئی میں جب بھی تشریف لاتے ملاقات کرکے مدراس آنے کی دعوت دیتے ،ایک مرتبہ اسلا مک اسٹڈیز کانفرنس بنگلور کی طرف سے دعوت نامه ملا، میں نے منظور بھی کرلیا مگرنہ جاسکا، چند ماہ پہلے مدرسہ باقیات صالحات وبلور کا صدسالہ جشن تھااس میں شرکت کا دعوت نامہ ملاء اس کے علاوہ بنگلور، مدراس، كيراله وغيره مع مختلف مواقع يردعوت نامه آيا اورحيدرآبادتو كهناجا بع كه خودبى حاضری کاشوق واراده ر ما کیا، مگر کہیں جانے کا اتفاق نہ ہوسکا، بعض اوقات خیال ہوا کہ ایک ماہ کے لئے جنوبی ہند کے علمی دورہ پرنگلوں اورادھرکے کوئی صاحب ساتھ ہوں مگریہ خیال بھی حدسے آگے نہ بردھ سکا،اس کی وجہ اپنی مصروفیات کے علاوہ وسائل کی قلت ، نے دیار میں غربت و تنہائی کا حساس اور سفر کی طرح طرح کی

مغرب کی نمازتک یا پھھ آگے پیچھے گھر لوٹ آئیں گے مگر مغرب تک ہمیں کسی طرح اپنے مخلص دوستوں اور بزرگوں سے فرصت نمل سکی اور مغرب کے بعد موٹر ملی جس سے مئو آگئے ، یہاں سے مولانا حبیب الرحمان صاحب ندوی کا ساتھ چھوٹا اور ہم دونوں نے ایک دوسر کے وخدا حافظ کہہ کراین این راہ لی۔

مشكلات كاتصورتهابه

اسی درمیان میں ۲۲۔ ۲۳۔ فروری ۱۹۷۵ء مطابق ۱۰۔ ۱۱۔ صفر ۱۳۹۵ هشنبه کی شنبہ کو بنگلور میں آل انڈیامسلم پرسل لا بورڈ کا اجلاس طے پایا، اور خیال ہوا کہ اس میں شرکت کر کے اسی سفر میں جنوبی ہند کاخمنی سفر کر لینا مناسب ہے، اسی خیال سے عزیزم (مولوی) ظفر مسعود سلمہ کووطن سے جمبئی بلالیا، اور بنگلور پہو نچنے پر حضرت مولانا حبیب الرجمان صاحب عظمی سے ملاقات ہوگئی اور وہ بھی آ مادہ سفر ہوگئے، ان کے ساتھ بھی ایک صاحب شھاس لئے چارہم سفر ہوگئے۔

(مولوی) ظفر مسعود کو چونکہ اپنے نتجارتی کاروبار کے سلسلے میں بنگلور کے رکیٹم اور کتان کے تاجروں سے ملنا جلنا تھا، وہ ایک دن پہلے ہی جمبئی سے ایک وفد کی معیت میں بنگلور چلے گئے، اور اپنی کاروباری مصروفیت سے فرصت لے لی۔

بيس منك مين مم لوك" بهندوستاني موثل" بهو في كئ جهال آل انڈيامسلم پرسل لا بورڈ کے اجلاس کے دفاتر اور مہمانوں کے قیام وطعام کا انتظام تھا،اس ہوٹل کے مالک جناب سیدسین صاحب ایک مخیر مسلمان میں، ہوٹل بہت برا جارمزلہ ہے، نہایت صاف ستھرااورآ رام دہ ہے، ہر کمرے میں ضرورت کی چیزیں مہیا ہیں،معلوم ہوا کہ چھوٹا کرہ جس میں ایک آ دمی کے قیام کا انتظام ہے اس کا کرایہ بارہ رو پیروز انہ ہے، اور بردا کمرہ جس میں دوآ دمیوں کا انظام ہے بچیس روپیہ کرایہ ہے،سامنے ہول کے ما لک نے مسجد بھی بنوائی ہے، متصل ہی ان کامکان بھی ہے، عصر کی نماز سے فارغ ہو کرمجلس استقبالیه کی طرف سے ایک بڑے کمرے میں ملاقات کا انتظام ہوا،اطراف ملک سے آئے ہوئے سینکڑوں علاء، فضلاء، فقہاء، مفتیین ، وکلاء اور قانون داں سے ملاقات اور دیدوشنید ہوئی، جن میں بیشتر سے پہلے سے جان پیجان تھی، اور کتنے اینے بڑے اور معاصر تھے، ہمارے ضلع اعظم گڈہ کے اہل علم میں حضرت مولا ناحبیب الرحمان اعظمی، مولا نا ابواللیث اصلاحی، مولا نا ابو بکراصلاحی بحثیت ارکان کے آئے تے،مولانا فقیراللہ صاحب مبار کپوری کے بوتے عزیزی مولوی قاری حسین احم اہل وعیال کے بنگلور میں رہتے ہیں، وہ دوران قیام میں ہمارے ساتھ رہان کی وجہ سے کافی سہولت رہی محترم الحاج محی الدین منیری بھی بھٹکل سے آگئے تھے،اس قتم کے بڑے جلسوں کا ایک فائدہ میہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوجاتی ہے،اور پرانی یادوں میں تازگی آجاتی ہے، بنگلور کے اہل علم میں مولانا ابوالسعود صاحب ناظم جامعة بيل الرشاد، مولا ناعبدالجيل خطيب، مولا ناشهاب الدين ندوي وغیرہ پہلے سے متعارف تھ،اور چونکہ یہاں کے روزنامہ یاسبان "میں" اچھی باتیں' کے عنوان سے روزانہ میراایک مضمون''انقلاب' سے قل ہوتا ہے اس لئے اخبار بین طقه عائبانه طورسے واقف تھ، پھر جنوبی ہندین البلاغ " کے پڑھنے

والے زیادہ ہیں اس لئے اپنے متعارفین کا یک حلقہ یہ بھی تھا، دوتین دن تک دیدہ ونادیدہ دوستوں اور بزرگوں سے خوب ملاقا تیں رہیں، اور یہ دینی وعلمی میلہ اس اعتبار سے بھی بہت دلچیپ رہا، ہندوستانی ہوٹل داراتعلم والعلماء معلوم ہوتاتھا اس سے چنددن پہلے کیرالہ میں مسلم ایج کیشنل کانفرنس ہوئی تھی جس میں ہندوستان بھر سے نمایندے شریک ہوئے تھے، ان میں سے کی حضرات واپسی پرمسلم پرسل لاکے سے نمایندے شریک ہوئے میداللہ بھی آئے اجلاس میں بھی مہمان خصوص کی حیثیت سے شریک ہوئے ، شیخ عبداللہ بھی آئے تھے، مگر چونکہ ان کو ۲۲۔ فروری کو شمیر میں اپنی وزارت تھیل کرنی تھی اس لئے جلسہ کی کاروائی میں شریک نہ ہوسکے۔

آل انڈیامسلم پرسنل لا بورڈ کے جلسے اور کارروائیاں ۲۲ فروری کومبح ناشتے کے بعد ہول کی چوتھی منزل کے وسیع ہال میں مسلم یسنل لا بورڈ کا پہلا جلسہ ہوا جس میں اطراف ملک سے آئے ہوئے ارکان ومندوبین نے مائیکروفون کے سامنے کھڑے ہوکرا بناا پناتعارف کرایا، میں نے جب کہا کہ میں قاضی اطہر مبار کیوری کے نام ونسبت سے ریاراجاتا ہوں اور بمبئی میں رہ کر لکھنے یڑھنے کا دھندہ کرتا ہوں تو پورامجمع اس جملہ سے مخطوظ ہوا، بمبئی کاروباراوردھندے کی جگہ ہے اس لئے میں نے دیدہ ودانستہ یہ جملہ استعال کیا تھا، ویسے مجمع میں کھڑے ہوکراپناتعارف کرانا کچھاچھانہیں معلوم ہوا،اس کے بعد جزل سکریٹری نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مفصل رپورٹ پیش کی جس میں اس کے پہلے اجلاس سے کیکر دوسرے اجلاس تک حیدرآ باداور تیسرے اجلاس اله آباد کی ریرٹ تھی اوراس مدت میں بورڈ نے جوخدمات انجام دیں ہیں ان کا تذکرہ وتعارف تھا، بورڈ کے اراکین ومندوبین کادوسراا جلاس ظہر کے بعداسی ہال میں شروع ہوا جس میں بحث ومباحثہ اورترمیم وتنتیخ کے بعد تجاویزیاس ہوئیں اور تیسرا جلسہ ۲۳ فروری کی صبح کو ہوااس

میں کئی تجویزیں پاس کی گئیں، اس در میان میں راتوں کوارا کین عاملہ کے جلے بھی اس ہال میں ہوا کرتے تھے، تجاویز میں حکومت کے متبنی بل ۲۵ اورا ہونے کی تجویز ہونے کی تجویز ہونے اوراس کے مضمرات کے اسلامی عائلی قوانین کے سراسر خلاف ہونے کی تجویز نہایت اہم اور مفصل تھی جن کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے، ایک تجویز حکومت کے اس مسودہ قانون کے خلاف تھی جس میں عورت کو طلاق دیدیئے کے بعد تا نکاح ٹائی اس کے نان ونفقہ کو اس کے سابق شوہر ضروری قرار دیا گیا ہے، اسلامی قانون کی روسے ایا معدت کے نان ونفقہ اور سکنی کے بعد سابقہ بیوی کا کوئی حق سابق مرد پرنہیں رہ حاتا ہے۔

ایک تجویز کے ذریعہ ان کتابوں کی چھان بین کا انتظام کیا گیا جن کو عدالتیں محمد ن الکا ماخذ سجھ کران ہیں۔ حالانکہ محمد ن الکا ماخذ سجھ کران ہیں۔ حالانکہ ان میں توجیہ اور مفہوم کی غلطیاں ہیں، الیمی کتابوں کو دیکھ کران کے اغلاط پرنشان دہی کرنا اور صحیح معنی ومفہوم ظاہر کرنا ضروری قرار دیکرایک رکن کو جوموجو دہ قوانین اور شرعی قوانین کے عالم ہیں اس کام کا ذمہ دار بنایا اور بیا کہ وہ دوسرے ارکان سے مدد کیکر کام حیوماہ میں کمل کریں۔

ایک تجویز کے ذریعہ فیصلہ کیا گیا کہ پورے ملک میں ' کیم تحفظ قانون شریعت '' منایا جائے اورایسے اجتماعات کئے جائیں جن میں مسلم پرسنل لاکے بارے میں مسلمانوں کے نقطہ ونظر کوواضح کیا جائے ،اس کی تفصیل کے لئے جلس عاملہ ہرصوبے میں طریق کاریز غور کرے۔

نیز طے پایا کہ عالمی سطح پر سلم پرسٹل لاکا ایک اجلاس منعقد کیا جائے جس میں عالم اسلام کے علاء وفضلاء اور ماہرین قانون شریک ہوں ،اس لئے چندا فراد پر شتمل ایک کمیٹی بنادی گئی جوطریق کار پرغور کر کے مجلس عالمہ کواپنی رپورٹ پیش کرے

گی، ایک تجویز مسلم پرسنل لا بور ڈ کے انتقال کرنے والے ارکان کی تعزیت میں پیش کر کے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی گئی۔

مسلم پرسل لا بورڈ کے دو کھے اجلاس رات میں عیدگاہ عبدالقدوس کے میدان میں ہوئے، جہال تا حد نظر انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندراورروشیٰ ہی روشیٰ تھی، جلسہ گاہ کونہایت قریبے سے سجایا گیا تھا، جس سے عقیدت ومحبت اورخلوص ومحنت کا مظاہرہ ہور ہاتھا، دونوں جلسے مغرب کی نماز کے بعد سات بجے سے رات کے دس گیارہ بجے تک ہوئے، دور دور سے آئے ہوئے مسلمان بڑے جوش وخروش اورعزم وحوصلہ سے ان جلسوں میں شریک رہے، مقررین حضرات نے اپنے انداز میں ہوش اور جوش کی با تیں کیس، پہلے جلسہ میں خیر مقدم کے عنوان سے ایک ظم پڑھی گئ جسے فاضل نو جوان مولا نااشر ف علی اشر ف سعودی نے کہاتھا، یہظم ہراعتبار سے بہت خوب رہی اس کے دو بندملا حظہ ہوں۔

شیعہ وا ہلحد بیث ان میں ہیں اور سن بھی دیو بندی بھی ہیں اسلامی و تبلیغی بھی کا گریسی بھی ہیں، اور داعی بھی کا گریسی بھی ہیں، محتقی، اور لیگ مختلف فکر کے مداح بھی اور داعی بھی ہو کے آپس میں بیسب شیروشکر آئے ہیں

پیشوایسان حرم بن کے خطرآ کیں

بورڈ میں یو پی ہے آسام بھی ہے ایم پی بھی ہے ۔ اس میں بنگال بھی گجرات بھی دہلی بھی ہے اس میں بنگال بھی گجرات بھی دہلی بھی ہے اس میں کیرل بھی ہے اس میں کیرل بھی ہے کشمیر کی وادی بھی ہے ۔ اس میں کیرل بھی ہے کشمیر کی وادی بھی ہے ۔ بہاری بھی اتر آئے ہیں ۔

پیشوایسان حرم بن کے خطرآ کیں

جناب مولانا ابوالسعو دصاحب صدر مجلس استقبالیہ نے اپنا پر مغزاور بسیط مطبوعہ خطبہ استقبالیہ سنایا، بنگلور کے اخبارات سالاراور آزاد شیمن وغیرہ نے ان

جلسوں اور کاروائیوں کو تفصیل کے ساتھ شائع کیا، اور اپنے تعاون سے اسے کامیا بی سے ہمکنار کیا، یہ اخبارات بالالتزام روزانہ مج کومہمانوں کی قیام گاہ میں پہونچائے جاتے تھے۔

باہرسے آنے والے تمام مہمانوں کی خدمت اور خاطر تواضع پر جامعہ سبیل الرشاد کے طلبہ مقرر کیے گئے تھے جھوں نے نہایت سلقہ مندی اور ذمہ داری سے یہ خدمت انجام دی، ان طلبہ کی وضع قطع میں دینی و علمی و قارتھا، اور ان میں علم دین کی جھلک پائی جاتی تھی ، انھوں نے رات دن ایک کر کے مہمان نوازی اور جلسہ کے انظام میں بڑی خوبی پیدا کی، مولا نا ابوالسعو دصاحب اور دیگر اساتذہ بھی ہروقت فاطر تواضع میں گےرہے تھے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مدارس عربیہ کے اساتذہ وطلبہ انظامی امور میں زیادہ باصلاحیت نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی خام خیالی اس طرح کی انتظامی صلاحیت کے مظاہر سے سے دور ہو سکتی ہے، جلسہ کے اختتام پر جب بیطلبہ کی انتظامی صلاحیت کے مظاہر سے سے دور ہو سکتی ہے، جلسہ کے اختتام پر جب بیطلبہ ایٹ مختصر سامان کیکر دس دس پانچ پانچ کر کے اپنے مدرسہ میں جارہے تھے تو بہت سے مہمان ان کو حسر سے ہمری نظر سے دیکھر ہے تھے اور دعا ئیں دے رہے تھے۔

دفتری انظام بھی بہت خوب تھا اوراس میں کام کرنے والے حضرات بھی ہر کام میں نہایت مستعدی اور ذمہ داری سے خدمت انجام دے رہے تھے، جلسہ گاہ تک مہمانوں کے آنے جانے کے لئے گاڑی کا انظام تھا، شہر کے بعض مخیر مسلمانوں کی طرف سے مہمانوں کی دعوتیں بھی اسی ہوٹل میں ہوئیں، چنانچہ ۲۲ فروری کو بعد ظہر جناب سیدنور برادرس آٹو انجیرنگ ورکس بنگلور کی طرف سے دعوت ہوئی، اور ۲۲ فروری کو ظہر کے بعد ہوٹل کے مالک جناب سیداحمد صاحب کے گھر پرجو پاس ہی تھا فروری کو ختلف تعلیمی اور دینی اداروں بردی پرتکلف دعوت ہوئی، نیز اس درمیان میں شہر کے مختلف تعلیمی اور دینی اداروں میں جائے نوشی کی دعوتیں ہوئیں، بیز اس درمیان میں شہر کے مختلف تعلیمی اور دینی اداروں میں جائے نوشی کی دعوتیں ہوئیں، ۲۲۔فروری کو بعد نماز عصر جمعیۃ علماء بنگلور کا ایک

خصوصی جلسہ ہواجس میں جمیعۃ علاء کے شہری ارکان اور حلقہ ۽ جمیعۃ کے مہمان شریک ہوئے ، یہاں بھی چائے نوشی کا انتظام تھا، اسی طرح مجلس مشاورت ، دین تعلیمی کوسل ، امارت شرعیہ وغیرہ کے جلسے اس موقع پرشہر میں ہوئے ،اورمہمانوں نے ان میں شرکت کی ،الغرض تین دن تک شہر بنگلور میں بڑی چہل پہل رہی۔

سلطان ٹیپو کے مزار پر

۲۳ فروری کومسلم برسنل لا کا اجلاس ختم ہوگیا،۲۴ فروری دوشنبہ کوسرنگا پٹم اورمیسوروغیرہ جانے کاپروگرام بنا،ظفرمسعود نے اپنے ایک متعارف تاجرہے موٹر کا انتظام کیااورانھوں نے وعدہ کیاتھا کہ دس گیارہ بجے تک موٹر ہندوستان ہوٹل پہو پج جائے گاچنانچے موٹرآ یا مگراییا بگڑا کہ فوری طورسے نہ بن سکا اور ہم لوگ بس سے روانہ ہوسکے،مولا ناحبیب الرحمان صاحب اعظمی اوربعض دوسرے لوگ بھی ساتھ تھے، بنگلور سے ساٹھ سترمیل سرنگا پٹم ہے جہاں ٹیپوسلطان کا قلعہ اور مزار وغیرہ ہے،سڑک کے مغربی جانب قلعہ ہے ،اندرمسجد ہے اس میں ظہرادا کی گئی ، پاس ہی وہ جگہ ہے جہاں میرصادق کی غداری کی وجہ سے سلطان ٹیپوانگریزی فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہوکر گرے تھے،آ گے ایک مندرہے جسے سلطان مرحوم نے یہال قبضہ کرنے کے بعد باقی رکھاتھا،سڑک کے مشرق میںان کامزار ہے،شاندار عمارت میں تین مزارات ہیں، بتایا گیا کہ سلطان کی وصیت کے مطابق ان کوان کے والد اوروالدہ کے ساتھ وفن کیا گیا ہے،اس کے مغربی جانب شاندار مسجدہ، یہال عجیب شان وشوکت کا احساس ہوتا ہے اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ شجاعت وسطوت اس در کی یا سبانی کرتی ہے،حظیرہ کے دروازہ کے دائیں بائیں دونوں جانب سلطان ٹیپورحمۃ الله عليه سي متعلق فارسي مين تاريخي اشعار خط نستعليق مين جلي حرفون مين كنده بين ،مزار یر فاتح خوانی کے بعدو ہیں ایک موٹر والے سے جو بندرا بن گارؤن جار ہاتھا بات چیت

کر کے عصر کے بعد بندرابن گارڈن میں پہو نیجے جو یہاں سے دس بارہ میل پرواقع ہے، یہ مقام جنوبی ہند کامشہور تاریخی مقام ہے جومہار اجمیسور اوراس کے مسلمان وزیر کے ذوق کی لطافت کا بہترین مظاہرہ کر ہاہے اس کے مغرب میں دریا پر بہت اونچابندباندھا گیاہے اور بہت بڑے باغ میں رنگ برنگ کے پھول لگائے گئے ہیں، در مان میں یانی جمع کر کے بہت بڑی پختہ جھیل بنائی گئی ہے جس میں موٹر لانچ سے سیر کرائی گئی جاتی ہے جھیل میں راستہ نکالا گیا ہے جگہ جگہ فوارے ہیں سرشام فوارول کے ساتھ رنگ برنگ کی روشنی کامنظر بجیب وغریب ہوتاہے، دور دورسے روزانه ہزاروں آ دمی یہاں سیروتفری کو آتے ہیں، بنگلور میں سرنگا پٹم، میسور، اور بندرابن کی سیر وتفری کرنے والے سیاحوں کے لئے بہت سی موٹر کمپنیاں آرام دہ اور خوبصورت بسیں چلاقی ہیں ان سے اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے،اس گارڈن،جھیل اور پھولوں کی کیار یوں کود کیم کرد ہلی کے لال قلعہ کا اندرونی منظرنگا ہوں کے سامنے آ گیااوراییامعلوم ہوا کہ وہاں کا چمن اجاڑ کریہاں لگادیا گیاہے،مسلم پرسنل لاکے جلسہ میں آنے والے بہت سے مہمان اس تفریکی مقام میں صبح ہی سے موجود تھے، مغرب کی نمازاسی باغ میں اداکی گئی ،اس کے بعدمیسورآئے ،بیشہ بھی نہایت صاف ستقراخوبصورت اور ہرا بھراہے،مہاراجہ میسور بہت باذوق تصانھوں نے اس شہر کے حسن تغیر میں اپنے ذوق سے کام لیاہے، گیارہ بجے رات میں بنگلوروالیسی ہوئی، آج بھی قیام وطعام کاانتظام ہندوستان ہوٹل ہی میں تھا، چنانچے کھانا کھا کرعشاء کی نماز يرهى اورآ رام كيا-

جامعه بيل الرشاد

بہاں کی مشہور دینی اور علمی درسگاہ جامعہ بہیل مشہور دینی اور علمی درسگاہ جامعہ بہیل الرشاد کے اساتذہ و تلامذہ سے ملنے اور ان سے خطاب کرنے کاموقع ملا، شہر کے باہر

کے لئے سفر کرنا تھا،اس لئے وہاں سے تقریبادس بجے ہندوستان ہول آگئے۔ مشہر بنگلور

الم\_فروری جمعہ کی شام کو بنگلورآئے اورآج ۲۵ رفروری سہ شنبہ کو بہال سے نکلنے کاوقت بھی آ گیا، مرہم اس "شہررنگ وبو"کے بارے میں ناظرین کوکوئی معلومات نہیں دے سکے کیوں کہ چارروزہ مصروفیات نے اس خوبصورت اورروایتی شہر میں گھومنے پھرنے کا موقع ہی نہیں دیا، ایک دن شام کوتھوڑی در کے لئے مشہور تاریخی تفریح گاہ لال باغ میں جانا ہواتھا، جہاں شمشم کے پھول سے درخت بہت زیادہ ہیں، یہ باغ سیروں سال قدیم ہے اور میلوں میں پھیلا ہوا شرکا خوبصورت ترین مقام ہے،شام کو یہاں بردی چہل پہل رہتی ہے، پھول اورسرسبزی کے اس دلیس میں 'الل باغ'' قلب کی حیثیت رکھتاہے ،اس کے علاوہ اور کئی خوبصورت باغات اورگارڈن ہیں،جن میں رنگ برنگ کے پھولوں کی تختہ بندی نہایت قریخ سے کی گئی ہے، اسمبلی کی جدید عمارت اوراس کے آس یاس چھولوں کی کیاریاں بری دکش ہیں،معلوم ہوا کہ یہال کے بہت سے علاقے مشہورانگریزوں کے نام پر ہیں کیونکہ جب وہ سرکاری ملازمت سے سبدوش ہوتے تھے تو بنگلورآ کر بقیہ زندگی گذارتے تھے،اوراس شہر کے جمالیاتی پہلوکوا پنے ذوق کےمطابق خوب خوب واضح كرت تنظى، شهرصاف ستهرا، سركيس اور كليال وسيع ، عمارتيس خوبصورت اور جديد د کا نیں بردی اور بھی ہوئی ،لوگ عام طور سے باا خلاق ، بامروت ،ملنساراوراچھی طبیعت کے ہیں،مسلمانوں میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی بیداری ہے،ان کے اپنے اسکول، کالج اورتعلیمی ادارے اوران کے لئے اوقاف ہیں، تجارت میں آگے ہیں، دولتمندی کے ساتھ دینی ، ملی اور قومی کامول میں خرج کرنے کا جذبہ ہے ، کسی مقام میں دو جار دن رہ کروہاں کے بارے میں محیح معلومات نہیں دی جاسکتی ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے شال مشرقی کنارے پر جامعہ سبیل الرشادواقع ہے،جس کے بانی اور مہتم مولانا ابوالسعو دصاحب ہیں،ان کے خلوص ومحنت کی وجہ سے پندرہ سال کی مدت میں یہاں ایک نہایت شاندارد بنی درس گاہ بن گئی ہے اسی جگہ پر پہلے چڑے کی دباغت کا کام ہوتا تھا گر چندہی سالوں میں اس کی شاندار عمارت تیار ہوگئی ہے جو نہایت خوبصورت اور پر فضامقام پر ہونے کی وجہ سے بڑی جاذبیت رکھتی ہے، جامعہ کے آس پاس نہایت کشادہ زمین واقع ہے،اندروسیج وعریض محن ہے،مغرب اور شال میں باقاعدہ عمارتیں بن چکی ہیں،شال میں مدرسہ کی عمارت سے کچھ دور نہایت شاندار مسجد بنائی گئی ہے،تقریبادوسوطلبہ یہاں تعلیم وتربیت حاصل کررہے ہیں،چونکہ بنگلور کے گئی ہے،تقریبادوسوطلبہ یہاں تعلیم وتربیت حاصل کررہے ہیں،چونکہ بنگلور کے مسلمان مخیر تاجراس جامعہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس لئے تعمیراتی اخراجات میں پر بیثانی نہیں ہے۔

جمعیۃ الرشاد کے نام سے طلبہ کی انجمن ہے، اکثر طلبہ اپنے ذوق کے مطابق جمعرات کووعظ وارشاد کے لئے باہر چلے جاتے ہیں بقیہ طلبہ جمعہ کی رات مسجد میں گذارتے ہیں، یہاں آ کر طبیعت میں بڑا انبساط ونشاط ہوا، کتب خانہ بھی مدرسہ کی کم عمری کے اعتبار سے نہایت شاندار ہے اور بہت سی کام کی کتابیں ہیں، راقم کی تصانیف بھی یہاں نظر آئیں، مدرسہ کے طلبہ ومدرسین نے مسلم پرسنل لا کے اجلاس کی کامیا بی میں نہایت شذہ کی اور خلوص سے نمایاں خدمات انجام دین، باقیات صالحات کامیا بی میں نہایت شذہ کی اور خلوص سے نمایاں خدمات انجام دین، باقیات صالحات مدارس میں شار ہوتا ہے اور اپنی تازہ دم خدمات کی وجہ سے بڑی کشش رکھتا ہے، ناشتہ مدارس میں شار ہوتا ہے اور اپنی تازہ دم خدمات کی وجہ سے بڑی کشش رکھتا ہے، ناشتہ اور چائے نوشی کے بعد مسجد میں طلبہ ومدرسین کا اجتماع ہوا جس میں مولا ناحبیب الرحمان صاحب اور میں نے اسا تذہ و تلا فدہ کے حقوق و آداب اور علم دین کے الرحمان صاحب اور میں نے اسا تذہ و تلا فدہ کے حقوق و آداب اور علم دین کے موضوع پرخطاب کیا، پچھ وقت کتب خانہ میں بھی گذر ااور چونکہ گیارہ بجے وانمباڑی

صاحب نے تقریریں کیں۔

صبح کو یہاں کے قدیم ترین مدرسہ معدن العلوم میں حاضری ہوئی، ہے۔ اور میں یہاں مدرسہ معدن العلوم قائم ہوا، جس میں مولا نامحم صادق میں یہاں مدرسہ فیض عام چرمدرسہ معدن العلوم قائم ہوا، جس میں مولا نامحم صادب فاضل جامع از ہرمتوفی ۱۳۰۸ ھے عالم وفاضل نے درس دیا ہے، نیز اور دیگرکئی مشہور اسا تذہ نے یہاں تعلیمی خدمت انجام دی ہے۔

مدرسہ کی عمارت قدیم طرز کی ہے جس کے درود یوارسے علم واخلاق کاظہور ہوتا ہے، کئی قابل اساتذہ درس دیتے ہیں، اچھا خاصا کتب خانہ ہوا جس میں کئی نادر اور نایاب امہات کتب ہیں، تھوڑی دیر کتب خانہ کی سیر کی مخضر ساجلسہ ہوا جس میں مدرسین وطلبہ اور شہر کے علماء واعیان شریک تھے، موقع کی مناسبت سے میں نے طلبہ کو خطاب کیا، چرمولا نا انظر شاہ کشمیری نے خطاب کیا، مولا نا حبیب الرحمان صاحب نے دعاء فرمائی، اس کے بعد پر تکلف ناشتہ اور چائے نوشی ہوئی، چونکہ ویلور جانا تھا اور وقت بہت کم تھا اس لئے مدرسہ معدن العلوم سے جلدوا پسی ہوئی راستہ میں مدرسہ کی خریدی ہوئی نئی زمین دیکھی جوشہر کے کنارے ایک پر فضامقام پر ہے، اس مدرسہ کی خریدی ہوئی فی زمین دیکھی جوشہر کے کنارے ایک پر فضامقام پر ہے، اس محدرسہ کی جدید عارتیں بنائی جا کیں گی۔

۲۲۔فروری چہارشنبہ کوتقر یبانو بجے یہاں سے بذریعہ موٹر کارجنوبی ہندگی مشہور قدیم درس گاہ ' مدرسہ باقیات الصالحات ' ویلور کے لئے روائگی ہوئی ، راستہ میں بعض مشہور مقامات و مدارس آئے مگر وقت کی کی وجہ سے ان میں حاضری نہ ہوسکی اور تقر یبابارہ بج ویلور پہو نچ جہاں پہلے ہی مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتم دارالعلوم دیوبند اور دیگر اساتذہ دارالعلوم پہونچ چکے تھے ، مدرسہ ' باقیات صالحات ' کے بانی مولانا عبد الور کیرانو ساحب قادری ویلوری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکر مہ میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ حاصل کیا تھاوہ مکر مہ میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ حاصل کیا تھاوہ

تاثرات ظاہر کیے جاسکتے ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہوں کیونکہ مسافروں اور سیاحوں کی نظر عبوری اور وقتی ہے، اگر اس کے ساتھ علم ومعلومات کا جوڑ ہوتو بات وزنی ہوتی ہے مگر یہاں تو معلومات حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔

۲۵ رفر وری سہ شنبہ کودو پہرسے پہلے بذر بعدرین وانمباڑی کیلئے روائگی ہوئی، ٹرین کا نام غالبابندرابن اکسپریس تھاجو کافی تیزرفتاراور آرام دہ تھی، چنداسٹیشنوں کے بعدایک اسیشن پراترے جہاں سے بذریعہ کاروانمباڑی روانہ موکرعصرتک منزل مقصود ریر پہو نے ،شہر میں داخل ہوتے ہی ایک شاندار مسجد سامنے نظر آئی جس میں نماز عصر کی جماعت ہونے والی ہی تھی،ہم لوگوں نے یہیں نماز اداکی،اس کے بعد مرسه نسوال المجمن خيرخواه عام ميس كئے موب مدراس تامل نا ڈومين مسلمان بچيول كي تعلیم وتربیت کابیادارہ بہت قدیم ہے جس کی تفصیلات آئینۂ وانمباڑی نامی ضخیم کتاب میں موجود ہے،اس میں جنوبی ہندہی نہیں بلکہ دیگر ممالک کی بچیاں بھی تعلیم وتربیت یاتی ہیں،اوران کیلئے ہوشم کا بہترین اوراطمینان بخش انتظام ہے،دریتک اس مدرسه کی کارگذاری دیکھی،طالبات سے قرائت،تقریراوردینی معلومات سنیں،ان کے رہنے ہے کے انتظامات دیکھے، واقعی بیرادارہ اپنی نوعیت کا واحدادارہ جوایک مدت سے نہایت کامیابی اورعدگی سے چل رہاہے،اس کی عمارت نہایت شانداراورآرام وہ ہے،اسی میں درس گاہ اور قیام گاہ ہے اور جملہ ضروریات مہیا ہیں،معاینہ کے رجسٹر میں اپنی رائے لکھی جس میں مشاہیر ہندمولا ناظفرعلی خاں اور سید سلیمان ندوی وغیرہ کے آراء ہیں۔ اس کے بعد مجلس العلماء نامی ایک ادارہ کی کارروائی اورمنشورات دیکھیں، پیر انجمن وانمباڑی کے علاء نے قائم کی ہے،اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دینی اور تبلیغی خدمت کی جاتی ہے مختلف دینی موضوعات پر کتا بچے اوررسالے شائع کیے جاتے ہیں،عشاء کے بعدایک مسجد میں جلسہ ہواجس میں میں نے اور مولا نا حبیب الرحمان

صاحب نبیت بزرگ تھ،ان کے حالات میں 'مجدد جنوب''نامی کتاب شائع ہوچی ہے۔

مولا ناعبدالوماب صاحب نے ابتداء میں اپنے گھر پر تعلیمی سلسلہ شروع کیا، اس کے بہت دنوں کے بعد مدرسہ باقیات صالحات کی مستقل عمارت تیار ہوئی اوراسی میں تعلیم دینے لگے، گذشتہ سال مدرسہ کا صدسالہ جشن بڑے دھوم دھام سے منایا گیا تھا،جس میں شرکت کا دعوت نامہ بھی موصول ہوا تھا مگر حاضری نہیں ہوسکی تھی، یہاں کے اساتذہ میں مولانا شاہ سید محرصبغۃ اللہ صاحب بختیاری سے راقم کو يهل حج مين نياز حاصل موا، واكرعبدالحق صاحب مدراس مولا ناعبدالبارى صاحب حاوی مدراسی وغیرہ سے بھی اسی سفر میں پہلی ملاقات ہوئی تھی، ہم سب ایک ہی جہاز میں تھے اور بچاز مقدس میں اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی مولانا بختیاری صاحب نسبتا ذی استعداداور بزرگ عالم ہیں،فراغت دارالعلوم دیو بندسے کی ہے، باغ وبہار فتم کے عالم ہیں، کی سال سے یہاں تعلیمی خدمت انجام دیتے ہیں، بعض دیگر اساتذہ سے بھی پہلے ملاقات تھی ،افسوس کہ وقت کی کمی کے باعث یہاں بہت مختصر قیام رہا، مولانا بختیاری نے اس مخضر اور ہنگامی ملاقات میں ایک بار پھر پیش کش فرمادی کتم یہاں آ کرر ہواور جنوبی ہند کے اہل علم کے حالات قلمبند کرو، دو پہر کا کھانا مدرسہ ہی میں کھایا گیا،اس دیار میں ویلورعلمی ، دینی اور تاریخی مقام ہے، یہاں ماضی میں بڑے بڑے علماء وفضلاء اور اہل الله گذرے ہیں، آج بھی ان کے برکات و حسنات سے بیسرز مین شاداب ہے، انگریزوں نے ٹیپوسلطان کی شہادت کے بعدان کے خاندان کواسی جگہ رکھا تھا، یہاں ایک قدیم قلعہ بھی ہے اورسب سے زیادہ مشہوروہ اسپتال ہے جو پورے مندوستان میں اپنی نوعیت کا واحد اسپتال ہے اس میں دل اور ر ماغ وغیرہ کا آپریشن ہوتا ہے، جسے عیسائی مشنری چلاتی ہے، دنیا کے مختلف مما لک

کے مریض یہاں بغرض علاج آتے ہیں،ان دنوںساہے کہ اسپتال میں ہڑتال تھی،اس موقع پریہ بات قابل ذکرہے کہ عزیزی مولوی خالد کمال مبار کپوری سلمہ ' سے گھانا(مغربی افریقہ) میں ایک مشنری اسپتال کے لوگوں نے بتایاتھا کہ جنوبی ہند میں ہماراایک اسپتال ہے جس میں دل اور د ماغ وغیرہ کا آپریشن ہوتا ہے، آپ بوقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہاں آنے پرمعلوم ہوا کہوہ اسپتال یہی ہے۔ وانمباڑی اور ویلوروغیرہ کاعلاقہ آرکاٹ کے نام سےمشہور ہے، آج بھی شالی آركاك اورجنوبي آركاك ضلع كى حيثيت سے مشہور بين اور يهال كويامئوكاايك خاندان حکمرال تفاجس میں کئی نواب وامراء گذرے ہیں اورسب کے سب علم دوست اورعلم پرور تھے، یہاں کی سلطنت والا جاہی کے نام سےمشہور تھی جس میں نواب محملی والاجاه کے بعد نواب عمدة الامراء بہادر تخت نشیں ہوئے توانگریزوں نے ریاست پر قبضہ کرے نواب کے لئے آمدنی کا یا نچوال مقرر کردیا،اس کے بعدنواب عظیم الدوله، نواب اعظم جاه اورنواب غلام غوث خال نے گری پڑی حکومت سنجالی اوراپنی استعداد کرعلمی ودینی خدمت کی ،نواب محمعلی والا جاہ نے بحرالعلوم ملاعبدالعلی فرنگی محلی کودعوت دیکر بڑے اعزاز واکرام کے ساتھ بلایااورائے مدرسہ کی مدرس دی ،اس زمانہ میں کرنا تک یا آرکاٹ کے ان نوابوں کی وجہ سے پوراعلاقہ دارالعلم والعلماء بنا ہوا تھا، بحرالعلوم ملاعبدالعلی فرنگی محلی ، قاضی نظام الدین احمرصغیر ،مولوی امین الدین احمدخال بهادر،مولوی ولی الله ترچنایلی،مولاسید شاه ابوالحسن قربی ویلوری، مولانا سيدشاه عبداللطيف ذوقى مولاناباقرآ گاه ويلوري مدراسي مولانا محم غوث شرف الملك بهادر ، مولوی غلام محی الدین معجز ، مولانا عبدالقادر ناظر ، قاضی ارتضی علی خال بهادر ، مولوي عبدالو باب مدارالا مراء بهادر ، مولوي محرصبغة الله، قاضي بدرالدوله بهادر ، قطب ويلورسيرشاه عبداللطيف قادري ويلوري مولوي تراب على كهنوي مولوي محرحس على ما بلي

اعظم گذهی، مولا ناعبدالقادرآتوری، مولا ناعبدالوباب وبلوری بانی کدرسه باقیات صالحات وغیره اس علاقه کے مشاہیراصحاب علم دوست تھے، جن کے دم سے اس علاقه میں ہرطرف علمی اور دینی رونق تھی اور والا جابی نوابوں کی علم دوستی کا فیض عام تھا۔

افسوس کے جنوبی ہندگی مشہور درس گاہ دارالسلام عمرآ باد میں حاضری نہ ہوسکی حالانکہ بنگلور کے سفر میں اس میں حاضری کا حتمی ارادہ تھا، مگر در میان میں نے پروگرام کی وجہ سے اس سے محرومی رہی، حالانکہ وانمباڑی سے ویلور جاتے ہوئے چند میل دوسری سمت جاکر یہاں پہونچ سکتے تھے، یہاں ہمارے یہاں کے دوخاندان رہ بس گئے ہیں اور تعلیمی وقد رہی خدمت انجام دیتے ہیں، ایک مولانا عبدالسجان صاحب ساکن مئوجو یہاں کے پرانے مدرس ہیں اور یہیں متابل ہوکرآ باد ہوگئے ہیں، دوسرے ہمارے رشتہ دار مولوی ظہیر الدین صاحب سین آ بادی جو یہاں مدرس ہیں افعوں نے بھی یہیں بود و باش اختیار کرلی ہے، حسن اتفاق کہ دونوں صاحبوں سے مدراس میں ملاقات ہوگئی۔

بہرحال ۲۱ فروری کوویلور سے قبل ظہر بذر بعدریل مدراس کے لئے روائی موئی، وانمباڑی میں مولانا عبدالباری صاحب حاوی مدراس مرحوم کے صاحبزاد ہے مولانا عبدالباقی سلمہ سے ملاقات ہوگئ جواسی سال جج وزیارت سے واپس آکر احباب سے ملاقات کے لئے آئے تھے، ان کے والدمرحوم اورخودان سے پہلے سے تعارف وقعل ہے، بلکہ ایک گونہ عزیزانہ تعلق ہے ان سے ملاقات کے بعد مدراس کا سفر بہت آسان ہوگیا، وہ صبح کی گاڑی سے مدراس پہو نج گئے اور جب ہم لوگ چارب کے قریب مدراس اسٹیشن پر پہو نج تو حسب مشورہ ووعدہ موصوف اسٹیشن پر آگئے، اس سلسلہ میں ان کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی ان کی گاڑی لیٹ پہو نجی جس کی وجہ سے وہ ہمارے بعد پہو نجے سکے، ہم لوگ اسٹیشن ہی پران کے انتظار میں دے دہ جب حورہ ہوتے ہوگی ہوں کے دہ سے وہ ہمارے بعد پہو نجے سکے، ہم لوگ اسٹیشن ہی پران کے انتظار میں دے دہ ہے۔

اوران کے ساتھ ان کے مکان واقع بڑی میٹ پہو نیجے بھوڑی در کے بعدان کے ساته كتب خانه محديد مدراس ميس يهو في جهال مولانا حبيب الرحمان صاحب اعظمي کوامام ابن اثیر جزری کی حدیث کی مشہور کتاب جامع الاصول کودیکھناتھا، یہ کتب خانہ مخطوطات ونوادرات کے بارے میں ہندوستان ہی میں نہیں دنیامیں شہرت رکھتا ہے اس کی عمر تقریبا چارسوسال ہے، قلمی اور نادر کتابوں کے علاوہ دیگر نوادرات بھی موجود ہیں خاص طور سے نوابان کرنا تک اور سلطان ٹیپوسے متعلق بہت سے فرامین اورتحریری یہاں یائی جاتی ہیں نیز بادشاہوں اور امراء کے سکے اور بعض استعالی سامان موجود ہیں، کچھ دنوں پہلے پورپ سے کوئی نوجوان مستشرق یہاں آیا تھا اوراس کوفارس کے مخطوطات سے کام لیناتھا، مگرفارس زبان نہیں جانتاتھا اس کئے ایران جا کر چیر ماہ میں فارسی زبان سیکھی بھروایس آ کراینے علمی اور تحقیقی کام کی تکمیل کی اور پورے طور سے فارس کے مخطوطات سے فائدہ اٹھایا،اس واقعہ میں اہل علم وتحقیق کے لئے عبرت ہے، یہاں پچاسوں ہزار کتابیں ہیں، ڈاکٹر محمر غوث صاحب نے ہمیں امام ابن قيم رحمة الله عليه كى كتاب احكام الذميين كاوه واحداورنا درنسخه وكهاياجو دنيامين صرف اس کتب خانہ میں ہے، نیز بیروت کا چھیا ہواوہ مطبوعہ نسخہ بھی دکھایا جواسی قلمی نسخہ سے شائع کیا گیاہے ،اس کے مقدمہ میں اس کتب خانہ محمریہ اور ڈا ارمحم غوث صاحب کاشکریدادا کیا گیاہے جن کے علمی تعاون سے بیکتاب جھپ سکی ہے، نیزاس كتب خانه مين حضرت شيخ شهاب الدين سهروردي رحمة الله عليه كي أيك قلمي تصنيف دیکھی جس بران کے دست مبارک سے کی سطروں میں سرخ روشنائی سے اجازت درج تھی ،حضرت شخ شہاب الدین سہرور دی کی تحریر دیکھ کر دل کوسر وراور آ تکھوں کو

محترم ڈاکٹر محمذ غوث صاحب کمال ذوق وشوق سے نوادرات نکال کرزیارت

مختلف مواقع پرملاقا تیں ہوتی رہیں،اوراب توان سے ایک خاص علمی تعلق ہوگیاہے، داکٹر محرحمیداللہ صاحب حیدرآ بإدی فرنساوی سے خاندانی تعلق رکھتے ہیں۔

ان کے یہاں در تک علمی مجلس رہی اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا،
ساتھ ہی پر تکلف چائے نوشی بھی رہی ، مولا نا حبیب الرجمان صاحب کواور مجھ کواپنی
جدید تصنیف' کرنا فک میں فارسی' (انگریزی) پیش کی اس کتاب کوکوکن صاحب
نے بڑی تحقیق و تلاش کے بعد نہایت متند و معتبر طریقہ پر مرتب کیا ہے اس موضوع
پر اتن ضخیم کتاب ان کے علمی ذوق کی دلیل ہے ، کتاب کا ظاہری حسن و جمال بھی قابل
دید ہے۔

تقریبانو بج رات میں وہاں سے واپسی ہوئی اورعشاء کی نماز کے بعد مولاناعبدالباقی صاحب کے یہاں کھانا کھا کرآ رام کیا گیا، ۲۷ فروری کوفجر کے بعد ملا بحرالعلوم عبدالعلی فرنگی محلی کے مزار پر مولانا حبیب الرجمان صاحب وغیرہ گئے، میں اس لئے نہیں جاسکا کہ ظفر مسعود سلمہ کوانفلا کنزا کا شدید جملہ ہوگیا تھا، ناشتہ کے بعد جمالیہ کالج میں حاضری ہوئی جوجنو بی ہند میں قدیم وجد یدکامشہور مرکز ہے، اور جہاں عربی کے ساتھ عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے۔

چلتے چلاتے دو تین درسگاہوں سے گذر ہے جہاں اسا تذہ عربی کی تعلیم دے رہے تھے، ہندوستان کے علاوہ ملائشیا وغیرہ کے طکبہ بھی موجود تھے، طرز تعلیم اور نشست وغیرہ بالکل جدید طرز پرتھی، لڑکے کرسیوں پر بیٹھے تھے، آگے تپائی تھی اور استاذ سامنے کرسی پرعربی زبان میں عربی کی کتابیں پڑھاتے تھے چونکہ ہم شالی ہند والے مدرسوں کے پرانی طرز تعلیم اور پرانی طرز بودوباش سے مانوس ہیں اس لئے ہم کوطلبہ واسا تذہ کے لباس اور وضع قطع سے مناسبت پیدانہ ہوسکی، اور عجیب سامعلوم ہونے لگا، واپسی پردار العلوم عمر آباد کے ناظم صاحب کے یہاں پرتکلف جیائے نوشی ہونے نوشی

کراتے رہے، یہ موصوف کی علم دوستی اور علم واہل علم کی قدر شناس ہے، مولا ناحبیب الرحمان صاحب اعظمی نے جامع الاصول کی بعض عبارتیں نقل کیں، ڈاکٹر صاحب نے وہ کتاب بھی دکھائی جواس کتب خانہ کی پہلی کتاب ہے،اس سے معلوم ہوا کہ پیر كتب خانه دسوي صدى ججرى مين قائم تهاءاس وقت كتابين غير مرتب تفيس كيونكه جدیدفہرست تیار ہور ہی تھی، کتب خانہ محمد بیداور مدرسہ محمدی کے سر پرست مولانا سید عبدالو ہاب صاحب چیف قاضی مدراس باوجود پیرانہ سالی اورضعف کے ملاقات کے لئے تشریف لائے ،تقریبا ہیں سال ہوئے مولا نامصوف سے بمبئی میں ایک دعوت میں نیاز حاصل ہواتھا جب وہ یہاں تشریف لائے تھے،اس وقت کافی ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے،اب توان کی ذات باہر کات سلف صالحین کی یاد بن کررہ گئی ہے۔ كتب خانه محمديد جاتے ہوئے مولا نامحمد يوسف كوكن عمرى لكچرارعربي فارس واردومدراس یو نیورٹی کے یہاں حاضری ہوئی گرموصوف سے ملاقات نہ ہوسکی واپسی پر ملاقات ہوئی، مولا نامحر بوسف کوکن عمری عربی وانگریزی کے عالم اور قدیم وجدید ب سنكم بين علم وتحقيق اور لكھنے براھنے كاذوق سليم ركھتے بين، أيك زمانه ميں دارالمصنفين اعظم گذه مين مولاناسيد سليمان ندوي كي زير سرپرستي ره كرامام ابن تيميه رحمة الله عليه كى سوائح يرمعلومات فراجم كيس اور بعد مين امام ابن تيميه يرنهايت مبسوط ومتند کتاب شائع کی جوار دوزبان میں اینے موضوع پر پہلی مستقل کتاب ہے، قاضی بدرالدولہ پر بھی ایک مفصل کتاب لکھی ہے، نیز بحرالعلوم ملاعبدالعلی فرنگی محلی پر محققانہ مقالہ شائع کیا موصوف نے اردومیں تصنیف وتالیف کے لئے جنوبی ہندمیں ایک اداره بھی قائم کیاہے، سیمیناروں اور اسٹڈیز کانفرنسوں میں شریک ہوکر عالمانہ ومحققانہ مقالہ پڑھتے ہیں،ان سے پہلی ملاقات بمبئی میں ہوئی تھی جب وہ حج وزیارت کو گئے تے اس موقع پر مجھے اپنی قیمتی تھنیف''امام ابن تیمیہ'عنایت کی تھی ،اس کے بعد

اورعلمی گفتگورہی، موصوف جوال عمر کے ساتھ عزم وحوصلہ میں بھی جوان ہیں، اورعلمی و دینی معاملات میں بڑے باحوصلہ ہیں، موصوف نے اپنے ایک ڈاکٹر دوست کونون کرکے ظفر مسعود کوان کے بہال اپنے آ دمی کے ساتھ بجوایا، ڈاکٹر صاحب نے بڑی توجہ سے دیکھ کرفورا دوادی جوز و داثر اور مفید تھی، اس بارے میں موصوف میرے ذاتی شکر رہے کے ستحق ہیں۔

حسن اتفاق کہ جمالیہ کالج میں میری والدہ مرحومہ کے خالہ زاد بھائی مولانا ظہیرالدین حسین آبادی مل گئے اور تھوڑی دیرساتھ رہا، وہاں سے مولانا عبدالسجان مئوی اعظمی کی ملاقات کے لئے یہاں کے مشہورا سپتال میں گئے جو بغرض علاج واخل ہوئے تھے، یہ دونوں حضرات دارالسلام عمرآ بادمیں مدرس ہیں، اور علاقہ مدراس ہی میں رہ بس گئے ہیں۔

مدراس کے مشہورتا جرومخیر جناب پیش امام عبدالقادرصاحب ایند کمپنی بڑی سیٹ مدراس کے یہاں دو پہرکا کھانا کھایا موصوف نہایت مخلص اور دیندارتا جربیں، اور دینی علمی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، راقم سے ان کو عائبانہ دینی ولمی تعلق ہے۔

مدراس کے قیام اوراس کی مصروفیات میں مولا ناعبدالباقی صاحب کے خلوص ومجت کا بڑاد خل ہے، موصوف نے ہمارے لئے نہ صرف اپنی کاروباری مصروفیات کو بندر کھا بلکہ ہماری خدمت میں رات ودن مصروف رہے، اللہ تعالی ان کو جڑائے خیردے، کا فروری کوظہر کے بعد حیدرآ باد کے لئے روائلی ہوئی۔
(قاضی صاحب حیدرآ باد کے احوال تحریر نہ کر سکے، اور بیضمون جتنا شائع ہوا تھا پیش کردیا گیا۔)
(ماہنامہ ' البلاغ' ' جولائی، اگست ہے) و

## مهاراشطر سے شوراشطر تک

ایک علمی و تاریخی سفر (جون <u>۹۷۹</u>ء)

بہت دنوں سے کا شیا وارا ور شورا شرکے علمی وتاریخی سفر کی بات چیت چل رہی تھی، گر کے ل امر مو ھون باو قاته لینی ہرکام اپنے وقت کار بن ہوتا ہے اور جب وقت آتا ہے تو ہوتا ہے، چنا نچہ بیکام بھی اپنے وقت پر ہوا بمحر م الحاج ابرا ہیم موتی والاصاحب بہت ونوں سے اصرار کررہے تھے کہ میں ان کے وطن وھوراجی والاصاحب بہت ونوں سے اصرار کررہے تھے کہ میں ان کے وطن وھوراجی جاؤں اور اس سفر میں جونا گڈہ وغیرہ بھی دیکھوں، گراس کا موقع اس وقت آیا جب ان کے چھوٹے صاحبز ادے محرجیل کی شادی ۸۔جون کو ہوئی، اور اس بہانہ سے یہ سفر ہوا، جعرات ۱۹رئے الاول ۵رجون کو سے دوائی موراجی بہو نیچا اور اسی راستہ سے سہ ہوئی، اور براہ دیرم گام ۲۔جون کی صبح کو ۹۔ بجے دھوراجی بہو نیچا اور اسی راستہ سے سے شنبہ ۲۷ رئے الاول ۱ رجون کو واپسی ہوئی۔

دھوراجی سرکاری انتظام کی روسے صوبہ گجرات کا حصہ ہے، گرعلاقائی تقسیم کے اعتبار سے کا شھیا وار میں شامل ہے، جس سے متصل ہی شوراشٹر کا ساحلی علاقہ واقع ہے، اور مانڈل، جونا گڈہ، سومنا تھ، جام نگر، پور بندر، راج کو ث ، مہسانہ، ویراول، بھاؤنگر، منگر ور وغیرہ اس میں شامل ہیں، کا شھیا وار جزیرہ نما ہے جو ہندستان کے مغربی ساحل پرواقع ہے، شال ، جنوب اور مغرب تینوں طرف پانی سے گھرا ہوا ہے، شال میں کچھ کاریکتان اور شاجی کچھ، جنوب اور مغرب میں برعرب اور مشرق میں ظیج میں برعرب اور مشرق میں ظیج کھمبائت اور گجرات خاص کے ضلع احمد آباد کا حصہ واقع ہے، کا ٹھیا وار ہمیشہ سے کھمبائت اور گجرات خاص کے ضلع احمد آباد کا حصہ واقع ہے، کا ٹھیا وار ہمیشہ سے

MI

راجوں اورنوابوں کامر کزر ہاہے،اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں جگہ جگہ قائم رہا کی ہیں، انگریزوں نے یہاں کی ریاستوں کوسات درجوں میں تقسیم کرکے ان کے درجات ومراتب قائم کیے تھے، یہاں کل بائیس ہندوریاستیں تھیں۔

دوسری صدی جری میں کاٹھیا وار کے بعض علاقوں برعرب مسلما نول کاعمل وخل ہو گیا تھا گر چونکہ مقامات کے نام بگڑ ہے ہوئے ہیں اس لئے صریحی طور سے اس کا پیتہ نہیں چاتا ، مانڈل بڑودھ اور بعض دوسرے مقامات کے نام عربی تاریخوں میں ملتے ہیں جہاں عرب فاتح آئے اور سندہ کے عباسی حاکم ہشام بن عمر جہازوں کا بیڑا کیکر برودھ کے کنارے آئے تھے،مرأت مصطفیٰ آباد(تاریخ جونا گڈہ) میں ہے کہ سلطان محمود غزنوی سے پہلے کسی مسلمان سردار کا ملک کا ٹھیا وار پر چڑھائی کرنامشہور نہیں ہے، مرمم شفع الله شاہ صاحب سیاح نے محوکھ کے ایک عربی طغراسے جوسنگ مرمر پرکندہ ہے،کھاہے کہ ہے ہاساعیل نامی سپہ سالارلشکر جرارکیکر گھو گھ پراتر ااور وہاں ہندوراجہ سے سخت لڑائی ہوئی،طرفین سے بہت آ دمی مارے گئے،سیہ سالار موصوف اوراس کے ساتھ سر داریعقوب مدنی وغیرہ بھی شہید ہوگئے ، گھو گھ کا نام شامی کھا ہے، کندہ کی تحریراب پڑھی نہیں جاسکتی گراس کاسِیر کی کتب عربیہ میں پیة مل سکتا ہے (حاشیہ مرأت مصطفیٰ آباد صفحہ ۴۹،۰۵) اور تاریخ سندھ میں ہے کہ نوساری میں بول لیشی عہدکا کتبہ برآ مرہواہے ،جس میں درج ہے کہ عرب اشکرنے سندھ ، کچھ، سورسه، چا وَرا،موريا (ماروارُ) اور بھيلمان كويريشان وحيران كيا۔

واقعہ یہ ہے کہ سندھ اور مجرات میں مسلمان فاتحوں اور مجاہدوں کی آمریہلی اوردوسری صدی ہجری میں ہوئی،اوران دونوں کے کاٹھیاواراورشوراشٹر کے ساحلی علاقوں میں وہاسی دور میں آئے جبیبا کہ ان تحریروں اور کتبوں سے معلوم ہویا ہے اور سلطان محود غزنوی سے پہلے کی چارصدیاں مسلمانوں سے خالی ہیں رہیں۔

یہ دوسری بات ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے سومناتھ پر سلسل حملوں کی وجہ سے اس کی اہمیت ان کے مقابلہ میں نہیں رہی اور سب سے اہم واقعہ اس کو قرار دیکر يبلے كے تمام واقعات كونظراندازكرديا كيا، ورنه غزنوى فتوحات سے يبلے ان علاقوں میں اسلامی فتوحات ہوئی ہیں، چنانچہ تیسری صدی ججری میں جمبی کے قریب دولت ماہانہ سندان (سنجان) کے دوسرے حکمرال نے پالی تھانہ تک کوفتح کیا تھا جوعلاقہ جونا گڈہ میں ایک پہاڑی مقام ہے اور جہاں ایک مندر ہے، اس زمانہ میں یالی تھانہ بحری ڈاکوؤں کا اڈہ تھا اوراس مرکزے بیالوگ سندھ اور گجرات میں آنے والے تجارتی جہازوں کولوٹتے تھے جن کوعر بی میں "مید" کہتے ہیں ،عربی جغرافیہ کی کتابوں میں اس علاقه کوبھی بحری ڈاکوؤں کاعلاقه بتایا گیاہے، بیتمام علاقه ساحلی جنگلوں، جھاڑیوں اور پہاڑیوں سے معمور ہے اور ان میں جرائم پیشہ اور قبائلی زندگی بسر کرنے والے لوگ رہتے تھے، بلکہ اب بھی پیصورت حال باقی ہے اوران علاقوں کے قبائلی اینے راجوں اورنو ابوں کےخلاف قبل وغارت کے لئے صف آ راہوجاتے تھے، چنانچہ جونا گڈہ اور دوسری ریاستوں میں ان ڈاکوؤں سے مقابلہ رہا کرتاتھا یہی وہ علاقہ ہے جس میں سومناتھ واقع ہے جو ہندوعقیدہ کی روسے جاندد یوتا کا مندر ہے اور جسے سلطان محود غزنوی کے حملوں نے عالمی اور تاریخی حیثیت دے دی ہے ور نہ دوسرے مندرول اوراستفانول كي طرح بيبهي ايك قديم مندر اوراستفان تفامجمود نه هوتا تو اسے وہ شہرت ومقام حاصل نہ ہوتا جوحاصل ہے۔

دھوراجی ورم گام اور بور بندر کے درمیان مشہور شہر ہے جو پہلے مانڈل کے راجہ کے علاقہ میں تھا ،شہرصاف ستھراہے سر کیس کشادہ اور مکانات کمیے چوڑے اور خوبصورت ہیں،شہر کی مجموعی آبادی بچاس ہزار کے لگ بھگ ہوگی ،مسلمان اکیاون فصدی ہیں میشہرمسلمانوں میں میمن برادری کا گویامرکز ہے اور یہاں کے میمن تاجر

دنیا کے مختلف ممالک میں تھیلے ہوئے ہیں یہاں ہرمیمن لاکھ پتی سے کم نہیں معلوم ہوتا علی حزیں نے بنارس کے بارے میں کہا تھا۔

" بربر بهمن پسر مجهمن ورام است اینجا"

بالكل اسى طرح يهال ہرميمن دولت مندمعلوم ہوتاہے، چونكه عام طورسے یہاں کے لاکھ پتی اور کروڑپتی سیدھے سادے لباس میں ہوتے ہیں،اسی لئے انکو دیکھ کراندازہ نہیں ہوتا کہان کی حیثیت کیا ہے؟ ان تاجروں کے محلے عموما خاموش اور سنسان ہوتے ہیں کیونکہان میں سے اکثر وبیشتر بال بچوں سمیت ہندوستان کے سی شہر یا دنیا کے کسی ملک میں رہتے ہیں اور کسی موقع سے آتے جاتے ہیں، شہر میں ۳۲ مسجدیں ہیں،مسلمانوں کے طرح طرح کے ادارے ہیں مدرسہ رونق اسلام،مدرسہ احديه، مدرسه حاجي جمال مسلم مدل اسكول، يتيم خانه اسلاميه، داراليتامي مسلم بورڈنگ ہاؤس،مسلم گیسٹ ہاؤس،اوردوزنانے اسپتال ہیں، جانوحسن اسپتال اور ایک اور اسپتال، یتیم لڑکوں کے لئے بیتیم خانہ اسلامیہ ہے، جس میں بیتیم لڑکوں کی تعلیم اورخورد ونوش اور قیام وطعام کاانظام مفت ہوتا ہے، دارالیتای بیتیم لڑ کیوں کیلئے ہے جہاںان کے لئے تعلیم، قیام، طعام کا پورا پوراا نظام ہے، اور ساتھ ہی دست کاری سکھائی جاتی ہے، جب سی میٹیم لڑکی کی شادی کی جاتی ہے تو دارالیتامیٰ کے سر پرست حضرات کی طرف سے ہوشم کا انتظام کیا جاتا ہے اور جہیز میں ضروری سامان کے علاوہ ایک ہزار کی رقم نفددی جاتی ہے، یہ تمام ادارے یہاں مخیر تاجروں کی طرف سے ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ ان میں کوئی مسلم کالح نظر نہیں آیا جہاں اونچی تعلیم ہوتی ہو،اسی طرح دینی اوراسلام تعلیم کا کوئی بڑا مدرسہ بیں ہے جس میں عربی کی اونجی تعلیم ہوتی ہو، یہاں کے لوگ عمو مااصطلاحی ''سنی' ہیں یعنی وہابی کے مقابلہ میں سنی ہیں جن کی سنیت نیاز، فاتحہ، میلاداور قیام کے مجموعہ کانام ہے، جن جن لوگوں سے میری

ملاقات ہوئی تقریباً سب ہی نے سب سے پہلے بوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہواور کہاں تعلیم پائی ہے اور جب معلوم ہوتا کہ میں مبار کپورضلع اعظم گڈھ کا رہنے والا ہوں تو خوش ہوتے کیونکہ وہاں کے کئی جاہل مولوی دھوراجی وغیرہ میں آتے جاتے ہیں اور خوب اینے تے ہیں، گر جب معلوم ہوتا کہ میر اعلمی تعلق دوسر سے ملمی طبقہ سے ہے تو فوراً ایک خاص ذہن ومزاج کی روشنی میں بات کرنے لگتے۔

محرّ م الحاج ابرا ہیم مجھے اپنے ساتھ جونا گڈھ، مانگرور،سومناتھ، بھاؤ نگروغیرہ كى تارىخى سيروسياحت كرانا جائة تع محروقت كى تنكى كى وجه سے صرف جونا گذھ کاسفرہوسکا ،ہم لوگ ۹رجون کی دو پہر میں موٹر کے ذریعہ جونا گڈھ پہو نے جو دھوراجی سے جانب شال چندمیل پرگرنار پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، بیشہرتاریخی ہے اورایک زمانہ تک اسلامی روایات اورمسلم اقتدار کامرکزرہ چکاہے،نوابان جونا گڈھ نے یہاں اپنے آثار وعلائم چھوڑے ہیں،شہرکے گردشہر پناہ اب تک موجود ہے، بعض بعض جگہ سے توڑ دی گئی ہے اور باہر دورتک نئی آبادی ہوگئ ہے، شہر کے کل آٹھ دروازے ہیں،ساتویں دروازے کانام دھارا گڈھ ہے،اس کے قریب بارہ شہیدوں کا مزارہے، اس کے قریب مائی گھڑیجی ایک جگہ ہے وہاں ایک چھوتی سی مسجد ہے جسے ساتویں صدی (١٨٥هـ) میں عفیف الدین ابوالقاسم بن علی ارجی نے بنوایاہے، پیخص حاجیوں کے جہاز کا ناخدااور نتظم اعلیٰ معلوم ہوتا ہے،اس مسجد میں بیہ عبارت كنده م، "امر ببناء هذاالمسجد المبار الصدر المفضل المعظم المنعم الموئد المكرم ملاذالصدوروالنواخيذعمادحجاج الحرمين عفيف الدنياو الدين ابو القاسم بن على الايرجى راجياًمن الله رضوانه تقبل الله منه وغفرله ولوالديه في سنة خمس وثمانين وستمائة" شرجونا گڑھ کااسلامی نام مصطفیٰ آباد ہے، شیخ غلام احمد بن شیخ غلام محمد نے

مرائت مصطفیٰ آباد کے نام سے جونا گڈھ کی نہایت مفصل تاریخ لکھی ہے، جس میں پرانوں کے دور سے لیکر مصطفیٰ آباد کے دالات درج ہیں، خاص طور سے نوابان جونا گڈھ کی تاریخ بہت مفصل ہے، اور بڑے سائز پرنہایت عمدہ کاغذاوراعلیٰ کتابت وطباعت کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔

جونا گڈھ کی کل آبادی ایک لاکھ ہوگی جس میں شاید دس ہزار مسلمان ہوں، مسلمانوں کامعاشی ودینی حال ابترہے، افسوس کہ یہاں کے نوابوں نے ان کی طرف توجہ بہت کم کی اور عیش وعشرت میں رہ کرسب کچھ کھودیا، نہ خود فائدہ اٹھا سکے اور نہ اپنے لوگوں کوفائدہ پہونچایا بیحال تقریبا ہندوستان کی تمام مسلم ریاستوں کارہا۔

ہم لوگ سب سے پہلے یہائی جامع مسجد میں پہو نچے اورظہر کی نمازادا کی گئی، یے ظیم الثان جامع مسجد ااسارھ میں بنی ہے، نہایت کشادہ اور خوبصورت ہے اندرستونوں کی کثرت ہے او پرگنبدوں کی قطارہے،اس کا طرز تغیرغالبا کا ٹھیاواری ہوگا، گراسے دیکھتے ہی مجھے مسلمانوں کا اندلسی طرز تغیریا دآیا اور معلوم ہوا کہ ہم تھوڑی درے کئے قرطبہ یاغرناطہ کی کسی مسجد میں آگئے ہیں،اس کااحاطہ بہت وسیع ہے، اتر جانب نو ابوں اور وزیروں کی قبریں ہیں، نو ابوں کی قبریں ایک گنبدی مقبرے کے اندر ہیں اور وزیروں کی اسی طرح دوسرے مقبرے میں ہیں معلوم ہوا کہ نواب جونا گڈھ کی طرف سے جامع مسجد وغیرہ پردوگاؤں وقف تھے جن کی آمدنی سے ان كاكام چلاياجاتا تقا، مرحكومت مجرات نے ان اوقاف كوحيله بهاند سے چھين لياہے، اورسالانہ کچھرقم مقرر کردی ہے، جوظاہرہے کہ راجوں اور نوابوں کے صرف خاص اورالا وُنس کی طرح کچھ دنوں میں ختم کردی جائے گی، جامع مسجد کے امام وخطیب مولا ناحسین احمد میان صاحب نوانی دورسے میں، نہایت بااخلاق اور سی العقیده بزرگ ہیںان کی تحویل میں دونہایت گراں قدر تھنے ہیں،ایک قلمی قرآن مجید ہے

جے نواب صاحب نے جامع مسجد کودیدیا تھا ، یہ قرآن مجید فن خطاطی و نقاثی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، سجان اللہ! خطیا قوتی میں رنگ برنگ کی روشنائی ہے جلی اور خفی حروف میں خاص اہتمام کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے، بس جی چاہتا ہے کہ د کیھتے ہی رہیے، نہ دل کوسیر ہوتی ہے نہ آنکھوں کی نشنگی بجھتی ہے، اس حسین وجمیل قرآن کے لکھنے والے بزرگ خطاط کی بے نفسی اور گمنامی کا یہ عالم ہے کہ نہ کہیں کا تب کا نام ہے اور نہ سن کتابت درج ہے، اگر اس قرآن کریم کو بلاک فوٹو آفسیٹ کے ذریعہ چھا یا جائے تو عالم اسلام کے لئے بہترین تحفہ ہوگا۔

دوسراتخدایک دعاء ہے جوحضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کی تحریر بتائی جاتی ہے بیتح رینہایت عمدہ عربی خط میں اور بعد میں دوسر بے خط میں آپ کا نام بطور کا تب کے درج ہے، مگراس کا خط اوراس کے حروف کی شان کتابت پانچویں صدی کی بالکل نہیں ہے بلکہ بہت بعد میں ایسانستعلیق عربی خط کھا گیا ہے، اس لئے اس تحریر کو حضرت جیلانی کے دست مبارک کی طرف منسوب کرنامحل نظر ہے، ویسے اس کے بارے میں زمانۂ حال کے کئی علماء کی و خطیں الگ کا غذیر ہیں کہ بیتحریر شخ عبدالقادر کی ہے، مگراس کی دلیل نہیں پیش کی جاسکتی اور قرائن سے بینسبت صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے، ویسے بیتحریر بہر حال مترک و مقدس ہے۔

جامع مسجد کے پاس مدرسہ مہابت کسی زمانہ میں اسلامی اورد بنی علوم وفنون کا مرکز تھا، اوراس میں علاء وفضلاء درس دیتے تھے، آج اس کی شاندار عمارت میں کوئی ہندی یا گجراتی اسکول ہے ، یہی حال بہاء الدین کالج کا ہے کہ وہ نوائی دور میں بڑا پر شکوہ تعلیمی ادارہ تھااس کی عمارتوں سے بڑی شان ظاہر ہوتی تھی آج وہ بھی کہنے کو تعلیمی ادارہ ہے گرنہایت معمولی طور پر ہے۔

نوابان جونا گڈھ کے محلات اب سرکاری دفاتر کے طور پراستعال ہوتے ہیں،

ان کے قصور وباغات سے ویرانی و تباہی آشکاراہے، گرنار پہاڑکے دامن میں محکمہ اسپرسانی اور باغ عام ہے، او پراور ینچے میرن دا تار کا چلہ بتایا جا تا ہے، ویسے چلہ ، قبراور مزاران اطراف میں عام ہے فدہب میں داخل ہے شہر جونا گڈھ اپنے تمام محاس ومفاخر سے خالی ہوتا جارہا ہے، جانوروں کے بجائب گھر میں یہاں کے شیر ببر اب بھی ہیں جن میں اکثر جونا گڈھ کے گرنار پہاڑیا پالن پوروغیرہ سے پکڑے گئے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے جونا گڈھ کے مزید تاریخی آثار نہ دیکھے جاسکے۔

قیام دھوراجی کے ایام میں میرازیادہ وفت محترم الحاج کے ذاتی کتب خانہ میں گذرا،موصوف ہارےقصبہ کے ایک عالم مولا نامجرا ساعیل اصلاحی مبار کپوری مرحوم کے ارشد تلامذہ میں سے بیں مولا نامرحوم نے رنگون اوردھوراجی میں رہ کرمدتوں د نی تعلیم دی ہے،ان کی تعلیم وتربیت نے الحاج کے مزاج کو ملمی بنادیا ہے،وہ بچین سے دار المصنفین اعظم گڑھ کی مطبوعات اور رسالہ معارف کے خریدار ہیں، تاریخ وادب کاستھراذوق رکھتے ہیں،ان کاایک ذاتی کتخانہ ہے جس میں عربی ،فارسی اور گجراتی وانگریزی کی اچھی اچھی کتابیں، عربی، فارسی اور سندھی کی قلمی کتابوں کا بھی ذخیرہ ہے جونوادرات پر شمل ہے، میں جارروزہ قیام میں اس کتب خانہ سے فیض یاب ہوتار ما، انھوں نے اپنے ایک دوست سے میرا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ کراچی میں مولا ناعبدالعزیز میمنی راج کوٹی نے ایک علمی مجلس میں فر مایا کہ ہندوستان میں عربی زبان کے دوعالم اور مصنف آج کل خاص طور سے قابل ذکر ہیں، ایک مولا ناابوالحس علی ندوی اور دوسرے مولانا قاضی اطهر مبار کپوری اس وقت سے میں نے قاضی صاحب سے علمی ربط پیدا کرنا شروع کیااورآ پ آج میرے وطن میں آئے ہوئے ہیں پھر چونکہ میرے استاذا یک مبار کپوری بزرگ ہیں اس لئے قاضی صاحب سے اور بھی ربط قائم ہوگیا۔

مولا ناعبدالعزیز مینی راجکوئی سابق پروفیسر عربی مسلم یونیورسی علی گڈھ ابوالعلا المعری و ماالیہ کے مصنف، ابوعلی قالی بغداد کی کتاب الا مالی کے حشی وشارح اور عربی زبان وادب کے عالمی عالم وشہور ہونے کی وجہ سے عرب ممالک اور مستشرقین یورپ تک میں علمی و تحقیقی شہرت کے مالک ہیں، اور پاکستان کے ادارہ تحقیقات علمیہ کے صدر ہیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پران سے اپنی پہلی ملاقات کا مختصر تذکرہ كردول، غالبا ها ١٩٦٥ء كى بات ہے كه مجھا يك دن معلوم مواكه صابوصديق أسلى ٹیوٹ شیفرروڈ جمبئی میں آج شام کو عربی شاعری اورفارس اریانی کےموضوع پرمولانا موصوف ایک مجلس مذاکرہ میں گفتگو کریں گے ، میں دیرسے پہونچا ، ہال میچروں، یروفیسروں اور جدید تعلیمیافتہ لوگوں سے بھراہواتھا اور مولانا اپنے خاص انداز میں باتیں کررہے تھ، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے میں ایک کونے میں میز ہی پر بیٹھ گیا، مجھے تنہاد کی کرانسٹی ٹیوٹ کے پرسپل جناب شہاب الدین دسنوی صاحب بھی میرے یاس آ کربیٹھ گئے،اور جب مجلس مذاکرہ ختم ہوئی توموصوف نے مولانا سے میرا تعارف كرايامولانانام سنتے ہى ليك كئے اور نہايت شفقت اور جمت افزائى كانداز میں فرمایا کمارے بھائی میں نے آپ کی کتاب "رجال السندوالہند" اورمقالہ" دولت ماہانہ سندان' پر ماہے، ماشاء اللہ خوب خوب دار مختیق دی ہے اور بڑا کام کیا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ پکڑے ہوئے باتیں کرتے رہے،آگے پیچھے جدید تعلیم یافتہ ادباء ومحققین مولانا سے گفتگو کرنا چاہتے تھے مگر مولانا کی دلچیبی نے ان کو دوسری طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں دی، فیلتے چلاتے کہا کہ آفندی صاحب راشک آفیسر کے یہاں مقیم ہوں آپ وہاں ضرورآ ئے،اس کے بعددوتین دن تک مولا ناوہاں رہے اورمیں برابرآتاجا تار ما،اسی زمانه میں قاضی رشید بن زبیر کی کتاب الذخائر والتحف

کویت سے نئ نئ طبع ہوکر میرے پاس آئی تھی، جب اس کا تذکرہ نکا تو اشتیاق ظاہر کیا، میں نے کتاب دی تو ایک رات میں دیکھ کرواپس کر دیا اور اس پر بہترین تبصرہ بھی فرمایا، کراچی واپس ہوتے ہوئے اپنا پیتہ دیا اور تاکید کی کہ خط و کتابت کرتے رہنا، یہ بروں کی شفقت اور اپنے چھوٹوں کو نواز نے کی بات ہے، ورنہ ہم طالب علم ان حضرات کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔

یہاں کے دورانِ قیام میں کئی خاص حضرات سے ملاقات رہی ،جس میں بیرسٹر محمد یوسف قریش احمد آباداور جناب عبداللہ جونا گڈھوالے خاص طور سے قابل ذکر ہیں، موصوف نے بتایا کہ ہم آپ کو قیام برما کے زمانہ سے جانتے ہیں اور وہاں اردوا خبارات میں آپ کے علمی اور دینی مضامین پڑھ کچے ہیں، خاص طور سے رگون کے روز نامہ'' استقلال'' اور روز نامہ'' دورِ جدید'' میں آپ کے مضامین بکثرت شائع ہوتے تھے اور وہاں کاعلمی ودینی طبقہ ان سے مستفیض ہوتا تھا۔

دھوراجی مالداروں کا شہر ہے، جہاں رسم ورواج کواجمیت حاصل ہے، پھر شای
بیاہ کے موقع پر دولت وثروت کا مظاہرہ اور اپنی شان کی نمائش تو معمولی آ دمی بھی
کرناچاہتا ہے، گریہاں کے رسم ورواج کے فلی الرغم الحاج کے یہاں شادی بردی
سادگی کے ساتھ ہوئی، لڑکی والے جناب احمد ولی جمد پٹیل بھی ایسے ہی سید ھے سادے
سے اعلان کے یہاں بھی کوئی بیجا نمائش نہیں تھی، ۲۲ روج الاول (۸جون) اتو ارکو پہلے
سے اعلان کے مطابق دس بجے دن میں لوگ جامع مسجد میں جمع ہوگئے، راقم نے
اسلامی شادی کے موضوع پرتقریر کی اس کے بعد میں نے ہی جناب جمر جمیل کا نکاح
بلقیس بی کے ساتھ کردیا، مہر صرف بچیس روپیدر کھی گئی، حدیث شریف میں آیا ہے کہ
بلقیس بی کے ساتھ کردیا، مہر صرف بھیس روپیدر کھی گئی، حدیث شریف میں آیا ہے کہ
بلقیس بی کے ساتھ کردیا، مہر صرف بھیس روپیدر کھی گئی، حدیث شریف میں آیا ہے کہ
بلقیس بی کے ساتھ کردیا، مہر صرف بھیس روپیدر کھی گئی، حدیث شریف میں آیا وہورا بی کے
باد جود کی اس میں این خیر و برکت آئے گی، غالبًا دھورا بی کے
باد جود

جمع بہت زیادہ تھا، انشاء اللہ بیسادگی دوسروں کیلئے عبرت کا باعث ہوگی اب دوسری شادیاں بھی سادگی کے ساتھ ہول گی، جب کسی کام کی ابتداء کی جاتی ہے تولوگ اپنے اپنے رنگ میں خوب خوب تقید کرتے ہیں مگر بعد میں اس کی افادیت سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔

میرےدھوراجی کے دوران قیام میں شادی بیاہ کی مصروفیات کے باوجود محترم الحاج ابراہیم صاحب اوران کے صاحبزادوں نے مہمان نوازی اور خاطرداری میں کوئی کسرنہیں اٹھار کھی ،اور میں نے ان دنوں میں گھر جیسالطف پایا۔
(ماہنامہ' البلاغ''اگست و کواء)

## سفرحرمين براه مسقط وبحرين

الحد مدالله ثم الحمدالله كرمرز مين جازكا تيسر اسفرنسيب ہوا، اس نعمت عظمی كاجتنا شكرادا كياجائے كم ہے، جامعہ كھلنے كى تاريخ اورصد بق عزيزى خالد شاكر عمرى كے خطوط كى روشنى ميں سابقه پروگرام ہى كو بحال ركھ كرساتھيوں كوروائكى كى تاريخ سے مطلع كرديا گيا اور طے ہوا كہ ١١ ارد مبريك شنبه كو بمبئى پہو فچ جاياجائے تاكه دوشنبه سے مطلع كرديا گيا اور طے ہواكہ ١١ ارد مبريك شنبه كو بمبئى پہو فچ جاياجائے تاكه دوشنبه سے ريزرو بنك تك اور بحرين كے ويزاوغيره كاكام شروع كردياجائے، چنانچه اارتم بر (١٤٦٤ء) مطابق ١١ رجم ادى الاولى جمعہ كو گھر چھوڑنے كى تاريخ معين ہوگئى۔

اا/٩/١٢ء جمعه :

صحی ہی سے نہانے دھونے اور سامان سفر درست کرنے کی مصروفیت رہیں اس کے ساتھ ساتھ ملاقات اور خلصین کی آمدور فت کا سلسلہ بھی جاری رہا، جعہ کی نماز کے بعداستاذ مرم مولا نامجرعثان صاحب ساحر مبارکپوری صدر مدرس مدرس سراج العلوم دھولیہ کے دولت کدہ پر حاضر ہوکر دعوت کھائی اور فورا ہی واپس آکر الوداع کہنے والے مخلصین وجبین کے ساتھ حربین شریفین کی گفتگو میں شریک ہوگیا، تقریباً تین ہے برادر عزیز الحاج ظفر مسعود کی معیت میں گھر والوں کو خدا حافظ کہا، چونکہ برادر عزیز گذشتہ تین سالوں سے اپنڈ کیس کے شدید در دمیں مبتلا تھے جس کا دورہ اب کے جج کو جاتے ہوئے جہاز میں شروع ہوگیا تھا اور آنے کے بعد بھی مہینوں تک پریشان کئے رہا طے ہوا کہ جمبئی لے جاکران کا آپریشن کرادیا جائے جوغالبا اس موذی بریشان کئے رہا طے ہوا کہ جمبئی لے جاکران کا آپریشن کرادیا جائے جوغالبا اس موذی مرض کا آخری علاج اور کا میاب علاج ہے، اس لئے گھر کے ہرفردیرا یک خاص تاثر تھا

### افریقه اور عرب ممالک کے تین سفروں کی روداد

**191** 

# (۱) سفرحر مین براه مسقط و بحرین (۲) بینع کانعلیمی و بیغی سفر (۳) سفریات مغربی افریقه

### از:مولا ناخالد كمال ابن مولانا قاضي اطهرمبار كيوري ا

مولانا خالد کمال صاحب، قاضی صاحب کے سب سے بڑے فرزند تھے، کم مرد مجر ۱۹۳۸ء کو مبار کپور میں پیدا ہوئے ، نہایت ذبین وظین تھے، ابتدائی تعلیم مدرسہ احیاء العلوم مبار کپور میں حاصل کی ، اور دوسال کیلئے دارالعلوم دیو بند تشریف لے گئے ، جہاں سے دورہ مدیث پڑھ کر 1908ء میں سند فراغت حاصل کی ۔ اور چندسال تک قاضی صاحب کے قائم کردہ ادارہ مدرسہ مقاح العلوم بحیونڈی میں تدر لی خدمات انجام دیں ۔ مدینہ یو نیورٹی کا قیام ہوا تو ۱۹۲۳ء میں اس میں داخلہ لیا، اور کے 191 ء میں فراغت حاصل کی ۔ اسی سال حکومت سعود یہ کی طرف اشاعت دین کیلئے مبعوث ہوکر گھانا مغربی افریقہ بھیج گئے ، جہاں چودہ سال تک نہایت کامیا بی کے ساتھ اپنے مفوضہ فرائض انجام دیتے رہے۔ ان کی کارگز اربوں سے خوش ہوکر حکومت سعودی نے 1801ء میں انھیں نیوزی لینڈ بھیجا جہاں وہ اپنی وفات (۲ ردسم 1999ء ) تک مقیم رہے۔

اپریل ۱۹۹۹ء کے قریب ہرین ہیمر کے گا حملہ ہوا جس میں سات آٹھ ماہ مبتلار ہے حالانکہ آپریشن بھی ہوا مگر وفت موعود کو کون ٹال سکتا ہے، بالآخراس مرض میں ۲ ردیمبر ۱۹۹۹ء اور ہندوستانی رتاریخ کے مطابق ۵ردیمبرچے ہجشام کوانقال فرمایا۔ وہیں نیوزی لینڈ میں تدفین مکل میں آئی۔

جس کااندازه بھیگی بلکوں سے بھی کیا جاسکتا تھا، برادرعزیز ترحسان احمد بھی شدید بخار میں مبتلا ہونے کے باوجود جم غفیر کے ساتھ ارجنٹی تک آئے جہاں سے ہم یکہ پرسوار ہوکرائیشن کے لئے روانہ ہوئے ، دوست احباب اور خلصین محبین کی ایک جماعت بھی تا مگداورسائیکل سے اٹیشن تک ساتھ آئی، تین میل کابدراستد سڑک خراب ہونے كے سبب ايك گھنٹه ميں طے ہوا، اشيشن روعفر كى نماز باجماعت اداكر كے ٥ربيج گاڑی برسوار ہوئے الوداع کرنے والول كوخدا حافظ كه كرمئوكے لئے روانہ ہوئے، مئومیں مغرب کی نماز پڑھی اور کھا نا کھا کر بنارس جانے والی گاڑی کا انتظار کرنے لگے کوئی آٹھ بے گاڑی آئی اوراینے دیارکوسلام کرتے ہوئے بنارس روانہ ہوگئے ، تین گفنشه کابیراسته بھی دیکھتے ہی دیکھتے طے ہو گیا بعض سامان اسٹیشن کے لیے روم میں رکھا گیااوربعض ملکے تھلکے سامان کیکراینے ایک نہایت مہر بان اور مشفق ترین بزرگ مولانا اسحاق صاحب بناری کے یہاں چلے گئے۔ \*\*\*\* ۲۱ر۹۷۴۶ء شنیه صبح سورے ناشتہ سے فارغ ہوکر بنارس کی متعارف مخصیتوں سے

ملاقات کا پروگرام بنایا، ترتیب اور قربت کے اعتبار سے پہلے حاجی عبدالعزیز صاحب پلی کوشی کے یہاں پہو نیج ،حاجی صاحب ہم لوگوں کے لئے سبھی کچھ ہیں مشفق، مہربان، ہدرداور مخلص ترین بزرگ ،وہ کہیں جانے کے لئے موٹر میں سوار ہور ہے تھے انھوں نے دیکھتے ہی بڑی بے تکلفی سے کہا آؤ بیٹھ جاؤ،موٹر چل پڑااور پرشس احوال کاسلسلہ جاری ہوگیاانھوں نے بازار میں ایک جگہ الرکر ہماری خواہش کے مطابق جلدہی واپسی کا وعدہ لیکر مدنپورہ بھجوادیا جہاں ہمیں بعض حضرات سے ملنا تھا، مدرسہ اسلامیہ مدنپورہ سے میں نے عالم کاامتحان دیا تھااس لئے وہاں حاضری کے

لئے گیا تو حضرت مولا ناادریس صاحب اعظمی مرظلہ سے ملاقات ہوگئ جن سے کورس کی بعض کتابیں پڑھی تھیں، دوسرےاستاذمولا نارفیق صاحب کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ یہاں نہیں ہیں، اسی زمانہ کے ایک دوست نما ہزرگ بوسف شیر جنگ صاحب سے بھی داخل ہوتے ہی ملاقات ہوگئ معذرت کے باوجودان کے تکلف کاشکار ہوکر مدرسہ رجمانیہ پہو نیج ،مولا ناادریس رجمانی مبارکپوری صاحب سے ملاقات کر کے این مخلص سائقی مولانا ہلال احرمبار کپوری کا پیته معلوم کیا جواب کے سعودی حکومت کے خرچہ پر ہندوستان آئے تھے چونکہ ان کا دوبارہ جانا بھی سرکاری ہی سطح پر تھااس لئے انھوں نے اس سفر میں ساتھ نہ ہونے کا افسوس کرتے ہوئے رخصت کیا، ملاقاتی سلسلہ دراز ہوجانے کے سبب وقت میں تنگی محسوس ہونے لگی لہذا فوراً ہی رکشا کر کے حاجی صاحب موصوف کے یہاں پہو نے حاجی صاحب انظار فرمار ہے تھے، جائے وغیرہ سے فارغ ہوکرہم نے حاجی صاحب سے اجازت جابی توانھوں نے اخلاص كا پهندا سيكت موئ يو چهاكيا كك خريدنا بي؟ مم في بتلايا كه سيبركا كك مولانا اسحاق صاحب نے پہلے ہی سے لے رکھا ہے فرمایا پھرتو کافی وقت ہے گاڑی ایک بجے چھوٹی ہے اور ابھی گیارہ بجے ہیں،اب ہماری گردن میںان کے خلوص ومحبت کے ریشی پھندے رو گئے بختلف قتم کی باتیں خاص کر حرمین و جازاور سعودی عرب سے متعلق ہوتی رہیں ، بارہ بچ کے قریب انھوں نے اپناموٹرنکلوایامولانا کے یہاں سے سامان اور زادسفرلیا گیا اور ان کے والدمحتر محضرت مولا نامفتی محمد ابراهیم صاحب خطیب گیان بافی مسجد بنارس (جواب عمر کے آخری ایام گذاررہے ہیں لیکن علم وتحقیق کی چیک اورز مدوتقوی کی دولت کے ساتھ ) کی بابرکت دعاؤں کے ساتھ المنيشن كى طرف رونه ہو گئے ،اسٹيشن پہونچ كرا پناسامان ليا گيااور متعينه سيٺ سنجال لي گئی ، حاجی صاحب اپنی گونا گول مصروفیت اورکوئی خاص ضرورت نہ ہونے کے

باوجودگاڑی روانہ ہونے تک ہمارے ساتھ رہے غالباً ڈیڑھ بجے کاشی ایکسپریس نے روانگی کی سیٹی دی اور ہم آگے ہڑھے۔

**☆☆☆☆☆☆** 

۱۳۷۹/۱۳ء یکشنبه

دو پہر بعد بھساول کے آگر ٹی نے آگر ٹکٹ کے ساتھ سامان بھی چیک کیا، بارہ کلوسامان زائد نکلا جسے پانچ رو پید دیکررسید حاصل کرلی گئی، شام کے وقت ناسک آیا جہاں سے مہاراشٹر کے قدرتی مناظر کا نظارہ بڑادکش ہواکرتا ہے پہاڑ، دریااور ہر ہے بھرے جنگلات کاسلسلہ جبئی جانے والے کو تھوڑی دیر کے لئے سوچنے پر مجبور کردیتا ہے کہ وہ عروس النلا دہمبئی جارہ ہے یاکسی پہاڑی مہم پر جوں جوں بھوں بمبئی قریب آتی ہے بید کش مناظر وحشتنا ک شکل اختیار کرتے چلے جاتے ہیں تی کہ اگت پوری کے بعد جب گاڑیاں پہاڑوں میں تھسنی شروع ہوجاتی ہیں تو وحشتنا کی شاب پر ہوجاتی ہیں تو وحشتنا کی شاب پر ہوجاتی ہے لیکن آخیس تاریک غاروں سے جب جگمگا تا ہوا عروس البلاد نظر شاب پر ہوجاتی ہے تو مسافر کو اطمینان کلی ہوجا تا ہے کہ بس وہ بمبئی پہو پنج ہی رہا ہے۔

اتوارکادن ہونے کے سبب بوری بندرا شیشن پروالد محترم کے علاوہ گاؤں گھر کے بھی بہت سے خلصین و مجبین موجود تھے گاڑی نو بج بمبئی پہونی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹھیک وقت پرآئی ہے ، کمرہ پرآ کر معلوم ہوا کہ صدیق محترم مولا ناامیراحمد رامپوری مج بی تشریف لا چکے ہیں البتہ دوسرے ساتھی ابھی تک نہیں پہونچے۔

 $^{2}$ 

۱۲۹۷۹۶ ء دوشنبه

صبح والدصاحب نے بتلایا کہ جناب الحاج مختار احمد صاحب جاوید کا مکہ مرمہ سے بھیجا ہواڈرافٹ آگیا ہے یہ ڈرافٹ بحرین سے ظہران تک ہوائی جہاز

کے ٹکٹ کی خریداری کے لئے تقریباً ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے نیر برطانوی قونصل خانہ بحرین کاٹرانزٹ ویزائہیں دیتا ہے ، دس بجے میں مولا ناام براحمہ کولیکر بنک گیا جہاں سے ڈرافٹ توڑوا کراس کی رسید لی جسے بی فارم کے ساتھ دیزرو بنک کو دیناپڑتا ہے ، واپسی پرصا حب خدمت اور بمبئی کی روزمرہ کی زندگی کے بہترین مشیرالحاج محی الدین منیری صاحب ایڈیٹر البلاغ سے ملاقات کی آپ بھی جلدہی وطن مالوف بھکل سے تشریف لائے ، کھانا کھانے کے بعد مسافرخانہ گیاتو معلوم ہوا کہ مولا ناجمیل احمد قاتمی بہاری اور مولا ناجمیل مال مالی کے باری ماری والدمحرم کی معیت میں ایک بے لوٹ محلص بزرگ حاجی ریاست صاحب کی ملاقات کے لئے گیا۔

\*\*\*

۱۵/۹/۱۵ءسەشنبە

والدمحرم سے معلوم ہوا کہ ہمارے ایک نہایت ہی معزز ومحرم بررگ قادری صاحب (جنس آپ ایک شاعری حیثیت سے مہم ہسلائی کے نام سے جانتے ہونگ حال ہی میں ان کا دیوان' نزمت دل'کے نام سے شائع ہوا ہے ) ہما رے بارے میں استفسار فر مارہے تھے ، تقریباً ساڑھے نو بجے ان کی زیارت کے لئے گئے بڑے تیاک سے ملے اور فرمانے لگے میں ابھی تم لوگوں کی ملاقات کے لئے جانے ہی والاتھا، قادری صاحب بیسویں صدی کے قابل رشک مسلمان ہیں، وضع قطع اور افکار وظریات میں خالص اسلامی رنگ کے ساتھ ساتھ دورجد بدے تقاضوں سے آشنائی مناسبت سے انھوں نے جو واقعہ شایا سننے اور سردھننے کے قابل ہے آپ بھی ملاحظ فرما کے مناسبت سے انھوں نے جو واقعہ شایا سننے اور سردھننے کے قابل ہے آپ بھی ملاحظ فرما مناسبت سے انھوں نے جو واقعہ شایا سننے اور سردھننے کے قابل ہے آپ بھی ملاحظ فرما سے اور حاتی سابوصد بن کے ایمان واقان کی دادد شختے ، قادری صاحب نے فرمایا۔

صابوصد این ایک نہایت ایما ندار میمن تا جرتھااس نے اپنی مخضری عمریں وہ وہ کار ہائے نمایاں انجام دیئے کہ سوچنا پڑتا ہے کہ اگروہ زیادہ دنوں تک زندہ رہتا تو کیا کیا کرتا، اس مسافر خانہ کے علاوہ اس کی مساجداور دوسرے بہت سے اوقاف موجود ہیں، ایک مرتبہ ان کے تجارتی جہاز کے ڈو بنے کی خبر موصول ہوئی جو مال سے لدا ہوا کہیں باہر سے آر ہاتھا، جب ان کوخبر ہوئی تو انھوں نے بڑی شدت سے اس خبر کی تصدیق کرنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا۔ 'ناممکن ہے کہ میراجہاز ڈوب خبر کی تصدیق کرنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا۔ 'ناممکن ہے کہ میراجہاز ڈوب کی زکو قادا کرتا ہوں اور ایک ایک پائی جائے کیونکہ میں اپنے مال میں سے اللہ تعالی کا پوراحی ادا کرتا ہوں اور ایک ایک پائی فرق پڑگیا ہوجس کی وجہ سے پوری زکو قانہ نکل سکی ہو، اتنا کہہ کروہ اپنے منجرکو لے کر خراب کرے بیٹھ گئے اور شبح صادق کے وقت معلوم ہوا کہ ڈھائی یا تین ہزار رو بید کی خراب کرے اسی وقت زکو قانوں تی تقسیم شروع کردی شبح موتے ہوتے دوسری خبرآئی کہ آپ کا جہاز شبح سلامت بمبئی پہو نچ رہا ہے۔

تقریباً آدھ گھنٹہ کے بعد چائے وغیرہ سے فارغ ہوکرواپسی کی اجازت ملی، والیسی میں معزز دوست کیم سعود صاحب سے بھی ملاقات کے لئے گیا معلوم ہوا کہ وہ ہوائی جہاز کے ذریعہ مدینہ منورہ پہو نچ گئے ان کے بڑے بھائی محترم کیم سعد صاحب ہی صرف مل سکے ان کے والدمحترم جناب الحاج کیم مسعود صاحب ( کیم اجمیری) سے ملاقات نہ ہونے کا افسوس رہا، اب کے سال انھوں نے جج کے سلسلہ میں قیام مدینہ منورہ کے دوران مجھ پر بڑی شفقت و محبت کا مظاہرہ کیا تھا، وہ غالبًا لونا والہ تشریب ساحب سے ملاقات کا وقت ہو چکا تھا دوکان پر گئے ملاقات ہوئی پرسش احوال اور ہارے سے ملاقات ہوئی پرسش احوال اور ہارے سے ملاقات کا وقت ہو چکا تھا دوکان پر گئے ملاقات ہوئی پرسش احوال اور ہارے سفر کا پروگرام موضوع رہا موصوف ہمارے سر پرست کی حیثیت رکھتے ہیں، قارئین

البلاغ اور حج وزیارت سے دلچیسی رکھنے والے حضرات کے لئے موصوف کی ذات کوئی نئی نہیں ہے بڑے بڑے اہم اور مشکل ملی واجٹا عی کا موں کواپنی انتظامی اور متد برا نہصلاحیت سے طل کرلینا موصوف کا شعار ہے۔

ڈھائی بج ظہر راھ کر تھیموری کے لئے روانہ ہوئے ،تھیموی کے مدرسہ مفاح العلوم میں تین سال درس دینے اور خلصین وجبین کی ایک بردی جماعت ہونے کے سبب آتے جاتے وہاں حاضری ضروری ہے، پھر چونکہ والدمحترم ہی کی جدوجہدسے بيدرسة قائم مواباس كئاس سايك خصوصي تعلق بمولانا محمرعارف صاحب جهانا تنجى ،مولا ناافتخارا حماعظمى ،مولا نامحمرامين صاحب مباركيورى اورقارى عبدالرزاق صاحب بہاری کے نہ جانے کتنے کیل ونہار بیتے ہیں، رئیس ہائی اسکول بھیموی کی ششماہی مدرس خاصی پرلطف رہی ،تقریباً شام کے یا نی جبح ہندستانی مسجد پہونیے حسن اتفاق کہ مسجد ہی میں جناب الحاج بونس سیٹھ صاحب سے ملاقات ہوگئ موصوف بانی مدرسہ الحاج ولی الله مرحوم کے خلف رشید ہیں نیک اور صالح ہونے کے ساتھ ساتھ دینی کامول میں پیش پیش رہتے ہیں، کہنے کوتو صرف مدرسہ کے خازن ہیں مگرسب کچھوبی ہیں ،عصر کی نماز پڑھ کر تھیمڑی کا بنایرانامعمول یا دآ گیااور مولوی عارف صاحب کولیکر تفریح کے لئے نکل گئے ، چونکہ مغرب کے فوراً بعد ہی اوٹنا تھااس لئے رئیس ہائی اسکول کارخ کیا گیا بعض قدیم وجدید اساتذہ سے ملاقات ہوئی ، مغرب کی نمازادا کر کے واپسی ہوئی اور جاجی صاحب موصوف کے یہاں کھانا شام کا کھایا گیا۔  $^{1}$ 

۲۱۷۹۷۲ء چهارشنبه

ناشتہ سے فارغ ہوکر باقی متعارفین کی ملاقات کاسلسلہ جاری رہا، ماجی عبدالغنی رحیم اللہ ہدردمقاح العلوم کچھلیل تصان سے ملاقات نہ ہوسکی چونکہ

۷۱/۹/۱۲ء پنجشنبه

دوست احباب اوراہل علم وضل سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہا، سفر سے متعلق سرکاری کام کا سلسلہ بھی جاری رہااب کے ان کا موں کی ذمہ داری زیادہ تر ساتھیوں ہی بررہی، برادرم ظفر مسعود کے آپریشن کے سلسلہ میں محترم منیری صاحب نے بمبئی ہیلتھ کمپنی کے چرمین جناب قال سے مشورہ لے کرسٹی کلینک چرنی روڈ (پرائیویٹ ہیں تال کا انتخاب پہلے ہی کرلیا تھا جو جے جہپتال کے مشہور سرجن ڈاکٹر یا رکھ کا پرائیویٹ ہیپتال ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کے لئے جعہ کے دن آٹھ بے کا وقت مقرر کیا تھا جس کی وجہ سے ظفر مسعود کو آج ہی شام پانچ بے وہاں پہو نچادیا گیا تقریباً نو بے تک دوست احباب محبین و خلصین کی آمدور فت رہی۔

 $^{\diamond}$ 

۸۱/۹/۱۲ء جمعه

آج کادن ہم لوگوں کے لئے تاریخی دن تھا پہلی مرتبہ گھر کے ایک فرد کے شکم کا آپریشن ہو نیوالاتھا، والدمحرم کادل ود ماغ پہلے ہی سے متاثر تھا حالانکہ بہبئی کے حلقہ احباب نے بڑی حد تک آپریشن کو بچوں کا تھیل بنا کران کے سامنے پیش کیا تھا، کوئی کہتا، قاضی صاحب! اب تو اپنٹس کا آپریشن ایک فداق ہوکردہ گیا ہے، واللہ آپ نے بھی کمال کردیا قاضی صاحب! دس منٹ کا کام اور آپ اس قدر گھرار ہے ہیں، جناب احمد فریدصاحب نے باتوں بات میں اپنے خاص لہجہ میں کہا، باباتم کا ہے کو گھرا تا ہے وہ تو خراب اور زائد آنت کو گھاس کی طرح دس منٹ میں کا کر کھینک دے گاہ محرم مقادری صاحب کے اس جملہ نے بڑا کام کیا، ڈاکٹر میں کا کر کھینک دے گاہ وردس منٹ میں بند کردیگا، پنامعا ملہ بجیب تھا مجھے ذرا بھی کسی قسم کی کوئی تشویش نہیں تھی، دل کے اس قدر مطمئن ہونے پر مجھے خود تجب تھا، جس کی وجہ کی کوئی تشویش نہیں تھی، دل کے اس قدر مطمئن ہونے پر مجھے خود تجب تھا، جس کی وجہ کی کوئی تشویش نہیں تھی، دل کے اس قدر مطمئن ہونے پر مجھے خود تجب تھا، جس کی وجہ

وقت زیادہ تھااس لئے دو پہر کا کھانا کھا کرواپسی کے لئے سٹی اسٹینڈ آئے مدرسہ کے طلبہ واساتذہ بھی بس اسٹینڈ تک ساتھ آئے ،تقریباً بارہ بج تھیموی سے چل کرتین بج بمبئی پہو نیج تھوڑی دیرآ رام کرنے کے بعد عصری نماز پڑھی گئی اور پیخ عبدالعزیز عزت مبعوث از ہرسے ملاقات کے لئے سی فیس ہوٹل گئے موصوف ابھی جلدہی تھیموری سے یہاں منتقل ہوئے ہیں بھیموری کے دوران قیام ان سے اچھے راہ ورسم رب عصر بعد سے عشاء تک وقت اکثران کی معیت میں صرف ہوتاتھا بلکہ شام کا کھانا بھی اکثر و بیشتر انھیں کے ساتھ کھایا کرتا تھا،موصوف نوجوان محنتی عالم ہیں، رئیس ہائی اسکول میں میری جگہ عربی پڑھانے پر مامور ہیں، گذشتہ سال چھٹیوں میں مصر گئے تو شادی کر کے اہلیہ کوبھی ساتھ لائے ، نظام آباد ضلع اعظم گڈھ کے مٹی کے برتن انھیں بے حد پیند ہیں کچھ برتن میں ان کے لئے ساتھ لیتا آیا تھا، ہدید کیا بہت خوش ہوئے دریتک مختلف علمی موضوع پر والدصاحب سے بات چیت ہوتی رہی چونکہ مغرب کویت کے مدرسہ واقع چرچ گیٹ میں پڑھنے کا ارادہ تھااس لئے ان سے رخصت ہوکرسید ھے کویت کے مدر سہ پہو نچے یہاں شام کوجمبی میں رہنے والے باذوق اہل علم وفضل عرب جمع ہوتے ہیں اور اخبارات وجرائد کامطالعه کرتے ہیں، وہیں پر ہمارے ایک عرب مخلص اور والدمحترم کے عزیز دوست جناب احمد فریدیمانی سے ملاقات ہوئی ،احمد فریدصاحب کہنے کوتو ایک عرب تاجر ہیں گرعلمی ادبی اورسیاسی حیثیت سے کہنا جائے کہ پورے عرب ممالک کے ترجمان ہیں،انقلاب وغیرہ میں اکثران کے مضامین کے ترجے شایع ہوتے رہتے ہیں،وقت نہ ہونے کے باوجودانھوں نے والدصاحب سے حکومت مصر کے نئے کوشلرسے ملاقات کے لئے وعدہ لے ہی لیاجس کے لئے دوسرے دن ڈیڑھ ہے دن کاوقت **☆☆☆☆☆** مقررہوا۔

غالبًا يتى كەاب دردكا دوره مير بسامنے جواميں نے مريض كوجس عالم ميں ترپتے جوئي كەاب دردكا دوره مير بسامنے جواميں نے مريض كوب البنداميں نے سوچا كوك پاياس سے زيادہ تكليف كاصرف تصوركيا جاسكتا ہے اور مرف آپريشن ہى ہے تو كہ جب اس مرض كا كامياب اور مفيدترين علاج آپريشن اور صرف آپريشن ہى ہے تو اسے ضرور بالضرور ہوجانا جا ہيے وقتی طور پر كتنی ہى تكليف كيوں نہ ہو، الحمد للدكه مريض جم سب سے زيادہ مطمئن تھا۔

آپریش کے لئے آٹھ بج کاونت معین کیا گیا تھاونت مقررہ سے پہلے ہی محترم منیری صاحب ، قادری صاحب ، عزیزم مولوی منتقیم وفخر الدین اور دوسرے بہت سے متعارفین و خلصین میتال پہو نچ چکے تھے، آٹھ بجے مریض مسکراتا ہوا ہم سب کوسلام کرکے اللہ کا نام لیتا ہوا آپریشن روم میں داخل ہوا، آپریشن شروع ہوا اور ہم لوگ باہر بیٹھ کراس کے نگلنے کا انظار کرنے گئے، دس منٹ کے بجائے پیدرہ منٹ ہوئے ایک ملازم باہرآ یااوراس نے اطمینان دلایا،اسی اثناء میں قال صاحب کے عزیز محرم ڈاکٹر اسحاق صاحب وعدہ کے مطابق آپہو نچے اورسید ھے آپریش روم تشریف کے گئے تھوڑی در بعد باہر فکے اور فر مایا آپریش نہایت کامیاب ہے اللہ تعالی کا آب لوگ شکرادا سیجئے کہ آپریش نہایت کامیاب اور بروقت ہوا،مرض کے مضراثرات آس یاس کی آنتوں پہمی اثرانداز ہورہے سے ان کی صفائی میں در ہورہی ہے بین کر ہماراسررب العالمین کی بارگاہ میں اظہاراطمینان وتشکر کے طور برخم ہوگیا،تقر یباایک گھنٹہ کے بعدمریض کو باہرلانے کا اعلان ہوا شفقت پدری بھی کس کس رنگ میں کیسے کیسے وقت ظاہر ہوتی ہے ،والدمحترم نے بیاعلان سکر چھتری سنجالی اور باہرنکل جانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے مگرمنیری صاحب اور قادری صاحب نے بیے کہکر انھیں پکڑلیا کہ اب توسب کچھ ہوگیا مریض باہر نکالا گیا اور اس نے ہم پرنظر پڑتے ہی جب السلام علیم کہا تو ہمارے چرے خوشی سے دمک اٹھے،

اس کی ظاہری حالت میں سوائے اس کے اور کوئی فرق نہیں پڑاتھا کہ آپریشن روم میں داخل خود سے چل کر ہواتھا اور باہراسٹر پچر پر سوکرنکل رہاتھا، چہرہ پر وہی تبسم اور گفتگو میں وہی انداز بعینہ قائم تھایہ دیکھ کرایک مرتبہ پھرہم بارگاہ ایزدی میں سربیجو د ہوگئے، ڈاکٹر اپنے مانخوں کو ہدایت کر کے چلا گیا نرسوں نے مریض کو سنجالا اور گلوکوز چڑھانے اور آنجکشن لگانے کا سلسلہ شروع ہوگیا جودو پہرتک جاری رہا، بیرات میں نے مریض کے تیاردار محمصطفیٰ کے ساتھ ہپتال میں گذاری جھوں سے شروع سے آخرتک ہپتال ہی میں اکثر و بیشتر اوقات گذارے، رات کے دیں بج تک سینکڑوں ہر دو محصلین عیادت کے لئے آتے رہے۔

#### **☆☆☆☆☆☆**

۱۹ر۹ ۷۴۷ ء شنیه

دن کازیادہ تر حصہ ہپتال میں گذرا، گیارہ ہبجے کے لگ بھگ فلورا فاونٹن گیامعلوم ہوا کہ آج بحرین کاویز انہیں ال سکاہے، کل اتوار ہی ہے، پرسوں پاسپورٹ وغیرہ داخل کرنے کے بعد بھی جا کرمل سکے گااوراسی دن ہمارا جہازتھا یہ سوچ کر تھوڑی الجھن کی بات نہیں تھی، مسافرخانہ ساتھیوں کے پاس پہونچا تو معلوم ہوا کہ دو مدراسی ساتھی مولوی حفیظ الرجمان عمری اور مولوی اقبال احمد مدراسی بھی آگئے ہیں، مولوی عبدالرجمان مبار کپوری بھی آگئے ہیں۔ خط مگر انقاق سے ملاقات نہ ہوسکی تھی وہ مدنپورہ میں شہرے ہوئے تھے اس طرح ہمارا پوراگر دپ جوایک ساتھ آیا تھا تقریباً بمبئی میں جمع ہوگیا تھا۔

۲۱ر۹۷۴ ء يكشنبه

آج بھی زیادہ وقت ہسپتال ہی میں گذرادوست احباب اور بزرگوں

ہیں، جمبئ کی بیآ خری رات میں نے بھائی کے پاس میپتال میں گذاری۔

۲۲۷۹/۲۲ ء سه شنبه

معمول کے مطابق فجر کی نماز کے بعد ہی والدمحترم ہیتال پہونج گئے ان کے آنے کے بعد میں کمرہ واپس آیا اور سامان سفر درست کیا پھر بعض مخلصین کی ملاقات کے لئے نکل پڑاراستہ میں منیری صاحب سے ملاقات ہوگئی ،ان کا اتر ا ہوا چېره د کيم کرمين کوئي خبر بدسننے کے لئے تيار ہوگيا انھوں نے فرمايا که "ميرے مكان سے ٹیکیگرام آیا ہے کہ کئی ہے بیک وقت در دکا شکار ہو گئے ہیں' نیز انھوں نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی بعض مرتبہ ایسا ہو چکاہے، ہمارے اوپراس کا بردا اثر ہوا ہم فے صحت و شفایا بی کی دعاء کی اور بجائے ان کے خود ہم ہی لوگوں نے معذرت کی لیکن ان کا جذبہ ً خدمت غالب ر ہااوروہ ہم کوساتھ لیکر برطانوی ہائی کمیشن پہو نیچے وہاں نمایاں حرفوں میں ''ویزاکے لئے آج دیا ہوا پاسپورٹ کل پانچ بجشام کو ملے گا'' ککھا ہوا بورڈ دیکھ كرتقر يبامايس موكئ مرلات فنطوامن رحمة الله كاورد يرصف والع بهلانااميري کیا جانیں منیری صاحب نے سلسلۂ جنبانی کی آخرساڑ ھے تین بجے ویزاملنے کاوعدہ موااور پاسپورٹ وغیرہ جمع کردیا گیا،اب ایک دوسرامسکلدر پیش تھاجیسا کہاخبارات کے اعلانات اور ممینی کے اعلانات سے معلوم ہوا تھا ہمارا جہازیا نیج بجے شام کو بمبئی نمبر ١٨ الگزنڈ ڈاک سے روانہ ہونے والاتھالیکن ڈاکٹری معائنہ کاوقت صرف تین بج تك تفاجس كامطلب يه تفاكه ياسپورث اورويزا ملن تك داكر چلاجائ گااورہم اس جہاز سے سفرنہ کرسکیں گے ہماری اس مشکل کوبھی منیری صاحب نے اپنی نا گہانی آفت کے باوجودیہ کہ کرحل کردیا کہتم لوگ اپناا پناسامان وغیرہ کیکردو بج بندرگاہ پہونچ جاؤاورڈاکٹری معائنہ کرالواس کے بعد کشم اور فارن اچنے وغیرہ کے کی آمدورفت اورعیادت کاسلسلہ جاری رہا، جناب الحاج محترم احمر غریب صاحب اور جناب عبدالرزاق صاحب قریثی کے علاوہ المجمن اسلام ہائی اسکول بمبئی کے اسا تذہ کی ایک بردی تعداد بھی ہسپتال پہونجی تقی۔

**☆☆☆☆☆☆** 

۲/۹/۲۱ ء دوشنبه

دو پہرکومیتال سے واپس آ کر کھ دیرآرام کیا ظہر کے بعد جندی بازار کی طرف گیاجهال سے ضرورت کی بعض چیزیں خریدیں جن میں اکثر و بیشتر مدینه منوره کے بعض احباب کی فرمائشیں تھیں ورنہ وہاں تو عام طور پر ہماری ضرورت کی تشجى چيزيں عمده اور بكفايت مل جاتى ہيں ،منيرى صاحب كى دوكان واقع مسجدا سٹريٺ سے جناب مختارا حمد جاوید صاحب کی بعض مطلوبہ اشیاء لیں اور عصر کی نماز پڑھ کرمسا فرخانہ پہو نیجا جہاں ساتھی میراا نظار کررہے تھے،انھوں نے بیافسوسنا ک خبرسنائی کہ بحرین کاویز اا بتک نہیں مل سکاہے بی خبر تھوڑی در کے لئے پریشانی کا باعث بنی رہی لكين جونهي منيري صاحب اوراس سلسله مين ان كى گذشته خدمات كاخيال آيا فورأ ہى ير یثانی ایک گونه دور هوگی اور میں فور آبی ساتھیوں کولیکرمنیری صاحب کی دوکان پرواپس آیااوران کے سامنے بید مسئلہ پیش کیاانھوں نے صبح آٹھ بجے ہسپتال ہی میں ملنے کا وقت مقرر کرتے ہوئے ہرشم کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا، واپسی میں غیر شعوری طوریر ہمارے قدم یا کدھونی کے اس دواخانہ میں جایڑے جس میں ابھی تین ماہ پہلے تک ہمارے ایک عظیم محسن اور جمعیة العلماء مہاراشر کے صدر حکیم اعظمی جلوہ افروز رہا كرتے تھے بمبئى جيسے تجارتی اور ہنگامی شہر میں ان كا دوا خاند اہل علم وصل كيلئے ايك صاف تقری محفل کا کام دیتا ہے،ان کے صاحبزادے جناب کیم عبدالرشید صاحب نے ہم کو جہاز کے لئے کچھ دوائیں دیں جو چکر وغیرہ کے وقت برسی مفید ثابت ہوئی

كاندازه مارے چروں سے بخوبی كياجاسكتاتها، كيونكة ساڑھے تين كى جگه بونے تين

ہی بجے یاسپورٹ مل چکاتھا ان کابہت بہت شکریداداکر کے رخصت کردیا گیا،اسی

اثناء میں جناب مولا ناعمران خال صاحب ندوی کے صاحبزادے مولا ناابور یحان

ندوی از ہری ملے جولیبیا میں مدرس ہیں اور اسی دن ہوائی جہاز سے ہیروت جارہے

تھے انھوں نے ایک لڑ کے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہمارے پھوپھی

زاد بھائی ہیںان کی والدہ بھی ساتھ ہیں بیدونو سکراچی تک جائیں گے آپ ان

کاخیال رکھیں اور چونکہ میراا نظام ہوائی جہاز سے مکمل ہوگیا ہے اس لئے مجبور ہوں

ورنه میراارادہ بھی اسی راستہ سے سفر کرنے کا تھا، اب ہم قلی کے انتظار میں بیٹھے تھے

ا یک تو یونہی ہمیں کا فی در ہوگئ تھی دوسر ہے قلی لاپتہ ہوگیا ، کا فی انتظار کے بعد جب وہ

قلی نہیں آیا تو ہم نے دوسرے قلیوں کی مددسے سامان کا کشم کروایا، کشم سے فارغ

موکر ماحول پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے جہاز کے زینہ پر قدم رکھا، جہاز کے اندر جاکر

**(300** مراحل سب بعد میں طے ہوجائیں گے کیونکہ بیآ فیسران آخیرونت تک رہا کرتے ہیں چنانچہ ایساہی کیا گیا،اس وقت گیارہ نج رہے تھے ہم نے زادسفر کے طور پر پچھ تھوڑے بہت پھل خریدے ورنہ ہمارازاد سفر تو خیر الزاد التقوی کے پیش نظرزیادہ ترروحانی ہی رہا،تقریباً ڈیڑھ بے والدمحرم کی معیت میں مسافرخانہ سے روانہ ہوئے دو بجے بندرگاہ پہو نیچے سامان وغیرہ کیجا کر کے قلی کے حوالہ کرنے کے بعد طبی معائنہ کے لئے ڈاکٹر کے یاس پہو نیج اور چندمنٹ میں اس مہم سے فارغ ہوگئے ،اب ہم دوسرے ضروری کاغذات کی خانہ بری میں مصروف تھے مگر جگہ ویز انمبر مطلوب ہونے کے سبب ان کا غذات کو ادھور اہی چھوڑ نابرا، چونکہ منیری صاحب کی ہدایت تھے کہ ساڑھے تین بجے سے پہلے میراا نظار نہ کرنا،اس لئے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے ، ابھی چندمنٹ گذرے تھے کہ منیری صاحب یاسپورٹ لئے نظرآئے مسرت

جگہ کا سوال پیدا ہوا چونکہ یہ جہاز دوار کا کمپنی کے دوسرے جہازوں کی بہنست چھوٹا ہاس لئے اس میں سیٹیں بہت مختصر تھیں جو ہمارے تکٹ خریدنے بہت پہلے پر ہو چکی تھیں ایک مناسب جگہ دیکھ کرسامان رکھوا یا گیا اور اطمینان کاسانس لیتے ہوئے جہاز کا ایک چکر کیا غالباجہاز میں سوار ہونے والے مسافروں میں ہمارا آخری نمبر تھا، تقریباً آ دھ گھنٹہ بعد جہاز جمبئی کی بندرگاہ سے روانہ ہوا، شام کے یانچ نج رہے تھے۔ \*\*\*

۲۴/۹/۲۳ء چبار شنبه

جمبی کراچی کے درمیان عام طور پرسمندر میں تلاطم اور بیجان زیادہ ہوتا ہے جس کالازمی نتیجه دوران سراورمتلی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اس لئے رات سوریے ہی لیٹے رہے سبح سورے آنکھ کھلی نماز وغیرہ سے فارغ ہوکر کچھ پھل کھائے اور پھر سوگئے دوگھنٹہ کے بعد جاکرناشتہ کیا، ہم سب کودوران سرکی شکایت عام رہی جس کی وجہ سے دو پہر میں کھانانہ کھایا جاسکا، ہمارے لئے بیدن اورآنے والی رات دونوں اہم تھے اس کئے میں اپنے سابقہ تجربہ کے مطابق زیادہ تر لیٹا ہی رہاجس کی وجہ سے رات نیند دىرىسة كى۔

#### \*\*\*\*

۲۴/۹/۲۴ ء پنجشنبه۔

صبح آنکھ کھلی تو کراچی کاشورسنائی دیا،کراچی کے مسافر بھاگ دوڑ میں معروف تھ، کچھنہانے کے لئے لمبی لائن لگائے کھڑے تھے کچھنہا دھوکر کپڑابدل رہے تھے، کچھسامان درست کرکے ناشتہ کے لئے کچن کی طرف بھاگ رہے تھے، میں بھی اینے کراچی والے مسافروں کی طرف متوجہ ہوا، دیکھاتووہ لوگ بھی سامان وغیرہ باندھ کرتقریباً تیار تھے، صبح کاسہاناوقت اور دورات ایک دن کے سلسل سفر کے

**T-**2

بعدایک بڑے شہر کی آمدنے مجھے اوپر جانے پر مجبور کیا، سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ کراچی کا آہستہ آہستہ ابھرنا بھی مدتوں یا درہے گا، دونوں منظراپنی اپنی جگہ دیدنی کے قابل تھے،تقریباً آٹھ بجے جہاز کیاڑی بندر نمبرا پرکنگرانداز ہوااتر نے والوں کا ڈاکٹری معائنداورداخلہ فارم کی خانہ پری کارسی سلسلہ شروع ہوا جو کافی دیر تک جاری رہا، گیارہ بجے کے لگ بھگ ہمارا بھی نمبرآ پہو نیجاب ہمارا پوراگروپ بندرگاہ سے نکل کراینے زین پر کھڑے ہونے کی تصدیق خود بخو دمختلف حرکات سے کررہاتھا، جہاز سے اتر تے وقت ہمیں سخت تا کید کردی گئ تھی کہ اپنے پیسے سرکاری طور پر تبدیل کرائیں اب کشم کے اندرآ کرمعلوم ہوا کہ آجیج بورڈ کے نیچ گی ہوئی میز اور کرسیاں سنسان پڑی ہیں اب مجبوراً ہمیں باہرنگل کر حبیب بنک کا سہارالینا پڑا جس کا وقت ختم ہور ہاتھا، خیرروڈ سے پرنس روڈ پہو نچنے میں دیزہیں گی بنک سے روپیہ تبدیل کرایا گیا اور اینے عزیز ساتھی مولا نامحر سلفی (جن کے پتہ میں پرنس روڈ تحریر تھا) کی تلاش میں چلے جلد ہی ایک بچہ کے ذرایعہ محمدی مسجد پہونچ گئے، یہ سجداس معنی کر کے جامع ہے کہ مختلف قتم کے دینی اداروں کوایے دامن میں سمیٹے ہوئے اور جماعت اہل حدیث کا مرکز ہے، مدرسہ محربیسلفیہ، جماعت غرباء اہل حدیث اوراس کے ترجمان صحیفہ کا دفتر بھی اسی مسجد ہی کی عمارت میں واقع ہیں،مولا نامحمرصاحب کے برے بھائی جناب مولا نا عبدالرحمان سلفی بڑے اخلاق کے آدمی ہیں انھوں نے بڑی بے تکلفی سے ہمیں اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا اور ہم نے بھی خوب سیر ہوکر کھایا اس ا ثناء میں مولا نامحرصا حب بھی آ گئے اس وقت مدرسہ مفتاح العلوم بھیمڑی کا نقشہ ذہن میں گھوم گیا جہاں برسوں ہم نے اسی طرح کا دسترخوان سجایا ہے، کھانے سے فارغ ہو كرظهركى نماز اداكى كئ نماز كے بعدمولا نااميراحمصاحب اپنے استاذ جناب حيرت

صاحب سے ملنے کلفٹن روڈ چلے گئے جہاں پہو نچ کر انھیں معلوم ہوا کہ ابھی حال ہی

میں دار فانی سے دار بقاء کی طرف رحلت فرما گئے اناللہ و اناالیہ راجعون ، میں نے وہیں بیٹھ کرجمبی اور مبار کپورایک ایک خط لکھا،اب واپسی کا وقت قریب تھا ہمارے ساتھی،اسی جہاز میں سفر کرنے والے یا کستانی ساتھی مولانا محمد یوسف صاحب،مولانا محربشيرصاحب اورمولا نا صلاح الدين صاحب تجمى بندرگاه پهو في حکے تھے ،مولانا محمصاحب جومولا ناصهیب صاحب حسن کے ساتھ بعد میں آنے والے مدینہ منورہ ہی میں ملاقات ہونے کے امکان کے پیش نظراجازت کیکرتقریباً ڈھائی بجے رخصت ہوئے ، جمبئی سے کراچی تک کے سفرنے منھ کا مزاخراب کررکھا تھااسے دوبارہ اپنی حالت پرلانے کے لئے سیخ کباب کا پروگرام راستہ چلتے جلتے بن گیااورد ہلی کباب ہاؤس نے اس پروگرام کوملی جامہ پہنادیا، وہاں سے نکل کرراستہ کے لئے کچھ پھل اوراخبارات ورسائل خریدے گئے او رئیسی میں بیٹھ کرتقریباً سواتین بجے کیاڑی بندرگاه پهو نیخ اینااینایاسپورٹ کیکر جہاز میں سوار ہوئے، ۹ربج رات کو جہاز کراچی

#### \*\*\*

۵۶/۹/۲۵ عجمعه

پوری رات اورآ دھادن مسلسل چلنے کے بعددن کو گیارہ بج کے قریب جہاز گوادر پہونیا بمبئی اور کراچی سے مسافروں کی ایک جماعت گوادر کے لئے سوار ہوئی تھی ، گوادراب یا کستان کاعلاقہ شارکیا جاتا ہے ، بلوچستان کا یہ علاقہ سلطان عمان سلطان بن احمر او المراحد المراع في مدت سلطاني ك دوران بتهيا لیا تھااوراس وقت سے لے کرغالبًا 1981ء تک عمان ومسقط ہی کی ماتحتی میں رہااس کے بعد انگریزوں کے پھواورسلطنت مسقط کے نام نہادموجودہ سلطان سعید بن تیمور نے تین کروڑ روپیہ میں حکومت یا کتان کے ہاتھ فروخت کردیا،اس طرح بیزرخرید

علاقہ اب پاکستان کا ایک حصہ بن گیا، بندرگاہ تغیر نہ ہونے کے سبب جہاز ساحل سے دور تقریباً ایک میل سمندر میں کھڑار ہا اتر نے چڑھنے والے مسافر چھوٹی چھوٹی کشتیوں اور لانچوں کے ذریعہ کنارے آتے جاتے رہے ،ساحل پر پہاڑوں کا بچھا ہوا جال دکھ کرغیر شعوری طور پرایبا محسوس ہوتا ہے کہ اب عرب کا علاقہ شروع ہور ہاہے اور واقعہ بھی یہی ہے اس کے آگے سے فلیح عمان اور فلیح عربی کے علاقے شروع ہوجاتے واقعہ بھی یہی ہے اس کے آگے سے فلیح عمان اور فلیح عربی کے علاقے شروع ہوجاتے ہیں، ۵؍ بے شام کوہم نے گوادر کو خیر باد کہا اور مسقط کے لئے روانہ ہوگئے۔

۲۲/۹/۲۲ء شنبه

گوادر کے بعد سمندر میں جا بجا بہاڑوں کی کثرت نے تلاطم وتموج کا زورختم كردياتهااس كئے رات نسبة آرام وسكون سے گذرى مسح بر مخص خوش وخرم اور دوران سرے بے نیازنظر آر ہاتھا، ناشتہ وغیرہ کے بعدساتھی کیجا ہوگئے اور گھنٹوں تفریحی قتم کی محفل جمی رہی ، وہاں سے اپنی اپنی جگہوں پر جاکر پچھ دیرے لئے رسائل و جرائد کی ورق گردانی میں مصروف رہے ،تقریباً دس بجے مسقط کی آمد کی علامات نظر آنے لکیں،منقط کے مسافرین اترنے کی تیار یوں میں مشغول ہوگئے ایک گھنٹہ کے بعدجها زمسقط كے ساحل ير بندر كا فتميرنه هونے كے سبب نصف ميل دورسمندر ميں كھرا ہوا، ہمارے سامنے مسقط کی پہاڑیاں تھیں دھنی ست کی پہاڑی پر جہازوں کی رہنمائی اورمسقط کی حفاظت کے لئے برج مختلف قتم کے بینے ہوئے تھے،سامنے والی پہاڑی يرسلطان مسقط كا قلعه، برطانوي قونصل خانه أوركشم وغيره كي عمارتيس نمايان تقيير، جن کے پیچیے شہر کی عام عمارتیں نظر آرہی تھیں، بائیں سمت والی پہاڑی جونسبة اونچی اور کئی میل تک بائیں طرف پھیلی ہوئی تھیں وریان نظر آرہی تھی اس کے آخری حصہ سے متقط کا دوسراشہرمطرح جھا تک رہاتھا جس میں نے پرانے دونوں طرز کی عمارتیں نظر

آربی تھیں، گرمی شدت نے تھوڑی در کیلئے سب کو پریشان کردیا یہاں چڑ صفاتر نے والے مسافروں اور بمبئی اور کراچی سے لدے ہوئے مالوں کی کثرت تھی اور چونکہ سارا کام کشتیوں ہی کے ذریعہ ہور ہاتھااس لئے کام کی رفقارست اور ہنگامہ زیادہ تھا، ابھی پورے مسافراتر بھی نہ یائے تھے کہ چڑھنے والے مسافروں کی کشتیاں جہاز کے اردگر دُچِيِّر كاشِخِلَيْس، يهال سُے سوار ہونے والے مسافروں ميں عرب بدوں كى تعداد زیادہ تھی جو تلاش معاش کے لئے آس یاس ریاستوں میں جارہے تھے، اگریزی استعارنے انھیں ہرطرف سے اس قدر جکڑر کھاہے کہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں اور بس، جہالت وافلاس استعاری عطیدان کے چبرےان کے لباس سے ظاہر ہوتا ہے، اسلئے ان کی حددرجہ غیرنفاست پیندی کے باوجود بھی ہماراروتیہ ان کے ساتھ ہمدردانہ رہا، ہم نے سوچا کہ استعار کو ہتھوڑ اکھائی ہوئی قوم مشکل ہی سے سنجل سکتی ہے، ابھی کے دن ہوئے جب اس کا متھوڑ اہمارے سرول پر بھی رقص کرر ہاتھا اور ہم بے دست ویا بنے سہم کھڑے تھے، میں نے موازنہ کیا استعاری دور کے ہندوستانی اور آج کے مسقطی وعمانی میں کوئی خاص فرق نہیں پایا البتہ یہ بنیادی فرق ضرور تھا کہ ہندوستان جیسے سونے کی چڑیا ملک میں انگریزوں کی سلب ونہب کے بعد بھی اتنافی جاتا تھا کہوہ اپناپیٹ یال سکے لیکن خلیج عمان اور ریاست مسقط استعار کے خون چوس لینے کے بعد دمنہیں کے سکتے نہیں کہا جاسکتا کہان عرب بدوں نے اس ہفتہ کھانے کامند دیکھا تھا یانہیں،آپ یفین جائے کہ سامان اتارنے کے لئے قلیوں کا جب پہلا گروب جہاز میں داخل ہواتواس نے ''الف لیلہ'' کے سی بھوکے ہیروکی طرح جا بجا بھینکے بڑے کھانے کی پلیٹوں کواس طرح صاف کرنا شروع کردیا کہ ہم بھونچکے رہ گئے راستہ چلتے ہوئے، زینہ طے کرتے ہوئے ،سامان لاتے ایجاتے ہوئے، جہال کہیں کھانے کی کوئی پلیٹ نظر آئی اوران قلیوں نے اپنے دوسر حقیوں کی نظریں بچاکراس کی صفائی

شروع کردی، ہم نے تھوڑی دیر کے لئے یہ سوچ کر صبر کیا کہ یہ یہاں کا مزدور طبقہ ہے جوا نیا پیٹ پالنے کے لئے آس پاس کی حکومتوں سے چلاآ یا ہے، یہاں کے باشندوں کا حال تو بہر حال ان سے اچھا ہوگا مگرافسوس کہ واقعہ اس کے بالکل برعکس نکلا، شام کو جب عما نی مسقطی بدّوں کی جماعت جہاز میں سوار ہوئی تو آخیس دیکھ کر ہماری غیرت وانسانیت شرم سے پسینے ہوگئی، قلی بھو کے تھے جابل تھ گندے تھے مگران نووار دمسا فروں میں تو اکثر و بیشتر چلنے پھرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، دبلے پیلے فاقہ زدہ جسم چہروں پر بے شار جھریاں، بینائی سے محروم آئکھیں، ایک چھڑی کا سہارا لئے اس وقت تک جہازے عظم کے آس پاس درود یوارسے چپکی رہیں جب حکوم تک کہ شام کا کھانا نہ کھالیا، جہاز کے عام مسافروں کا بیعا لم ہے کہ وہ کھاناز بردسی لقمہ دولا قبر نہ رار کرتے ہیں، مگران کا بیعالم رہتا کہ گویا شاہی دسترخوان پر بیٹھے اپنے ذوق خوردونوش کا ثبوت دے رہے ہیں۔

مورضین کی ایک جماعت کاخیال ہے کہ موجودہ شہر مسقط کسرائے فارس نوشیر وال ۱۹۳۹ء کے اباد کیا ہے ، مکن ہے کہ فیج عربی بمانی فارس کھاش کے بعد جب نوشیر وال کوفتے یا بی ہوئی اوراس کے علاقوں پر اپنا قبضہ کرلیا تو اس ویران بستی کود وبارہ تغییر کیا ہو، اس رائے کی صحت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ پرتگالیوں کو مسقط میں کچھ ردی سکے دستیاب ہوئے یہ سکے سائے کے ڈھلے ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ میں یہاں تجارت کا بڑاز وروشور تھا اور یہاں ساحل پرکوئی بڑا شہر آبا دھا جس کی تجارتی اہمیت مسلم تھی اور پچھ دنوں بعد ویران ہوگیا ہو، جسے نوشیر وال نے دوبارہ تغیر کرایا ہو۔

بعض مورخین کاخیال ہے کہ منقط اصل میں مسکۃ ہے (مشکیزہ) قاموس میں چرا،مشک کے گڑے کو جس مسکۃ کہتے ہیں، ابن مجاور نے بھی مسقط کی اصل مسکت

بتلائى ب، اسى طرح سليمان مهرى بهى اپنى شهرة آفاق كتاب 'العمدة المهرية فى ضبط العلوم البحرية 'ميں جہاں جہاں اس شهركانام آیا ہے اس نے مسكت ہى كھا ہے۔

كھا ہے۔

معقط کاذکرسب سے پہلے ابن فقیہ ہمدانی (تیسری صدی ہجری کے اخیر کا مورخ وجغرافیہ نو لیس اور ابن رستہ کا ہم عصر) کی کتاب 'الب لحدان ' میں ملتا ہوہ مشہور مورخ وجغرافیہ نو لیس سلیمان تا جرکے حوالہ سے لکھتا ہے ' چین جانے والے اکثر جہاز بھرہ عمان سے چل کرسیراف میں مال بھرتے ہیں کیونکہ اس سمندر میں بعض جگہ تے جگہ تو جاور پانی کی قلت ہوتی ہے جب سامان لد لیتے ہیں تو مسقط نامی ایک جگہ سے میضا پانی لیتے ہیں جو عمان کا آخری حصہ ہے مسقط اور سیراف کے درمیان تقریباً دوسو فرسخ کا فاصلہ ہے۔

یا قوط حموی اپنی کتاب 'معجم البلدان ''میں مقط کا ذکر کرتے ہوئے کھتا ہے ''مسقط عمان کی یمن سے ملنے والی آخری سرحد کا ایساطی شہر ہے' اسی شہر کے متعلق ساتویں صدی ہجری کا ایک اور مور خ وجغرافیہ نولیں بھی تقریباً انھیں الفاظ میں مسقط کا ذکر کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسقط اس دور میں ایک شاندار آبادی تھا، ابن خود داز به ، مسعودی اور بکری جیسے مور خین کا مسقط کے متعلق خاموشی اختیار کرنا تعجب کی بات ہے۔

مسقط کی موجودہ حکومت کابانی اٹھارہویں صدی عیسوی کااحمد بن سعید نامی بہادرسلطان ہے جس کے زمانہ میں اندرونی و بیرونی فتنوں کا نام ونشان تک مٹ گیا تھا،اس کے بیٹے سید سعید نے ایک گھریلو واقعہ سے متاثر ہوکر مرم اے میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے ایک تجارتی وسیاسی معاہدہ کرلیا جس کی روسے اگریزوں کومسقط میں رہنے کا پورا پورا تورا تن حاصل ہوگیا،اوراس وقت سے انگریزوں نے اس کواپنے استعاری

(MM)

مشہور ہے اس کے مشہور شہر صور ، صحار اور مطرح ہیں ، صور سفینہ سازی ، دریائی حمل وقل اور مجھلی کے شکاروغیرہ کے لئے مشہورہے ، صحاراوراس کے آس یاس کے ہموار علاقے تھجور بھیتی باڑی اور یانی کیلئے مشہور ہیں ،مطرح مسقط والوں کی گرمی گذارنے کا مقام ہے جومسقط کے ثال میں یائج کلومیٹر برواقع ہے یہاں ایک چھوٹا سا ہوائی اڈہ

سلطنت کی آبادی تقریباً ڈھائی لا کھ نفوس پر شتمل ہے، عام طور ہر مدارس اور ہیتال وغیرہ کا فقدان ہے،مسقط کا مدرسہ نظامیہ مدتوں سے بونہی چلا جارہا ہے بعض چھوٹے چھوٹے مدارس میں ذہبی تعلیم جاری ہے ابھی حال ہی میں مطرح کے اندر ایک پرائمری مدرسہ کھولا گیاہے۔

منقط ہی سے بی آئی ممپنی کے جہاز گذرتے ہیں جومنقط کو ہندوستان مشرقی افریقہ اور خلیج عربی سے ملاتے ہیں،سلطنت کا نظام ایک وزارتی بورڈ چلار ہاہے جس کے نگرال موجودہ سلطان سعیداوراس کاانگریزوز برخارجہ ہیں،سلطان سعیدعرب مما لک ہے کسی قتم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے وہ پٹرول کے سنہرے خواب دیکھرہے ہیں، سلطان سعیداس وقت خلیج عمان کی ساتوں ریاستوں کوچھوڑ کر پورے عمان پرقابض

منقط کی این ایک فوج ہے جسے انگریزوں نے جدید اسلحہ سے لیس کرر کھا ہے وہی اس کی د کیر بھال کرتے ہیں جس کے اخراجات عراق کی برطانوی پٹرول ممپنی برداشت کرتی ہے،مسقط کی بیفوج اس علاقہ میں برطانیے کی دوسری فوجی طاقت شار کی جاتی ہے، پہلی فوجی طاقت طلیح عمان کی خود مختار ریاستوں میں موجود ہے،ان فوجوں کاسپہ سالار بحرین میں مقیم برطانوی حاکم ہے۔

چونکه مسقط کے مسافر اور سامان زیادہ تھاس کئے تقریباً عشاء کے وقت جہاز

چنگل میں جکڑلیا، و ۱۸ء میں معاہدہ کے تحت ایسٹ انڈیا لمپنی کی فوج کے ساتھ قواسم کی سرکو بی کے لئے راس خیمہ گیا اوران کے سربراہ حسناین رحما کو گرفتار کرلیا <u>۱۹۲۰</u>ء میں جب دوبارہ انگریزوں کے ساتھ ان پر چڑھائی کی تو شکست کھا کرزخمی ہوگیا یہی زخماس کی موت کا سبب بنا،اس کی موت کے بعداس کا معتبج سعید بن سلطان والی موا جس کے بوتے سالم بن توینی ابن سعید کے خلاف انگریزوں نے ترکی ابن سعید کا ساتھ دیااوراس کوکامیاب بنا کرمسقط براپناپوراتسلط جمالیا، ۱۳۰۵ھ میں ترکی ،کی موت کے بعداس کابیٹا فیصل والی ہوا، فیصل کابیٹا تیمورہے جس نے ۱۹۳۲ء تک سلطنت کر کے اپنے لڑ کے سعیدین تیمورکواپنا خلیفہ بنا کر جمبئی میں زندگی گذاری، سلطان سعید بن تیمورنے شروع شروع میں انگریزی استعار کے خلاف پوری طافت صرف کی اور کوشش کی کہ کسی طرح استعار کے چنگل سے نکل کر ہموطنوں کے قبضہ میں آ جائے کیکن آخر میں وہ انگریزوں کا پھوبن گیا تا کہ انگریزی فوج کی سرکردگی میں امارت عمان پر قبضہ کر سکے ،چنانچہ ۲۲رجولائی کے 196ء میں اس نے عمان پر وحشانه حمله كرديا اورد كيصة بى ديكصة ساراعلاقه قيدخانه مين بدل كيا عمان كامام غالب بن على في برطانوى منظم اورجد يداسله سعة راسته فوج كا دُث كرمقابله كياجب یانی سرے او نیا ہونے لگا توامام غالب نے پہاڑوں کارخ کیا جہاں سے برطانوی حملہ کامقابلہ نسبة آسان تھا، عمان کی حریت پیندقوم نے بم برساتے برطانوی ہوائی جہازوں کی پرواہ کئے بغیر مقابلہ جاری رکھا، جب حالات اور بھی ناساز گار ہو گئے تو امام غالب نے سعودی عرب میں سیاسی پناہ لے کرد مام میں اپنی عبوری حکومت قائم کر لی اوراینے معاملات کوعرب لیگ اوراقوام متحدہ میں پیش کیا فلسطین کی طرح عمان کا مسلہ بھی آج کل عربوں کے لئے در دسر بنا ہواہے۔

منقط شہرجس کے نام پرسلطنت کا نام رکھا گیا ہے اپنی شدیدگرمی کی وجہ سے

(ma)

صرف کرتے ہوئے دس بیں قدم تک جہاز کے ساتھ چلتیں جب اس دوڑ میں ان کی رفتار کچھست بر جاتی اور جہاز کے اگلے حصہ سے مکرانے کے قریب ہوجا تیں تو یک بیک اچھل کریانی کے اوپر سے چھلانگ لگاتیں اور جہاز سے کچھآ گے بردھ جاتیں پھر ساتھ ساتھ تیرنے لگتیں، چارچھ مرتبہ کی اچھل کود کے بعد جب وہ تھک جاتیں توایک طرف ہوکرا پنی شکست کا اظہار کرتے ہوئے غائب ہوجا تیں، ہرگروپ میں سے عام طور يرتين چار محيليان كافي دورتك جهاز كامقابله كرتي چلى جاتيں بالآخروہ بھي ايك طرف بھاگ جاتیں اور پھرد کیھتے ہی دیکھتے ہیں پچیس کا دوسرا گروی ان کی جگہ لے ليتا بيه منظرتقريباً ايك گھنٹه تک جاری رہا، چونکہ خلیج عمان کا بيه علاقه تجارتی جہازوں کی گذرگا ہوں کا مرکز ہے اسلئے اس علاقہ میں اکثر وبیشتر ہمارے جہاز کے دورنز دیک تیل برداراور مال بردار جهاز گذرتے ہوئے نظرآتے رہتے۔

دو پېرکو جهاز دوبئ پهو نيچااورساحل سے تقريباً ايک ميل دورسمند رميں کنگر انداز ہوا چڑھنے اترنے والے مسافروں کی یہاں بھی کثرت ہوتی ہے ، بھی عمان کی سات مشہورریاستوں میں دوبی سب سے زیادہ ترقی یافتہ اوراہم ریاست ہے، بلکہ اگریدکہاجائے کہریاست دوبی ہی عمان کی ساحلی ریاستوں کا دار السلطنت ہے تو بے جانه ہوگا کیونکہ یہی ان تمام ریاستوں کا قضادی اورا داری مرکز ہے، یہیں دارالاعماد ہے جسے تمام ریاستوں کے سربراہوں کی مجلس کہنا جائے جہال مجتمع ہوکریہ لوگ انگریزی استعارے مفادکو پیش نظرر کھتے ہوئے اپنے داخلی وخارجی معاملات کاحل تلاش کرتے ہیں،ان ریاستوں میں صرف دوئی ہی ایسی ریاست ہے جس کی اپنی ایک مینسپلی ہے جوصحت اور تغییر کے شعبوں پر شتمل ہے ، دوسال پہلے اس مینسپلی کا بجث حالیس لا کھروپیہ بناتھا، اس طرح تجارت اور ڈاک کے ادارہ کے اعتبار سے بھی اسے دوسری تمام ریاستوں برفوقیت حاصل ہے، ایک انگریز عمینی ان دونوں اداروں کو

نے کنگراٹھایا۔اب ہم عرب علاقہ سے گذرر ہے تھے، جہاز چلے ہوئے اِبھی ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ بدتمیز بوں کا ایک طوفان چھوٹ پڑا،شراب کا دورتو بھی کبھاراس سے پہلے بھی چلتا ہوانظر آیا تھا گریہاں سے چلنے کے بعدتویاران باذوق کے صلاح عام ہوگئ جس باذوق کوریکھواس کے ہاتھ میں دوایک بوتل لٹک رہے ہیں،اس قدرآ زادانہ بے باکانہ اوراندھادھند دور چلنے کی غالبًا وجہ یہی تھی کہ ہندویاک میں اوّلاً اتنى او نچى شراب ملتى نهيى، دوسر باب سمندر ميں قدر باطمينان وسكون هو چلا تھا تیسرےمسقط سے سوار ہونے والے بعض عرب وغیر عرب مسلمان جومسقط عمان میں شراب کی تشنگی قانو نانہیں بجھا سکتے جہاز میں آتے ہی آزاد ہوجاتے ہیں اور پھر جہازایک مرتبہ شراب کی بوتلوں کا ڈھیر ہوکررہ جاتا ہے، یہیں سے ان زانیہ اور فاحشہ عورتوں کی برتمیزیاں بھی عروج پر ہو گئیں جوغالبًا جمبئی ہی سے سوار ہوئی تھیں،ان کی انسانیت سوز حرکتوں نے خواتین اور باحیامردوں کے لئے ایک برامسکلہ کھڑا کردیا تھا، دونوں قتم کی بیہ بدتمیزیاں اس راستہ کے گذشتہ سفر میں بھی پیش آئی تھیں افسوس کہ معامله 'واذار كبوافى الفلك دعواالله مخلصين له الدين "عيم كي كي گناآ کے برط چکاتھا، گذشتہ سفر کی روشنی میں اسی ماحول میں کسی شرح بحرین پہو نچنا تھا،ان حرکتوں کا دماغ پر برااثر لئے سو گئے۔

\*\*\*

۲۲/۹/۲۲ء یکشنیه

صبح آنکھ کلی توجہاز عمان کے رأس الاسودنامی پہاڑ کے قریب سے گذرر ہاتھا، سمندر سے سورج ابھرنے کا منظر قابل دید تھااسی کے ساتھ سمندری مجھلیوں کا کھیل کود بھی کوئی کم نہ تھا،تقریباً ایک ایک گز کی محھلیاں ہیں ہیں بچپیں بچپیں کا گروپ بنا کر یک بیک جہاز کے اگلے حصہ ہے ال کرچاتی ہوئی نمایاں ہوتیں اوراپنی پوری طافت

(m/2)

\_\_\_\_\_\_\_ اینی نگرانی میں چلارہی ہے، عالمی ٹیکیگرام کویت بھیجاجائے تو پہلے وہ لندن پہو نچے گا پھرو ہاں سے کویت بھیجا جائے گا ،ریاست شارقہ اورابوظی میں بھی اس کی ایک ایک شاخ قائم ہے، بلی یانی کامحکمہ بھی اچھا خاصاہے،اس کا ہوائی اڈہ بھی ریاست کے دوسرے ہوائی اڈول کی برنسبت بڑاہے ،ساحل عمان کابرطانوی مشیردوبی کے دارالاعتادين مقيم ربتا ہے جس كى ماتحتى ميں تجارتى ثقافتى اورا قتصادى ادار يچل رہے ہیں، برطانوی بنک کی ایک بڑی شاخ کے علاوہ ایک قومی بنک بھی ہے، دوبئ تجارتی حیثیت سےمتاز ہے،مقامی حکومت درآ مدشدہ اشیاء پر چار فیصدی کشم لیتی ہے، برائی جنوبی شرقی سعود بیاوردوسری ریاستوں کو کھانے یینے اور ضروریات زندگی کی دوسری اشیاءاسی راستہ سے جیجی جاتی ہیں، دوبئ کے بازار،اسلامی دور کے قاہرہ وبغداد کے بازاروں کی طرح تمام ضروریات زندگی کے سامان سے بیٹے بڑے رہتے ہیں، کم از کم اس اعتبار سے دوبی کابازار مشرق ومغرب کے کسی بازار سے کم نہیں کہاجاسکتا، ۱۹۲۲ء میں دوبیٔ میں درآ مدشدہ اشیاء کی قیمت سات کروڑ پچاس لاکھ تک پہونچ چکھی۔

دویی کی آبادی ایک لا کھ کے قریب ہے دوسری ریاستوں کی بنسبت یہاں شیعہ زیادہ ہیں جنھیں ان کی اصطلاح میں بحار نہ کہا جا تا ہے ان کی ایک بڑی مسجد بھی ہےجس میںعشاء فجراورظہر کی اذان ہوتی ہے،عام باشندے تنی ہیںجس میں شافعی زیادہ ہیںاس کے بعد حنابلہ کانمبرآتا ہے حفی، مالکی کی تعداد کم ہے۔

خلیج عمان کی ریاستوں سے ناخواندگی اور جہالت دورکرنے کے لئے آس یاس کی حکومتیں بوی جدوجہد کررہی ہیں بلکہ اینے خرچہ پرمدارس قائم کرے ان کی گرانی کررہی ہیںاس علاقہ میںمصرنے باسٹھ،کویت نے اڑ تالیس۔ریاست قطر نے بیس اور بحرین نے دس مدرسین ومدرسات بھیجے ہیں،مقامی طور پر بھی لوگ کوشش

كركراك مدارس قائم كررم بين اورائي خرچه پربابرسے اساتذہ بلارم بين۔ چنانچہ دوبئ میں دوسری حکومتوں کے تعاون سے قائم شدہ سرکاری مدارس کی تعداد جھ ہے جس میں سے جارلڑکوں کے لئے اور دولڑ کیوں کے لئے ، اس میں دوہزار طلاب وطالبات زرتعلیم ہیں،ان کے علاوہ بھی دوئی میں کھے اور مدارس جن میں ایرانی مدرسه معهدديني اورمدرسه صنائيه خاص طورير قابل ذكريي

دویئ میں ایک پولیس اشیش بھی ہے جس کا انسکٹر ایک انگریز اور اس کا نائب عرب ہے اور پولیس کے فرائض شہرہی کے رضا کارلوگ انجام دیتے ہیں،اورامن وامان شہروباز ارکی حفاظت کی ذمہ داری انھیں کے سر ہوتی ہے، بردریہ کا نالیف نامی قدیم قلعہ مرکزی جیل کے طور پراستعال کیاجا تاہے ،شہر کے شرعی عدالت، جدید قوانین اور نے نظام کا کافی اثر ہے۔ ریاست کا حکمراں راشد بن سعیدآل مکتوم کشم آفس میں بیٹھ کرروزانہ میں سے ظہرتک سرکاری کام کرتاہے جن میں زیادہ تر تجارتی اورداخلی وخارجی امورہوتے ہیں،اس کامحل شہرسے باہرجنوبی سمت میں زعبیل نامی جگہ واقع ہے ، پٹرول کی دوڑ میں بدریاست بھی آگے ہے مگرموجودہ مقدارنا کافی ثابت ہوگی مزیدوریافت کے امکان روش ہیں۔

#### \*\*\*

۲۸/۹/۲۸ ء دوشنه

دوبئ سے روانہ ہوکرآ گے بڑھے چونکہ ان علاقوں کاسمندر جمبئی ، کراچی کی بہ نسبت كافى چھوٹااورجگہ جگہ بہاڑوں سے معمور ہے اس لئے ہمیں اب سمندرى سفركى الجصنوں اور پریثانیوں سے ایک حدتک چھٹکارامل چکاتھا، گرانی طبیعت اور بھوک نہ لكنے كى شكايت رفع ہوچكى تھى ،دردسركاچكر تو بھى كا رفو چكر ہو چكا تھا،اب ہم وقت پر غبت کے ساتھ کھانا کھاتے اور کافی کافی دیرتک بیٹھ کر محفلیں گرم کرتے۔

#### وقطريا فانت به تفيد

براوی کے اس قول سے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ: قطری چا دریں مرخ رنگ کی دھاری دار ہوتی ہیں ،ان میں کافی تختی ہوتی ہے ، خالد بن جنبہ کا خیال ہے کہ قطرایک قتم کے حلہ کا نام ہے معلوم نہیں ہے ، یہ بہت عمدہ قتم کا ہوتا ہے ، میں نے اسے دیکھا ہے بیدلال رنگ کا تھا اور بحرین کی طرف سے آتا ہے ،اسی طرح ابومنصور نے بحرین کی تحدید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: عمان اور عقیر کے درمیان ایک دیہات ہے جس کو قطر کہا جاتا ہے ،میرا خیال ہے کہ قطری کپڑے اسی دیہات کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ مشہور شاعر جریر خیال ہے کہ قطری کپڑے اسی دیہات کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ مشہور شاعر جریر نے اپنے ایک شعر میں قطری اونٹوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ پہلے اس مقام پر اونٹوں کا ایک بڑا ہازار لگتا تھا، وہ کہتا ہے :

لدى قطريات إذا ماتغولت بها البيد غاولن الخروم الفيافيا اور شاعر في قطرى شرم كاذكرا پئشعريس يول كيا به:

الادب أدب نعسائم قطرية والأل ال نحسائم حقب

شرمرغ کی نسبت یوں کی ہے کہ جزیرہ نمائے قطرخشگی اور بیت سے ملا ہوا ہے جس میں شرمرغ رخ ہیں، وہاں سے شکار کرکے قطر لائے جاتے ہیں۔قطر کے عمان اور بحرین کے درمیان واقع ہونے کی سند میں عبدہ ابن طبیب کا پیشعر کافی وزن رکھتا ہے:

تىذكىر مىماواتىنا أهلكم وخافوا عمان وخافوا قطر صبح آنکھ کھلی توخلیج عمان اوراس کی ریاستوں سے باہر ہو چکے تھے،اب ہم خلیج عرب کی ایک گمنام گرمعدنی دولت خصوصاً پڑول سے معمور ریاست قطر کی جانب عازم سفرتھ، جزیرہ نمائے عرب کے بیعلاقے جن سے ہم گذررہے ہیں گذشتہ دنوں ایک بڑے ملک کے بعض معلوم نامعلوم علاقے کی حیثیت رکھتے تھے،اس لئے یرانی تاریخوں میں ان کا ذکر نہیں ملتاء اورا گر کہیں کچھ ذکر ملتا بھی ہے تو صرف ایک معمولی گاؤں کی حد تک رہتا ہے، غیر مذکورریاستوں میں خلیج عمان کی ساحلی ریاستوں کانام سرفہرست آتاہے، جوغیرمکی اقتدارخصوصاً انگریزوں کے ذریعہ وجود میں آئی ہیں ورندان کی حیثیت ایک قبیلہ عرب اوراس کے سردار کی سی تھی ، مگرا مگریزوں نے اینے مفاداوراقتدارکے پیش نظراس علاقہ کوئکرے ٹکرے کردیا تا کہ اس کی طاقت منتشر ہوجائے جب کہان شیوخ کے واسطے سے ان ریاستوں کی زمام بھی اپنے قبضہ میں کررکھی ہے ان ریاستوں کا نام یہ ہے، ابرظمی ، دوبی ، شارقہ ، عجمان ، ام القیوین ، رأس الخيمه ،اور فجير ه،دوسر عطرز كى رياستين بھى جن كاذكرمعمولى طورير تاريخ ميس ملتاہے یہی قطرہے، مشہور مورّخ اور ماہر بلدان عالم یا قوت حموی نے اپنی کتاب مجم البلدان میں قطر کا ذکر کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قطراس زمانہ میں کوئی مشہور ریاست یا الگ علاقہ نہ تھا۔ وہ لکھتا ہے: بیلفظ قطر ہے، ابن سیرین سے مروی ہے کہ وه قطر کومروہ سجھتے تھے (قطرایک قتم کی خرید وفروخت کا نام تھا،جس کی شکل یہ ہوتی تھی كه مجورياغله ياوزن ہونے كے قابل سامان كالمجھ حصدتوبا قاعدہ وزن كياجا تااور بقيه صے اس کے حساب سے بغیروزن کئے خرید گئے جاتے تھے ) ابومُعاذکی رائے ہیہ ہے کہ بیج وشراء ہی کا دوسرا نام قطر ہے۔ ابوعبید کا کہنا ہے کہ قطرایک خاص قتم کی جا در ہوتی ہے جس کی تائیداس شعرسے ہوتی ہے۔ كساك الحنظلي كساء صوف

چونکہ آج کل قطرایک مشہور ومعروف ریاست ہے کی حیثیت سے زبان زو عام ہاس لئے ایک نجدی مورخ محرباہید اپنی کتاب 'صحیح الاخبار عما فی مام ہاس لئے ایک نجدی مورخ محرباہید اپنی کتاب 'صحیح الاخبار عما فی بلاد العرب من الآشاد ''میں لکھتا ہے: قطر نیج فارس کا ایک مشہور شہرہ ہے جس کا مان ثانی ہے۔ جریر نے اپنے قصیدہ میں قطریات کا تذکرہ کیا ہے، ان کی مراد عالی شم کے وہ اونٹ ہیں جوقطر میں بیچ جاتے ہیں جس طرح کے مہرہ بن حیدان کے عالقہ میں بیچ خرید ہے جانے ہیں۔

دو پہر کو ہمارا جہاز قطر کی بندرگاہ ام سعید پہونچا، ام سعید سمندر میں نکلا ہوا ریت کا ایک سلسلہ ہے، سامنے صرف بندرگاہ سے متعلق دفاتر کی عمارتیں اور پیڑول کی بڑی بڑی ٹنکیاں نظر آرہی تھیں، باقی حصہ ویران تھا، چونکہ بندرگاہ کی تغییر نہیں ہو تکی ہے اس لئے جہاز سمندر میں دور ہی کھڑار ہا اور کشتیوں کے ذریعہ سامان اور مسافر نتقل ہوتے رہے، یہاں بھی مسافروں کی کثرت تھی اس لئے رات گئے تک سامان اور مسافر چڑھتے اتر تے رہے۔

جزیرہ نمائے قطر کا طول سومیل اور عرض چالیس پینتالیس میل کے درمیان ہے، اس ریاست کا رقبہ تقریباً آٹھ ہزار مربع میل ہے اور آبادی تقریباً بیالیس ہزار نفوس پر مشتمل ہے، ریاست کا عام علاقہ صحرائی اور نا قابل کاشت ہے، بعض علاقے جن میں تھوڑ ابہت پانی موجود ہوتا ہے کھجور پیدا کرتے ہیں، یہاں کی آب وہوا خشک اور صحت کے لئے تقریباً غیر موزوں ہے، تیل اور پٹرول کی دریافت سے قبل یہاں کی آمدنی کا عام ذریعہ محصلی اور موتی کا کاروبار تھا جس کے لئے خصوصی انتظامات ہوا کرتے تھے، چندسال قبل یہاں بھی پٹرول کا انکشاف ہوا اور بعض برطانوی کمپنیوں نے پٹرول کا انکشاف ہوا اور بعض برطانوی کمپنیوں نے پٹرول کی مقدار سالانہ ایک کروڑٹن کے لگ بھگ ہے جس سے حکومت کو سالانہ تقریباً عالیس کروڑ روپیہ بطور معاوضہ ملتا ہے، پٹرول کی حت

دریافت کے بعد یہاں کے باشندوں کی آمدنی کاعام ذریعہ پٹرول اوراس کی کمپنیاں ہی ہوکررہ گئی ہیں ،اگر غیرمککی ملازموں کی جگہ مقامی باشندے کام کرنے لگیں توبیہ ذربعان کی خوشحالی کے لئے کافی ہوسکتا ہے، یہاں سوار ہونے والے تا جروں اوران کی چلتی پھرتی دوکانوں کے سامانوں سے اندازہ ہوا کہ یہاں بھی دبئ کی طرح سامان تعیش کی بھر مار ہےاور یہاں کے بازار پورپ کے سامانوں سے بھرے پڑے رہتے ہیں، یہاں بھی کشم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے،خصوصاً برطانوی منڈی کے مال تو گلی کو چوں تک میں تھیلے ہوتے ہیں، کچھ دنوں پہلے تک یہاں کوئی مدر سنہیں تھالیکن عرب مما لک خصوصاً مصر کی توجہ سے یہاں اب کی ایک مدرسے ہو چکے ہیں جو گئ مما لک کے علمی وفو داور تعاون کے رہین منت ہیں۔خود حکومت قطرنے بھی اس سلسلہ مين كافي جدوجهدكى ،جس كانتيجه بيهوا كه ٢٤٠١٠ على قطر مين بتيس مدرسه ومدرس كا ایک وفد ساحل عمان کی ریاستوں میں تعلیمی خدمات کے لئے بھیجا تھا اور اس وفت سے لے کراب تک کویت کے دوش بدوش مل کر قطر کی حکومت ان ریاستوں میں مدارس قائم کررہی ہے، تعلیمی حالات کا جائزہ لے رہی ہے۔ یہاں کےلوگوں میں نجدی طرز حیات غالب ہے، البت نئ سل پرجد پرتہذیب اثر انداز ہورہی ہے جونئ تعلیم انگریزوں کے اختلاط کا نتیجہ ہے، یہاں کے موجودہ حاکم پینخ عبداللہ بن علی آل ثانی ہیں جوایک دیندارشافعی مسلمان ہیں۔ اپنی جیب خاص سے بہت سی علمی ودینی كتابين شائع كراك المل علم اور ضرورت مند حضرات مين تقسيم كراتي رہتے ہيں۔ یہاں کا نظام عدالت بھی شرعی ہے،اس ریاست کے چندمشہورشہروں میں دوحہ کا نمبر سب سے پہلے ہے، یہی اس ریاست کا دارالسلطنت ہے، اوراس ریاست کی بردی آبادی سبیں رہتی ہے،شاہی محلات، سر کاری دفاتر اور موائی اڈہ وغیرہ سبیں ہیں، یانی کی ضرورت بعض کنووں اور سمندر سے حاصل کردہ میٹھے یانی سے بوری کی جاتی ہے،

۲۹/۹/۲۹ء سه شنبه

حسب عادت آج صبح سورے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جہاز میں ایک اچھی خاصی چېل پېل نظر آئی، اييامعلوم ہوتا تھا كه پوراجهاز بحرين ميں خالی ہوجائے گا، ہرايك بحرینی مسافراین این سامان کی تیاری اور نہانے دھونے کیلئے موقع کی تلاش میں سرگردان تھا، ہم نے نماز کے فوراً بعد ہی جاکرنا شتہ وغیرہ کرلیا اور سامان درست کر کے جہاز کے عرشہ پرآ گئے ،سورج جوں جوں چڑھتاجاتا بحرین کاعلاقہ اوراس کی عمارتیں بھی قریب معلوم ہوتیں ہے کا وقت ،سورج نکلنے کا منظراوراس کے ساتھ معالم بحرین كاطلوع ديكھنے سے تعلق ركھتا،اب جہاز كى رفتار كافى ست ہو چكى تھى اور سامنے سمندر میں پھیلی بل نمالمبی گودی پر لگے ہوئے جہاز صاف نظر آرہے تھے مبح کے تقریباً آٹھ ج جہاز بندرگاہ پرلگا اور اترنے والے مسافروں میں حرکت شروع ہوئی۔سبسے پہلے قلی اندر داخل ہوئے اور انھوں نے سامان اُٹھا اُٹھا کرٹرکوں پر لا دنا شروع کیا اور اسی کے ساتھ مسافر بھی اُترنے لگے، چونکہ کشم آفس وہاں سے کافی دور تھا اور مسافروں کو بیجانے کے لئے صرف ایک بے تکی پرانی بس تھی اس لئے مسافروں کو ترتیب سے لائن لگا کراتر ناپڑتا تھا جس کی وجہ سے دیرلگ گئی، ہم لوگ تقریباً دس بج مسلم آفس پہو نچ ، یہاں تقریباً سجی جمع ہو چکے تھے چونکہ ہمارے ہم سفر آج ہی بذر بعدلائ الخبر نكل جانا جائے تھے،اس كئے وہ جلدى ميں تھے كەكىشى وغيرہ كے مراحل سے فارغ ہوکرفورا ساحل کا رُخ کریں جہاں سے الخبر جانے کے لئے لا کچ ملتی ، بحرین اور الخمر (سعودی عرب کا پہلاشہراور مقامی بندرگاہ) کے درمیان سمندر کا فاصله لا في سيصرف حارياني گفنه كا ساورلا في كاكرابيعام طوريرياني روييه بوتا ہے۔ ہیلتھ سرٹیفیکٹ اور داخلہ فارم وغیرہ کی خانہ پُری کے بعد تقریباً بارہ بجے کشم پر پہو نچے ہمارے سامان یہاں پہلے سے بنچوں پر رکھے تھے، کشم آفیسرایک ہنس مکھ آبادی کا اندازہ بیس ہزار کے لگ بھگ ہے، بکری نے اپنی بچم میں دوحہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیع حراق کا ایک شہر ہے اور اسی شہر کے اندر تاریخ کے دومشہور کا محرو بن عاص اور ابوموسی اشعری نے اختلاف کیا، حالا نکہ عراق میں اس نام کا کوئی شہر نہیں ہے، اختلاف والا شہر دوحہ کہلاتا ہے۔ بیاصل میں قطر کا دارلسلطنت دوحہ ہی ہے، جس میں تعریف کے لئے آل بڑھا دیا گیا ہے، ام سعید اور دخان بھی یہاں کے قابل ذکر شہر بیں، بید دونوں تیل کے مرکز شار کئے جاتے ہیں، ان دونوں جگہوں میں کمپنی میں کام کرنے والے مزدوروں کی آبادی زیادہ ہے۔ دوحہ کی طرح ام سعید بھی ریاست کے مشرقی ساحل پر واقع ہے جودوحہ سے ہیں میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع ہے، مشرقی ساحل پر واقع ہے جودوحہ سے ہیں میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع ہے، البتہ دخان ریاست کے مغرب میں بحرین کا علاقہ شروع ہوجاتا ہے، زبارہ اور بیضاء بھی اس ریاست کے مغرب میں بحرین کا علاقہ شروع ہوجاتا ہے، زبارہ اور بیضاء بھی اس ریاست کے قابل ذکر شہر ہیں۔

مغرب اورعشاء کے درمیان جہاز ام سعیدسے روانہ ہوا، چونکہ سامنے والا اسٹیشن بحرین تھااور وہی ہماری پہلی منزل تھی، اس لئے سامان کی ترتیب و تیاری بھی جاری ہوگئ، جہاز کے عملہ اور عام سفر کرنے والے مسافروں سے معلوم ہوا کہ جہاز گزشتہ سال کی طرح اب کے بھی صبح سویرے آٹھ بجے کے قریب بحرین کی نئی تقمیر شدہ اور خوبصورت بندرگاہ سلیمان پر لگنے والا ہے۔ اس سفر کی خلیج فارس میں آخری رات سمجھ کر دیر تک اوپر بیٹھے رہے، جگہ جگہ روشنی اور جگمگاہ نے سے قطر کے شہروں اور آباد یوں کا اندازہ ہوتار ہا۔ خیال آتے ہی کہ کل جہاز سے اتر نے اور کسٹم وغیرہ کے مراحل سے گزرنے میں کافی دیر لگے گی اور آرام کا موقع شاید نیل سکے گا پی اپنی جگہ آکر سونے کی کوشش کرنے گے، پچھ دیر کے بعد کا میابی ہوئی اور ہم سوگئے۔

 $^{2}$ 

لوگ کل دو پہر کودو ہے (مقامی ٹائم) تک ہوائی اڈ ہیہو نی جائیے تین ہے جہاز روانہ ہوگا، وہاں سے نکل کرہم لوگ ذرا بازار کی طرف چل پڑے چونکہ بعض ساتھیوں نے اس راستہ سے ابھی تک سفر نہیں کیا تھااس لئے وہ چاہتے تھے کہ اس قلیل مدت میں بازار ہی کا پچھ حصہ دیچھ لیں، بعض ساتھیوں کو پچھ ضروری سامان بھی اپنے ذاتی استعال کے لئے خرید نے ضروری تھے، اس طرح مغرب کے وقت تک بازار کے علاقہ میں گھو متے رہے دو کا نوں کے دھڑا دھڑ بند ہونے کی آ وازاور سلے پولیس کی پہرہ داری نے ہمیں فوراً ہی ہوئی لوٹے برمجور کردیا، یہاں مغرب بعد فوراً دو کا نیں بند ہوجاتی ہیں اور پورے بازار میں سلے پولیس کا سخت پہرہ پڑنے لگتا ہے۔

ہوجاتی ہیں اور پورے بازار میں سلے پولیس کا سخت پہرہ پڑنے لگتا ہے۔

ہوجاتی ہیں اور پورے بازار میں سلے پولیس کا سخت پہرہ پڑنے لگتا ہے۔

ہوجاتی ہیں اور پورے بازار میں سلے پولیس کا سخت پہرہ پڑنے لگتا ہے۔

ہوجاتی ہیں اور پورے بازار میں سلے پولیس کا سخت پہرہ پڑنے لگتا ہے۔

فار المحنی المانی المانی کے مشہور عائب گر اور اس کا ایک وفد بحرین میں آٹار قدیمہ کی تاش کے لئے بھیجا گیا تھا اس وفد نے اپنی محنت اور کوشش سے بہت پھی اہم تاریخی معلومات فراہم کیں ، اس وفد کے صدر نے بحرین میں اپنی کا میا بی کی رپورٹ ان الفاظ میں پیش کی ' بحرین میں کھدائی کے درمیان اس وفد کو جو آٹار ملے ہیں وہ اس معنی کر کے بہت اہم ہیں کہ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ بحرین چاریا پانچ ہزار برس قبل انسانی تہذیب کا ایک بہت بڑا مرکز تھا' انھیں حوصلہ افز امعلومات کی فراہمی کی بناء پروفد نے بحرین کے علاوہ کویت، قطراور ابوظی میں بھی کھدائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔

ظہوراسلام کے وقت بحرین ایک بہت مضبوط طاقتوراور کمبی چوڑی حکومت تھی، چونکہ یہ حکومت بحرہ ہند کے ساحل پر واقع تھی اور ہندوستان، بصرہ اور افریقہ کے ملکوں سے براہ راست تجارت ہوتی تھی اس لئے اقتصادی اعتبار سے بھی بہت اہمیت رکھتی تھی جن کی وجہ سے یہاں مختلف تاجر پیشہ تھے، ان تاجر پیشہ تو موں میں ہندوستانی اور فارسیوں کی اکثریت تھی، ندہب کے اعتبار سے آب انصیں مجوس، یہود و نصار کی اور

شریف نوجوان تھا،اس نے ہمارے پہلے ساتھی سے پوچھا کہ تہمارے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم تو طالب علم ہیں ہمارے یاس کیا ہوسکتا ہے؟ دیکھ لیجئے ،اس نے یو چھا قرآن وحدیث کے طالب علم؟ ساتھی جواب دیا جی ہاں! قرآن وحدیث اور فقہ وتفسیر کے طالب علم اور وہ بھی مدینہ منورہ میں، بین کروہ بجائے وہ کشم کرنے کے دیر تک دعائیں دیتار ہا اور بغیر سامان کھولے دیکھے ہرایک پر چاک لگا تار ہا (وہ اگر کھول کر دیکھتا تو بھی اسے جاک لگانا ہی ہاتھ لگتا ) اس کے بعد ہمارا جو بھی ساتھی آ کے بر ستااس سے بوچھاأنت كمان (تم بھى طالب علم مو؟) ساتھيوں كواس كے جواب میں صرف یاایسوہ (ہاں) کہنا پڑتا اوراس کے تمام سامان پروہ جاک لگاتا چلا جاتاءاس طرح ہم چندمنٹ میں کے بعد کشم سے باہرآ گئے اور سامان ٹیکسیوں میں لاد کرر حیمہ ہوٹل منامہ روانہ ہوئے چونکہ یہال ٹیکسیوں کی بھر مار ہے اور عام طور پر بالکل نئي اور برق رو هو تي بين اس لئے ديکھتے ہي ديکھتے رحيمہ هولل پهو پنج گئے ،رحيمہ ہولل کئی مرتبہ کے سفر کی وجہ سے ایک مانوس قیام گاہ بن چکا ہے، اس لئے سید ھے وہیں کا رُخ ہوتا ہے، منیجر سے جاتے ہی والدصاحب کے خط کے متعلق دریافت کیااس نے بتلایا کہ ایک خط ہمارے یاس موجود ہے۔ چونکہ برادرم ظفرمسعود کے آپریشن کی وجہ ے ایک گونہ اُلمجھن تھی اس لئے آتے وقت والدصاحب نے یقین دلایا تھا کہ جاؤ میں کل پرسوں رحیمہ ہوٹل کے پتہ پر بحرین ایک خطروانہ کروں گا اور جو کیفیت ہوگی تحریر کرول گا۔خط پڑھ کراطمینان وسکون ہوا،سامان رھ کرسب سے پہلے خسل کیا گیا، پھر کھانا کھا کرتھوڑی دیر آرام کیا گیا،عصر کی نماز پڑھ کرسب سے پہلے طیران خلیج کے دفتر پہو نچے جہاں اپنے آنے کی اطلاع اور بعض ساتھیوں کے ٹکٹ پرتاریخ کی تعیین کرائی گئی چونکہ بحرین سےظہران تک کے ہوائی جہاز کا بیٹکٹ بمبئی ہی سے خریدا گیا تھااس لئے یہاں آ کرمزیدمعلومات و تحقیق کرنی پڑی تمپنی والوں نے بتلایا کہ آپ

آتش پرست میں تقسیم کرسکتے ہیں، یہاں کے اصل عرب باشندوں میں عبدقیس ، بکر بن وائل اور تمیم کی ایک برای تعدادموجود تھی سیاسی حیثیت سے بیہ حکومت کسرائے فارس کے ماتحت تھی جس کی جانب سے یہاں کے حکام کاتقرر ہوتاتھا، بعثت کے وقت فارس کی طرف مقرر کردہ حاکم منذر بن ساوی ایک تمیمی عرب تھااس کے دوش بحرین کے ایک علاقہ ہجر کا حاکم سیخت مرزبان ایک فارسی تھا ۸۰ھے میں رسول اللہ عَلِينَةً نِهِ علاء بن عبدالله بن حماد حضر مي حليف بني عبد شمس كو بحرين بهيجاتها تا كهوه جا کراہل بحرین کواسلام کی دعوت دیں اگروہ اسلام قبول نہ کریں توان سے جزیہ طلب کریں ساتھ ہی آپ نے حاکم بحرین منذر بن ساوی اور حاکم ہجر سیخت مرزبان کو ایک ایک مکتوب بھی تحریر فر مایا جس میں ان دونوں کواسلام کی دعوت دی گئی تھی بصورت دیگرانھیں جزید دینے کے لئے کہا گیا تھا،اس کا اثر بہت اچھا ہواان دونوں کے ساتھ ساتھ بحرین کے تمام عرب اور عجمیوں کی ایک جماعت مسلمان ہوگئ البتہ بھیتی باڑی اور باغات والے مجوس، يهوداورنصاريٰ كى اكثريت نے جزيد ديكر سلح كرلى اورايك سلح نامہ کھے کر جانبین سے دستخط لی گئی ، بیر کئے نامہ زراعت سے متعلق تھا جس کے الفاظ ہیہ هذا ماصلح عليه العلاء بن الحضرمي اهل البحرين صالحهم على ان يكفوناالعمل ويقاسموناالثمرفمن لايفي بهذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين

علاء بن حضری نے اہل بحرین سے اس شرط پرسلح کی ہے کہ وہ اپنی جائیداد سے مقررہ حصہ بانٹ کردے دیا کریں، جو اس پر پابندی نہ کرے اس پر اللہ، ملائکہ اورعوام کی لعنت ہو شخص جزیہ کے سلسلہ میں انھوں نے ہر بالغ سے ایک دینارلینا طے کیا ، یا قوت حموی نے قادہ کا قول نقل کرتے ہوئے کھا ہے:۔ بحرین میں جنگ نہیں ہوئی بلکہ کچھتو مسلمان ہوگئے اور بعض نے علاء بن حضری سے غلہ اور تھجور کی پیداوار میں سلح بلکہ کچھتو مسلمان ہوگئے اور بعض نے علاء بن حضری سے غلہ اور تھجور کی پیداوار میں سلح

کرلی، اسی طرح سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھر کے مجوں سے، اور عثمان رضی الله عنہ نے بر بریہ سے جزیہ وصول کیا، حضرت علاء نے بحرین کے جزیہ وغیرہ کا مال وصول کر کے بریہ سے جزیہ وصول کیا، حضرت علاء نے بحرین کے جزیہ وغیرہ کا مال وصول کر کے اسی ہزا رکی رقم مدینہ منو رہ بھیجی اس سے پہلے اتنی کثیر مقدار میں کہیں سے مال نہیں آیا تھا آپ نے اس مال میں سے اپنے بچاحضرت عباس کو بھی عطا کیا تھا، میا قوت جموی کی روایت کے مطابق رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علاء کو معزول کر کے ان کی جگہ ابان بن سعید کو بحرین کا گور نرمقرر فرمایا کین رسول الله علیہ کی وفات کے بعد جب ابان مدینہ منورہ تشریف لائے تو بحرین والوں نے حضرت ابو بکر وفات کے بعد جب ابان مدینہ منورہ تشریف لائے تو بحرین والوں نے حضرت ابو بکر ان کی یہ گذارش قبول کی اور حضرت علاء بحرین کا گور نرمقرر کیا جائے ، انھوں نے ان کی یہ گذارش قبول کی اور حضرت علاء بحرین کے دوبارہ گور نر بناد کے گئے اور آخیر عمر تک بحرین کے گور نر رہے ہیں، ۲۰ پھیس ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر ضی الله عنہ کو بن کے گور نر رہے ہیں، ۲۰ پھیس ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی الله عنہ کو بن کا گور نرمقرر کیا۔

اہل بحرین نے جس طرح اسلام لانے میں سبقت کی اسی طرح ارتداد کے میں اللہ علیہ وسلم کا میدان میں بھی بڑی گرمی دکھلائی، ہوایوں کہ جس ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوااسی مہینہ حاکم بحرین منذر نے بھی وفات پائی اس کے مرتے ہی ارتداد کی اہر نے پورے بحرین کواپئی گود میں لے لیا یہاں تک کہ حضرت علاء کو مجبوراً بحرین حیل چووڑ کروہاں سے کھسک جانا پڑا، البتہ بنی عبد قیس کا ایک فرزند تو حید جارود بن معلی عبدی جس نے مدینہ منورہ جاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کی تھی تن تنہا ارتداد کی خونخو ارموجوں کے سامنے سینہ سپر رہا اور اس عالم میں بھی وہ اپنی قوم میں جاکر ارتداد کے خلاف سرگری دکھلا تارہا اس نے اپنی قوم کو خلاف سرگری کی جد دریا فت کیا اور ان سے دکھلا تارہا اس نے اپنی قوم کو خلاف سرگری کو جد دریا فت کیا اور ان سے

اورتیل کا دریا بہتا ہے عہد صحابہ کے بحرین کا حصہ تھا، بلکہ آج کے مشہور سعودی منطقہ احساء يربح بن كااطلاق موتاتها چنانچه قديم موزمين بحرين كمشهورشهرول كاتذكره كرتے ہيں يا بحرين كى تحديدكرتے ہيں تو آج كے سعودى عرب كے منطقه شرقيه كے اکثر وبیشتر قدیم شهرون اورعلاقون کاذکرکرتے ہیں،مثلاً مشہور جغرافیہ نویس ابن فردازبهمتوفى وسيصف إنى معركة الآراءكماب المسالك والممالك میں بحرین کے مشہور شہروں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھاہے:۔ بحرین کے مشہور شہرا ور دیبات بیه بین خط ،قطیف ، آره، جر ،فردق ، بینونه ،مشقر ،زراره، جوا اء ،تابوز ،دارین، غابہ شنون، یا توت حموی نے ابوعبید کے حوالہ سے کھاہے:۔ بحرین كااطلاق خط، قطيف،آره، جمر، بينونه، زراره، جواثاء، سابور، دارين، اورغابه يربهوتا ہے صفا اور مشقریہ ہجر کے دوقصبے ہیں،خط بحرین کاوہ مشہور شہرہے جس کی طرف خطی نیزه کی نسبت کی جاتی ہےقطیف ارتداد کے وقت مسلمانوں کی پناہگاہ بناہوا تھااور بعد میں مشہورغارت گرجماعت قرامطہ کی قیام گاہ بنا، ہجربعض روایتوں کی بناء پر بحرین کا دوسرانام ہے، جوا ثاوہ مشہور جگہ ہے جس کا ذکر بخاری وغیرہ نے جمعہ کے سلسلہ میں کیا ہے، دارین مرتدین کی قیام گاہ تھا، حضرت علاء نے مسلمانوں کا ایک لشکر لے کر مجره نماطور پرسمندر پارکر کے ان کورام کیا، یہ مندوستان وغیرہ سے آنے والے جہاز وں کی بندرگاہ تھا یہاں کا مشک مشہور ہے۔

خلیج عرب کے دوسرے علاقوں کی طرح انگریزوں نے بحرین پربھی اپنا قبضہ کرلیالیکن سعودی حکومت سے ایک معاہدہ کے تحت اس نے بحرین کا یہ علاقہ سعودی حکومت کے سپر دکر دیا اس کے بعد سے یہ علاقے سعودی عرب کا جزوب کا جزوب کے عرب موجودہ بحرین جوچھوٹے تھریباً سولہ جزیروں کا مجموعہ ہے تیج عرب کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور چاروں طرف سمندرسے گھر اہوا ہے ،مغرب میں

یو چھا کہ کیااس سے پہلے انبیاء ورسل نہیں آئے؟ اوران کاانجام کیا ہوا؟ سب نے كهاوه اس دارفاني سے كوچ كر گئے ،حضرت جارود نے فرمایا: \_حضرت محمصلی الله علیه وسلم بھی ایک رسول ایک نبی تھے وہ بھی اس دارفانی سے کوچ کر گئے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں اور محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہن کران کی قوم نے بھی بیشہادت دہرائی اوراپنے ارتدادسے تائب ہوئی، ادھر بحرین کے مرتدین کی ایک برسی جمعیت بنی قیس ابن تغلبہ کے ایک فردھم (شریح بن ضبیعہ ) کی قیادت میں اسلام کے خلاف کمربستہ ہوگئی اوراس نے اپنے طور برمرحوم حاکم بحرین منذرکے بوتے منذربن نعمان کو بحرین کا حاکم مقرر کر دیا جس کانام غرورتها، ساتھ ہی ہے بھی کوشش جاری رکھی کہ حضرت جارود کواسلام سے برگشة كرك ايخ ساتھ ملاليس كيك أخيس كاميابي نه ہوسكي، هلم اپنالشكر كيرقطيف اور ہجر پہو نجااوروہاں کے لوگوں سے مدوطلب کی اوران دونوں مقام کے غیرمسلموں نے اس کابورابوراساتھ دیاان سب کولیکر طم نے حضرت جاروداوران کے ہمراہ مسلمانون كاقطيف مين محاصره كرليااورمحاصره اس قدر سخت فتم كاتها كهمسلمان بهوك کی وجہ سے بیتاب ہو گئے اور موت کا بھیا نک جبڑ وان کی نظروں کے سامنے پھیلا ہوا نظرآنے لگا مگراسلام کے مقابلہ میں بیمصیبت کوئی بڑی چیز نتھی جواسلام سے دست بردار ہوجاتے، اس عالم میں حضرت علاء مسلمانوں کا ایک برالشکر کیر مرتدین کی سرکوبی کے لئے آپہو ننچ اوران مسلمانوں کی جان بھائی اور مرتدوں کی سرکوبی کی مزید مدد کے لئے انھوں نے حضرت ابو بکر کومدینہ لکھا، حضرت ابو بکرنے حضرت خالد بن ولیدکوان کی مدد کے لئے لکھا، جوان دنوں وہیں بمامہ کی مہم میں مصروف تھے۔ یہ بحرین جس کاذکر ہوتا چلاآ رہاہے آج کے بحرین سے مختلف تھابالفاظ

دیگرسعودی عرب کاتقریباًوہ تمام علاقہ جومنطقهٔ شرقیه کہلاتا ہے اورجس میں پٹرول

چند میل عریض سمندر کے بعدا حساء کا ساحل ہے اور جنوب میں جزیرہ نمائے قطروا تع ہے، موجودہ بحرین کا کل رقبہ ۲۳۱ مربع میل ہے، عرب لیگ کی تازہ رپورٹ کے پیش نظر بحرین کی آبادی ڈیڑھ لاکھ ہے جن میں سے آ دھے سے زیادہ غیر ملکی ہیں جن میں ایرانیوں کی اکثریت ہے، بقیہ ہندو پاک اور برطانیہ کی نوآبادیات کے باشندے ہیں مسلمانوں میں تقریباً نصف شیعہ نصف ستی ہیں۔

پٹرول سے بحرین کوسالانہ ایک کروڑ پونڈنفع ملتاہے جب کہ قطرکوسالانہ دو کروڑ پونڈ بطور معاوضہ ملتاہے، بحرین ہی خلیج عرب کی وہ سب سے پہلی حکومت ہے جہاں پٹرول دریافت ہوا مشہور ہے کہ بحرین میں سب سے پہلے عوالی کے علاقہ میں کھڑے ہوکر سعودی عرب کے سامنے والے ریگستان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہا گر عوالی میں پٹرول موجود ہے تو یقیناً اس ریگستان میں بھی اس کی ایک بردی تعدادموجود ہوگی ،اس انکشاف کے تھوڑ ہے ہی دنوں کے بعد سعودی عرب کے اس ریکستان سے پٹرول کے چشمابل پڑے، بحرین میں پٹرول کی پیداوار کا اندازہ تقریباً بچپیں لا کھٹن سالانہ ہے ، یہاں پڑول صاف کرنے کاایک بڑاکارخانہ بھی ہے جومشرق میں تیسرے نمبر کا پٹرول صاف کرنے کا کارخانہ شار کیا جاتا ہے، سعودی عرب کے پٹرول کاایک بڑاحصہ بھی مہیں صاف کیاجاتا ہے ، تیل کی دریافت سے قبل یہاں کے باشندوں کا ذریعهٔ معاش سمندر سے موتی نکالنا تھا اوراس معاملہ میں بحرین خلیج عرب کی تمام حکومتوں سے آگے تھا یہاں روزانہ اس کام کے لئے تقریباً ایک ہزار کشتیاں استعال ہوتی تھیں جن کے لئے بیس ہزارافرادکافی ہوتے تھے لیکن اب یہ کاروبار بہت ست پڑ گیا ہے حتیٰ کہ دس بارہ کشتیاں سال بھرکے لئے اس کام کے لئے کافی ہونے لکیں، بحرین سے برآ مدکئے جانے والی اشیاء میں پٹرول اور موتی کے علاوہ

سیب،خشک مچھل،اون، چر<sup>س</sup>ے،تر کاریاں اور کھجور قابل ذکر ہیں۔ .

حکومت بحرین نے اپنی سابقہ تجارتی روایت کوباتی رکھنے اوراسے عالمی سطح یرلانے کے لئے ایک لمباچوڑ ابندرگاہ تغیر کیا ہے، یہ بندرگاہ ''پورٹ سلمان' کے نام ہے مشہور ہے اس بندرگاہ پر بیک وقت چھ بڑے بڑے جہاز تھہر سکتے ہیں ، کلیے عرب کے بندرگاہوں میں کویت کے بعد بحرین ہی کابندرگاہ تعمیر شدہ ہے، جہازوں کیلئے بورٹ کی تغیر کی وجہ سے تجارتی سامان کی درآ مدبرآ مدمیں آسانی ہوگئ ہے اور چونکہ بحرین فری بورٹ ہے اس لئے یہاں کی تجارت دوسری جگہوں کی بنسبت بڑے اعلی یانہ برچل رہی ہے اور دنیا کے بڑے بڑے ملک بحرین میں تجارتی دلچسی لے رہے ہیں،جس کا اندازہ آپ کوان ملکوں کی نمائش دوکا نوں سے ہوسکتا ہے جومنامہ کے بازاروں میں پھیلی بڑی ہیں،اسی پورٹ کے پہلوبہ پہلومحرق میں حکومت بحرین نے ایک انٹرنیشنل ایر پورٹ بھی تغمیر کیا ہے، یہ عالمی مطار بیک وقت کی عالمی پرواز کرنے والے بڑے طیاروں کا استقبال کرسکتا ہے جمرق کے لمبے چوڑے ایریامیں پھیلا ہوا یہ عالمی مطار ہرفتم کی جدیداور برقی مشینوں سے مزین اور ہرفتم کے آرام دہ سامان اور عمارتوں سے آراستہ ہے ، بحرین اور طبیع عرب کی دوسری تمام ریاستوں میں سوائے کویت کے جس نے جلدہی اپناسکہ جاری کرلیاہے ہندوستانی روپیہ چلتاہے ،یہ ہندوستانی روپیہ ہندوستان میں گلف روپیہ کے نام سے مشہور ہے عرب لیگ کے وفدنے اپنی حالیہ رپورٹ میں بحرین کے سلسلہ میں کھاہے کہ بی عجیب بات ہے کہ بحرین ایک خاص عرب ملک ہے کیکن واقعہ یہ ہے کہ حکومت عربستانی ،افتد ارا نگلستانی ،سکتہ ہندوستانی اور دولت ایرانی ہے، بحرین میں دنیا کے مختلف ملکوں کے سکوں کے تبادلہ کے لئے آزاد بازار بھی ہے۔

بحرین میں دین تعلیم کا چھا خاصا چرچاہے کیوں کہ حکومت نے تمام تعلیمی

مراحل کوفیس وغیرہ سے بے نیاز کردیا ہے، لڑ کے لڑ کیوں کے ابتدائی مدارس کی تعداد پیاس کے لگ بھگ ہے،اسی طرح ٹانوی مدارس کی تعداد بھی تمیں سے متجاوز ہے، ایک ندہی مدرسہ اورایک صنعتی کالج بھی ہے منعتی کالج میں داخلہ کی شرط صرف ابتدائی سند کا ہونا ہے،جس کے بعض طالب علم اپنی خواہش کے مطابق جس شعبہ میں جا ہیں داخلہ لےسکتا ہیں ،حکومت برابراس کوشش میں رہا کرتی ہے کہ مدارس کی تعداد زیادہ سے زیادہ بردھائی جائے تا کہ یہاں کے ہر بچہ کو علیمی سہولت مہیّا ہو سکے اور کوئی جابل نہرہ سکے ،حکومت بحرین ان طالب علموں کی اونچی تعلیم کے لئے دنیا کی مختلف یو نیورسٹیوں میں اپنے خرچہ پر جھیجتی ہے، جوزیادہ مصر، لبنان، عراق، ہندوستان، امریکہ اور جرمنی وغیرہ کی یو نیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اوران کا تمام خرچہ حکومت برداشت کرتی ہے، بحرین میں طلبہ کی مجموعی تعداد ۲۰ء میں ۱۲۳۱رطالب علم اور ۲۷ ۲ ۸ مطالبه بر مشمل تھی ،اسی طرح مدرسوں کی تعداد ۰ ۸۸ راور مدرسات کی ۲۰۲ رتھی ،ان کے علاوہ مصروغیرہ کے تعلیمی بعثات جواسا تذہ کی ایک بڑی تعداد بر مشمل ہوتے ہیں تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔

الدسالاء کے تعلیم سال میں حکومت بحرین نے خلیج عمان کی ریاستوں میں تعلیم عام کرنے کیلئے جواسا تذہ بھیجے تھان کی تعداد دس تھی ، بحرین صحافتی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے یہاں کا سرکاری ہفتہ وار تو زیادہ تراحکام وقوا نین اور سرکاری اعلانات واشتہارات پر شمل ہوتا ہے اسی طرح ہفتہ وار 'الا ذاعة '' بھی ریڈیو پروگرام اور اس سے متعلق اخبار ومضامین پر ہی شمل ہوتا ہے ، 'خلیج '' کے نام سے ایک روز نامہ بھی نکلتا ہے جس کا انگریزی ایڈیشن بھی شائع ہوتا ہے ، اسی طرح پٹرول کمپنی کی طرف سے ایک ہفتہ وار 'الد نجمہ قائد کے بات کا بھی انگریزی ایڈیشن شائع ہوتا ہے ، گویا مجموعی حیثیت سے صحافت کی جانب آ ہستہ آ ہستہ قدم بڑھار ہا ہے۔

بحرین میں تعلیم کی طرح علاج معالجہ کا بھی سرکاری طور پرمفت انظام ہے یہاں کے ہسپتالوں میں مریضوں کو ہرطرح کی دوامفت دی جاتی ہے اوران کو ہرطرح کا آرام پہونچایا جاتا ہے بوقت ضرورت عام حالات میں مریضوں کو دوسرے ملک کے ہسپتالوں میں بھی منتقل کیا جاتا ہے جس کے تمام اخراجات یہاں کی حکومت برداشت کرتی ہے، بحرین کے بڑے بڑے شہروں میں ہسپتال اور دیہا توں میں شفا خانے عام ہیں، بحرین کی راجدھانی منامہ میں عورتوں کا ایک ہسپتال تعمیر کیا گیا ہے جس میں ۱۳۹ جاریا گیا ہے۔

بحرین کی حکومت آل خلیفہ کے ہاتھ میں ہے جوانگریزوں کے زیرسا بیرہ کر حکومت کرتے ہیں داخلی معاملات میں تو انھیں تقریباً مکمل خود مختاری ہوتی ہے مگر خارجی معاملات میں تقریباً بہس ہوتے ہیں، موجودہ حاکم کانام شخ عیسی بن سلمان آل خلیفہ ہے، پیخص نہایت سادہ مسلمان ہے، گذشته سفر بحرین میں جب ایک ہفتہ بح بن رکنابر اتفاتو جمعہ کے دن منامہ کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی ہم وقت سے کچھ پہلے ہی جامع مسجد پہو نچ گئے تھے اور امام کے قریب جا کر پہلی صف میں بیٹھ گئے ،تھوڑی دیر بعدد کھتے ہیں کہ ایک شخص خالص عربی لباس میں ملبوس ایک تلوار لئکائے مصلی پرآ کر بیٹھا،اس کے ساتھ صرف ایک مخص تھااس نے جعدی نمازیر هائی، نماز کے بعدد یکھا کہ لوگ امام سے بردھ بردھ کر بردی گرم جوشی سے مصافحہ کررہے ہیں،استفسار پرمعلوم ہوا کہ یہی حاکم بحرین ہیںان کی اس سادگی پر ہمیں بڑاتعجب اوراس سے زیادہ خوشی ہوئی کہ چلوبعض اسلامی روایات پرتوبیلوگ یختی سے ابھی تک قائم ہیں، یہاں کاعدالتی نظام بھی شرعی ہے، جامعہ از ہر کے ایک نوعمرفارغ یہاں کے عدالتی اور شرعی جج ہیں،اسی سفر میں ایک مبح تفریحاً جج صاحب کے یہاں چلے گئے دیکھاتو توان کے ضعیف العمر والدمحترم کے اردگردہ صوریے

بہت سے بڑھے طالب علم بیٹھے کسی فقہی کتاب کا درس لے رہے ہیں ،تھوڑی دیر بعد مجلس درس وقد ریس ختم ہوئی قہوہ کا دور چلااور پھر محفل برخواست ہوگئ، پیمفل حقیقی مساوات اوراسلامی تعلیمات کا سیانمونہ تھی۔

بح ین میں پانی کی کی کودورکرنے کیلئے مشین کے ذریعہ سمندرکا کھارا پانی ہیٹے ہونی میں خلیل کیا جاتا ہے، یہ پانی نہانے دھونے اور پینے کھانے کے علاوہ زراعت کے لئے بھی استعال ہوتا ہے، یہاں خصوصاً منامہ کے جزیرہ میں ہیٹے پانی کے کویں بہت کم ہیں، گذشتہ سفر میں ایک دن شام کو جزیرہ منامہ کے آخری حصہ کی طرف نکل گئے شہر کی آبادی ختم ہوتے ہی مجور کے باغات اور مختلف قتم کے زراعتی فارم نظر آئے جو جزیرہ کے آخرتک پھیلے ہوئے تھے، اور دیہاتوں کی آبادی یہاں کے پرانے طرز کی جو جزیرہ کے آخرتک پھیلے ہوئے تھے، اور دیہاتوں کی آبادی یہاں کے پرانے طرز کی تھا، بحرین کے آئر تک کی اس معلوم ہورہا تھا، بحرین کے آس پاس سمندر کے اندر میٹھے پانی کے چشمے المبتے رہتے ہیں ضرورت مند حضرات جاکروہاں سے میٹھا پانی یوں لاتے ہیں کہ خالی مشک لے کر سمندر کے اندر غوطہ لگاتے ہیں اور مشک کو چشمہ کے دہانے سے لگا دیتے ہیں اور پھر مشک بھر جانے کے بعداو پر چلے آتے ہیں یا بھی بھی نلکیوں کے ذریعہ پی اپنی مشک میں بھر جانے کے بعداو پر چلے آتے ہیں یا بھی بھی نلکیوں کے ذریعہ پی اپنی مشک میں بھر لیتے ہیں اس قتم کا سب سے بڑا چشمہ جزیرہ سترہ کے سمندر میں ہے۔

موجودہ بحرین کم وہیں سولہ چھوٹے چھوٹے جزیروں پرشمل ہے آج کل کی اصطلاح میں بحرین خود جزیرہ منامہ کا دوسرانام بن گیاہے اوراس کے نام پر پوری حکومت کانام بحرین ہے، اس لئے یہاں کے حاکم کوحاکم بحرین وحاکم ملحقات بحرین دونوں کہاجا تاہے، ان جزیروں میں قابل ذکر جزیرے یہ ہیں، اوال بحرق، سترہ، العسان، حوار، رمض، وجدہ، بنی صالح، جد، البدیع، الجزیرہ، اوال جس کا دوسرانام منامہ ہے گذشتہ تاریخ سے پیتہ چلتاہے کہ یہاں عرب کے مشہور قبیلہ بکر بن وائل اور

تغلب بن وائل کاایک بت تھاجس کا نام اوال تھاجس کی وجہ سے یہ جزیرہ ایک تیرتھ گاہ کی حیثیت اختیار کئے ہوئے تھا، چونکہ بحرین کابہ جزیرہ دوسرے جزیروں کی بہ نبت زیادہ شاداب ہے،اس لئے اس کی شادائی اورزرخیزی کےسببمعمد نام پڑ گیا جو بعد میں تحریف ہوکر منامہ بن گیا، یہ بھی ممکن ہے کہ حکام وامراء کے محلات اور بنگلہ جات کی وجہ سے اسے منامہ (خواب گاہ) کہتے ہوں،اس جزیرہ کاطول تقریباً تنس اورعوض دس کےلگ بھگ ہے محرق بحرین کا دوسر نے مبر کا شہراور جزیرہ ہے جومنامہ سے میل ڈیڑھ میل کے فاصلہ پرواقع ہے ایک مضبوط سڑک کے ذریعہ دونوں کوملایا گیاہے اسی جزیرہ میں بحرین کاعالمی ایر پورٹ واقع ہے محرق کے معنی مرگھٹ کے ہیں، یا قوت حموی نے لکھاہے کہ محرق مسلمان کے علاقہ میں بکر بن وائل اور بنی رہید کے ایک بت کا نام تھا بنی رہید کے ہرمحلّہ میں اس بت کا ایک لڑ کا بنا کر رکھاجا تاتھاچنانچەمنزە میں بینے بن محرق نام کابت تھااور عمروبن غفیلہ محرق ہی ہے ایک لڑ کے کانام تھا،اس بت خانہ کے پجاری عجمیوں کی کالی اولا دہوتی تھی،اس کے بعد جزیرہ سترہ واقع ہے جس میں پیرول کے لئے بندرگاہ ہے اس کے شال میں جزیرہ بنی صالح ہے جہال محجور کے باغات ہیں، بحرین کے مغربی جانب ایک پھر یلا جزیرہ ہے جہاں بحرین کاجیل خانہ ہے، پھر جزیرہ ام تعسان ہے (آرام کدہ) یہاں ہرن اورخرگوش شکار کھیلنے کی حد تک یائے جاتے ہیں،اس کے بعد جزیرہ البدیع ہے جہاں زراعت کی کوشش ہورہی ہے پھرالجزیرہ نامی جزیرہ ہے،شہری نظام کے اعتبارے بحرین کے مشہور شہروں کے نام یہ ہیں، منامہ محرق، جد، رقاع، عوالی، وسط، مدینه، **☆☆☆☆☆☆** عريف وغيره ـ

۳۰۱۹/۲۰۱۰: چهارشنبه

چونکہ رات مغرب کے بعد فوراً بازار سے لوٹ آنا پڑا تھااس لئے کھانا

(TTZ)

کھاکر کچھ درسامان وغیرہ درست کیا گیا پھر بعض ساتھی سو گئے بعض ہوٹل کے ٹیلی ویژن ہال میں جاکر بیٹھ گئے ، بحرین میں ٹیلی ویژن عام ہے یہاں سے بحرین کے علاوہ ظہران (سعودی عرب) اورکویت کے اسٹیش بھی دیکھے جاتے ہیں، یہاں لوگ عام طور پراپنے رات کے اوقات یا توٹیلی ویژنوں کے پاس بیٹھ کرگذارتے ہیں یا سینماہالوں میں جہاں عام طور پرعربی ،اردو، اگریزی فلمیں دکھائی جاتی ہیں جس کے سینماہالوں میں جہاں عام طور پرعربی ،اردو، اگریزی فلمیں دکھائی جاتی ہیں جس کے لئے پانچ ٹاکیزیں ہیں بااونچ طبقہ کے لوگ مختلف کلبوں میں جاکروفت گذاری کرتے ہیں، ٹیلی ویژن کی افراطی اور بہتات کے سبب ریڈیو بہت کم اور صرف دن میں استعال ہوتے ہیں۔

تقریباً ایک ہفتہ کے سلسل بحری سفراور جہازجیسی گندی اور تک فضاسے نکلنے اورآ رام کرنے کے بعد منے آئکھ کھی تو طبیعت میں ایک قتم کا انبساط اور سرور محسوس ہوا، رحمه موثل کے سامنے والے سمندراور قریبی جزیروں میں محجور کے باغات اور قدرتی مناظر نے اور کام کیا، نتیجۂ میں تن تنہائی تفریح کے لئے نکل کھڑ اہوا، نیچے بس اسٹنڈ تھا وہاں جاکرد یکھاتو پیچھے سے مولوی امیر احمد صاحب بھا کے چلے آرہے ہیں ہم دونوں نے بس کا انتظار کئے بغیر جزیرہ محرق کارخ کیاراستہ میں بس مل گئی اور چند منٹ میں ہم محرق کےبس اسٹنڈ پر تھے وہاں ایک ہوٹل میں ناشتہ کیا گیا اور بغیر دیکھے بھالے راستہ یر اس طرح گلی کوچوں سے گذرنے لگے گویاسب کچھ دیکھا بھالاہے اورہم کسی ضرورت سے دهرجارہ ہیں، چونکہ گذشتہ سفرسے مجھے اندازہ ہوگیا تھا کہ آبادی کوئی زیادہ ہیں ہے اس لئے آ گے جا کر ہم کسی سمت آبادی سے باہرنکل جائیں گے اور جب تك جي جا ہے گا گھومتے پھرتے رہیں گے اور جب واپس جانا ہو گائيسى كرليں گے، یہاں ٹیکسیوں کی اس بری طرح بحر مارہے کہ اگرآ ہے آ دمی تلاش کریں توشاید نہ ملے کیکن ٹیکسی ضرور کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گی ،۳۲ے ہے کے نئے ماڈل گلی کو چوں اور

ریتوں میں اس طرح دوڑتے بھا گئے نظرآتے ہیں گویا بچوں کے تھلونے ہیں جنھیں بے اپنے ساتھ لئے پھرتے ہیں،موٹر کی اہمیت یہاں والوں کے زود یک ایک سائکل یا زیادہ سے زیادہ ایک تا نگے کی ہوتی ہے،ہم آگے بڑھتے رہے راستہ میں اسکول جانے والے بیچ بچیاں ناشتہ کے لئے فول اور عیش خریدنے والے پٹرول ممپنی کے ملاز مین جن میں زیادہ تر ہندوستانی یا کستانی نظرا تے تھے ملتے رہے، جوں جوں آگے برصت رہے مکانوں کی ساخت اور طرز تعمیر میں فرق نظر آتار ہاجی کہ آخر کا حصہ بالكل يرانے طرز كامٹى اوراينك سے بناہوانظر آيا، آبادى ختم ہونے كے بعد ہم بائيں ہاتھ مڑ گئے کچھ دور چلنے کے بعد پھر جدید طرز کے مکانات وعمار تیں نظرا نے لگیں ہم یاس آ کرر کنے والی سینکٹر ول موٹرول کے ڈرائیورول کوشکرا کہ کررخصت کرتے رہاب ہم ایر پورٹ جانے والی سڑک کے سامنے آگئے تھے، چونکہ سورج میں ابھی کوئی خاص تمازت نہیں آئی تھی اس لئے مطاروالی سڑک کے راستہ سے محرق کے بس اسٹنڈ واپس آگئے ،مطاری سڑک کے اردگردجونے مکانات تغیرکئے ہیںوہ جديد طرز تغير كے نمونے اور بيبويں صدى كے تغيراتى شاہ كار كہے جانے كے لائق ہيں ان میں زیادہ تر انگریز اور دوسرے غیرمکی اور نیچے ملاز مین کے بنگلے یا مقامی مالداروں کے محلات یا پھرسرکاری عمارات و دفاتر ہیں جن میں مدارس وہسپتالوں کی عمارتیں بھی شامل ہیں محرق میں بس اسٹنڈ کے یاس ہی میوسیلٹی کا آفس اور گوشت مجھلی وغیرہ کابڑامارکیٹ ہے۔

قیام گاہ واپس پہونچ تودیکھا کہ پاکتانی ساتھی پہلی لانچ سے الخمر جانے کے لئے تیار ہیں چونکہ پاکتان کابرطانوی سفارت خانہ بحرین کاٹرانزٹ ویزالینے والے پاکتانیوں کے لئے بحرین سے ظہران تک ہوئی ٹکٹ خریدنے کی پابندی نہیں لگا تااس لئے ہمارے پاکتانی ساتھی اور بعض دوسرے ہم سفرہ سویرے ہی بحرین

۳۳۹

اردودانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جن میں بعض ادبی ذوق رکھے والے اہل علم بھی ہیں، فارسی زبان کواس ترتیب سے تیسرا نمبر حاصل ہے، یہاں کے ایرانیوں کی مادری زبان ہونے کے سبب بحرین کے تقریباً سبھی طبقوں میں بولی بھی جاتی ہے خصوصاً دوکا نداراور مزدور پیشہ لوگ تو عام طور پر بولتے سبھتے ہیں، اگریزی صرف انگریزوں یا ہندوستانی پاکستانی تعلیم یافتہ طبقوں میں بولی سبھی جاتی ہے یا پھر غیر ملکی سیاحوں اور تاجروں کی زبان ہے ، فدکورہ بالانتیوں زبانوں کی طرح انگریزی عام عربوں کی زبان نہیں بن سکی ویسے وہاں کے شہروں کا ایک بڑا طبقہ باسانی اپنامانی الضمیر انگریزی میں اداکر لیتا ہے اور زیادہ تر آفسوں ، کمپنیوں، اور تجارتی اداروں میں اس کا دور دورہ ہے۔

بازار سے والی اور کھانا کھاتے تقریباً دوئے گئے حالانکہ ہمیں دو بجے مطار پہونچ جانا چا ہے تھا، تقریباً ڈھائی بجے ہم نے ٹیکسی پرسامان لادکر مطارکار خ کیا مولوی عبدالرحمان مبار کپوری صاحب ہم سے پہلے ہی مطاراس امید پر پہونچ گئے تھے کہ ممکن ہے ہر بجے والی اڑان میں انھیں کوئی سیٹ مل جائے تاکہ ظہران سے ہم ایک ساتھ سفر کرشیس مطار پہونچ کر معلوم ہوا کہ انھیں جگہ نہیں مل سکی اب وہ ہمارے ساتھ دوگھنٹہ بعد ہی یہاں سے روانہ ہو سکی آئیس جہ نے اتر تے ہی جاکر سامان وغیرہ وزن کر ایا اور مختلف شم کے فارموں کی خانہ پری میں ممروف ہوگئے ابھی ہم انھیں کا غذوں میں الجھے ہوئے تھے کہ ہم میں سے ہرایک میں مصروف ہوگئے ابھی ہم انھیں کا غذوں میں الجھے ہوئے تھے کہ ہم میں سے ہرایک میں مصروف ہوگئے ابھی ہم انھیں برائے سعودی عرب طلب کیا گیا ہم نے انھیں برائے سعودی عرب طلب کیا گیا ہم نے انھیں کے کاغذات طلب کئے جو ہمارے پاس نہیں سے ہم نے لاکھ کوشش کی اور اپنے دوسرے کاغذات دکھلائے اور جہاں تک ہوسکا کوشش کی لیکن سرکاری تھد بی نہ دوسرے کاغذات دکھلائے اور جہاں تک ہوسکا کوشش کی لیکن سرکاری تھد بی نہ دوسرے کاغذات دکھلائے اور جہاں تک ہوسکا کوشش کی لیکن سرکاری تھد بی نہ دوسرے کاغذات دکھلائے اور جہاں تک ہوسکا کوشش کی لیکن سرکاری تھد بی نہ

ہے روانگی کے لئے تیار تھے،ہم نے اٹھیں رخصت کیااور باقی اوقات گذارنے اور بعض دوسری چیزی خریدنے کے لئے بازار کاایک چکرلگادیا، یہاں کابازار نہایت شاندار اوردنیا بھرکے مالوں سے بھراپڑا ہے چونکہ بحرین فری پورٹ ہے اس کئے یهال بعض چیزین ستی اوردوسری جگهول کی به نسبت کم دام مین ال جاتی مین، جزیره عرب کی مشرقی ریاستوں میں عدن اور کویت کے بعد غالبًا بحرین ہی کانمبرہے یہاں کے دوکا نداراورشہروں میں رہنے والے عوام عام طور پر جارز بانیں بولتے ہیں، ملکی، قوی اورسرکاری حیثیت سے عربی زبان تو ہرایک کے لئے لازم ہے یہاں کی عوامی عربی زبان اینے آس یاس کے علاقوں ہی جیسی ہے مگر چونکہ یہاں ارانیوں کی اکثریت ہے اور ایران کا بحرین سے وقاً فو قاً حاکم ومحکوم جبیں تعلق رہا کیا ہے اس لئے یہاں کے لہم میں 'ک' کو' چ' سے بدلنے کی عام عادت ہے، چنانچہ کیف حالک کے بجائے چیف حالج کہاکرتے ہیں جس طرح معری "ق" کو"ا" سے جیسے قلبی سے البی اور'ج''کو'گ' سے جیسے جمہوریہ سے گمھوریہ برل دیا کرتے ہیں یا جیسے اہل نجر 'ق' کو 'گ' سے جیسے اقسول سے انگول اور جازی "ش"كو" " سے جيسے كثير سے كتير بدل دياكرتے ہيں، دوسر فيمبرير اردوہے جسے دوکا ندار،نو کر بکارک اور آفیس سجی بولتے سمجھتے ہیں عام طور پر شہر میں رہنے والے مبھی لوگ اردو سے بفتر ضرورت واقف ہوتے ہیں، ہندوستان و یا کستان سے بحرین کے تعلقات اور وہاں کے لوگوں کی بحرین میں موجودہ ایک بڑی تعداد نے یہاں اردوکومقبول عام بنار کھاہے، ہندوستانی فلموں اوران کے گانوں کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے یہاں کی اردو پر بمبئی اور کراچی جیسے مرکزی شہروں کی اردو کا رنگ غالب ہے، اگر بحرین سے اردو کا کوئی رسالہ نکالا جائے تو خیال ہے کہ خاطر خواہ کامیابی ہوگی کیونکہ بحرین کے لئے بیج عمان اور قطر، کویت وغیرہ کے علاقوں میں بھی

ہونے کے سبب ہمیں فی کس ١٤ روپيدي مطلوب رقم اداكرني براى ، چونكه ملك تين بج جہازروانہ ہونے والاتھااور پونے تین ہورہے تھے اس لئے جلدی جلدی میں مطارکے اندرداخل ہوگئے جہاں دوسرے مسافر پہلے ہی سے موجود تھ،ہم نے وہاں بیٹھ کرایک ایک کوکا کولا پیاابھی ختم بھی نہ کریائے تھے کہ مسافروں کو جہاز میں بیٹے کا اعلان کردیا گیااورسب اپنی اپنی سیٹیں چھوڑ کر جہاز کی طرف روانہ ہوئے ، یہ جہاز جوطیران خلیج تمپنی کاایک جھوٹا ساجہاز تھا جواندراور باہر دونوں جگہوں سے بچکانہ اور بچوں کا تھلونامعلوم ہور ہاتھااس کا دروازہ پچھلے حصہ میں تھااس میں داخل ہو کر ہم آ کے چلے گئے دونوں طرف صرف ایک ایک سیٹ تھی اور پچ میں آنے جانے کاراستہ تقااس میں صرف سول سیٹیں تھیں اس لئے عام طور براس میں سیٹیں ریز رونہیں ہوتیں، چونکہ اس پر گذشتہ سال بھی سفر کرچکا تھا اس لئے قدرے مطمئن تھا مولوی امیراور مولوی لقمان برابرتعجب کااظهار کرتے رہے ایسامعلوم ہوتاتھا کہ ہم سب کوایک پنجرہ میں ترتیب سے بند کردیا گیاہے، ہمارے پیچے ہی پائیل مجمی آیاجس نے جہاز اسٹارٹ کیااور ہم بحرین کے رن وے پردوڑنے لگے جب جہازنے زمین جھوڑا تو سمندر کے اویر ہو چکا تھا یہ سمندرایک چھوٹا سا حصہ ہے جو بحرین اور سعودی عرب کے درمیان حائل ہے اس بحیرہ میں جھوٹی جھوٹی کشتیوں اور بحرین کے مختلف جزیروں کا نظارہ خوب رہا، چندمنٹ کے بعد بحرین آبادی نظروں سے اوجھل ہوگئی اورسامنے ظہران، الخبر ، د مام اور راس تنورہ کی سعودی بستیاں نظراؔ نے لگیں اور پھریہ بحیرہ ختم ہوگیا جس کے ساتھ ساتھ ہماراجہاز بھی پنچے ہونے لگااور ٹھیک بارہ منٹ کے بعد ظہران کے رن وے پردوڑنے لگاس طرح پندرہ منٹ میں ہم بحرین سے ظہران پہونچ گئے۔

پاسپورٹ اور ہیلتھ سرمیفکٹ وغیرہ جائج کرنے والے آفیسرے ہم نے

شکایت کے اہجہ میں کہا کہ بیر کیا بات ہے کہ مملکت کی داخلہ فیس بھی یہاں ظہران میں وصول کی جاتی ہے بھی بحرین میں، پھرہم طالب علم ہیں ہمیں گذشتہ سال بہیں ہتلایا گیا تھا کہ مرسوم ملکی کے تحت طالب علم اس ٹیکس سے مشتنی ہیں اس نے یو چھا کہ معاملہ کیا ہے؟ ہم نے اس کوہتلایا کہ بحرین میں ہم سے داخلہ فیس کے نام سے فی کس ٦٢ رروپيدليا كيا ہے اور گذشته سال ہم كوہتلا يا گيا كه طالب علم اس فيكس ہے مشتقیٰ ہیں اس آفیسرنے بتلایا کہ بحرین والوں نے علطی کی تم لوگ یقیناً اس ٹیکس سے مشتنیٰ ہوا گر جا ہوتوتم لوگ منطقہ شرقیہ کے مدیر مالیات محمد مبارک سے جا کرملو، کشم وغیرہ فارغ ہوکرہم لوگ باہر نکلے ،ظہران کابیمطار جوابھی حال ہی میں تغیر ہواہے اپنی تغیر اور نوعیت کے اعتبار سے انو کھا ہے سعودی حکومت کا بیرعالمی ہوائی اڈ ہ ہے کمبی اڑان اور بورپ کوجانے والے تقریباً سبھی جہازیہاں ٹھہرتے ہیں پورامطار ایر کنڈیشن اور ہرسم کے جدید سامان وآلات سے لیس ہے اسی میں ایک برا ہول بھی ہے۔

سعودی عرب کایہ علاقہ منطقہ شرقیہ کہلاتا ہے جو پرانی تواریخ سے جیل ، قطیف، ٹارات، دارین اور دمام وغیرہ پر شمتل ہے بالفاظ دیگر قدیم بحرین کا حصہ ہے،امین ریحانی نے اپنی کتاب "ملوك العرب" میں اس علاقه كی سرگرميوں كاذكر کیا ہے ،ساتھ ہی مشہور پرتگالی ملاح فونسواورالبرک کی طبیع عرب کے علاقوں کی دریافت کی مخضرتاریخ بھی آگھی ہے جس میں پرتگالیوں کے ناجائز قبضہ اوراس علاقہ میں ان کی ریشہ دوانیوں کا بھی ذکر ہے منطقہ شرقیہ ہی کا ایک فرزند محرسعید مسلم مصنف "ساحل الذهب الاسود" نے لکھا ہے کہ پرتگال وہ پہلی مغربی حکومت ہے جومشرق سے متعارف ہوئی انھوں نے ٢٨١١ء ميں اس كا انكشاف كياليكن اس وقت انھوں نے اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی لیکن پھر کو ایماء میں واسکوڈی گامانے جب مشہور عرب ملاح احمد بن ماجد کی مددسے ہندوستان پہو نیخے میں کامیابی حاصل کرلی

توان کی شہرت ہوگئ اور انھوں نے تجارت کو وسیع کرنا شروع کر دیا ساتھ ہی انھوں نے ایک عظیم شہنشا ہیت کی بنیا در کھی جوافریقہ کے ساحلوں سے لیکر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی اس زدمیں خلیج عرب کا پوراعلاقہ شامل تھا، پرتگالیوں کوایک زبردست شکست دینے کے بعد ترکوں نے خلیج کے اس علاقہ پر قبضہ کیا چنا نچے قطیف وغیرہ میں موجود بعض قلعے پرتگالی یا ترکی عہد کی نشاندہی کرتے ہی۔

بیعلاقہ پہلے سمندر سےموتی کا لئے کے لئے مشہور تھابعض مقامات بر پھھیتی بھی ہوتی تھی، یہاں کے موتی عام طور پر ہندوستان کے بازار میں بیچے جاتے تھے، کین جایان کی نقلی موتی کی صنعت نے ان اصلی موتیوں کا بازار سرد کر دیا جس کی وجہ سے یہاں کے باشندوں کی اقتصادی حالت ابتر ہوگئی کیکن کچھ ہی دنوں بعداس علاقہ میں پٹرول کی دریافت نے موتی کی کمی پوری کردی مئی ۱۹۳۳ء میں امریکہ کی مشہور تیل تمپنی اسٹنڈ راویل آف کالیفور نیااور سعودی عرب کے درمیان اس علاقہ میں تیل کی تلاش کےسلسلہ میں ایک معاہدہ ہواجس کی روسے تمپنی کا ایک وفد حبیل نامی شہر میں آیا اور پہلی مرتبہ ظہران کے پہاڑ میں سروے کیا اس سروے کے بعد <u>۱۹۳۵ء میں</u> تمینی نے دمام کے علاقہ میں تیل کا پہلا کنواں کھوداجہاں ۲۳۰۰ قدم نیچے تیل دریافت ہوالیکن تیل کی مقدار کافی نہھی پھراس کے بعددس دوسرے کنویں کھودے گئے کیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ اور نتیجہ برآ مزہیں ہوالیکن اس وفد نے ہمت نہیں ہاری اس کے بعد دمام کے کنویں نمبر کی دوبارہ کھدائی کی جس کے نتیجہ میں 1970ء میں تیل کی ایک بڑی مقدار ہاتھ لگی جے صفائی کے لئے بحرین بھیجاجانے لگا پھر میں ا میں ابوحدر بیاور بقیق کے اندر پیرول کی ایک بڑی مقدار دستیاب ہوئی ۱۹۴۸ء میں عین دار میں اس کے بعد پھروم واء میں حض اور فاطلی میں اور 1961ء میں عثانیہ اور سفانیہ میں پٹرول کی کافی مقدار دستیاب ہوئی یہانتک کر۱۹۲۲ء میں ان علاقوں سے

۳۰۵۲۰۵۱ ڈرم پٹرول روزانہ نکالاجانے لگا، پھر 1906ء میں پٹرول کے دواور علاقے دریافت ہوئے ایک منبقہ جو سمندر کے اندر ہے دوسراخریض جوریاض سے 190 رکلومیٹرمشرق میں واقع ہے اس وقت ارا مکو کمپنی کے پاس دوسو بیالیس ایسے کو یں موجود ہیں جن میں سے پٹرول نکالا جارہا ہے۔

عرب امریکہ آئل کمپنی (ارامکو) کامرکزظہران ہے بیبی اس کمپنی کا صدر دفتر اورامریکن مزدوروں کی امریکن طرز کی لمبی چوڑی کالوئی ہے اس میں جانے کے بعد ایسامعلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کے سی حصہ میں آگئے ہوں، یہاں کے مکانات، رہائش طرز زندگی تقریباً سجی امریکن ہیں، ہوٹل، ریسٹورنٹ، کلب وغیرہ سجی امریکن ہیں، ہوٹل، ریسٹورنٹ، کلب وغیرہ سجی امریکن طرز کے ہیں، یہاں کی سڑکیں پختہ اور نہایت وسیع اور دورویہ درختوں سے معمور ہیں، صاف سخری اور عالیشان فلیٹوں کی اس کالونی کوچارچا ندلگانے کے لئے عالمی مطار، شاندار ہیبتال اور ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی اس کے دوش بدوش موجود ہیں،

ظہران کے قریب ایک شاداب خطہ بھی ہے جو یہاں کے لوگوں کی تازہ ترکاریوں کی ضرورت کو ہوئی حد تک پورا کرتا ہے، گذشتہ دنوں سفر میں نے ظہران سے گذر نے اور وہاں کے مناظر سے لطف ادوز ہونے کاموقع ملاتھا، یہاں سے قریب ہی المحبو ہے جوایک چھوٹی سی آبادی تھی ہی المحبو ہے جوایک چھوٹی سی آبادی تھی لیکن اب ظہران کے بازار کی حیثیت رکھتا ہے جہاں ہوشم کی دوکا نیں ہیں، ظہران سے آنے جانے والے مسافر عام طور پرالخمر ہی کے سی ہوئل میں قیام کرتے ہیں، سمندری راہ سے بحر بن جانے والے مسافر عام طور پرائخم ہی انفرادی کوشش جاری ہے تاکہ ہیں، بندرگاہ کے قریب ہی ایک مسافر خانہ بنانے کی انفرادی کوشش جاری ہے تاکہ اس راہ سے جج کے لئے آنے والوں کو یہاں تھہرنے کی سہولت ہو سکے، یہاں بھی عام طور پرجد یوطرز کی عمارتیں یائی جاتی ہیں، یہاں کا تمدن بھی ظہران کے تمدن سے طور پرجد یوطرز کی عمارتیں یائی جاتی ہیں، یہاں کا تمدن بھی ظہران کے تمدن سے

قريب تر ہے۔

چونکہ دمام میں منطقہ شرقیہ کے مدیر مالیات شیخ محمر مبارک سے ملاقات کرنی ضروری تقی اس لئے مولوی عبدالرجمان صاحب کا زیادہ دیرتک انتظار نہ کر سکے اور عالمی وقت کےمطابق مربح شام کوظہران کےمطارسے دمام کے لئے بذریعیہ کیسی روانه ہوئے تقریباً آ دھ گھنٹہ کا پیراستہ جو صحراء کے بھی کا لے سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی شاندارسر ک اورآس میں تیل کے کنوؤں اور یائی لائنوں کے مناظر سے معمورتھاباتوں بات میں طے ہوگیا کہ اب ہم دمام میں داخل ہورہے تھے دمام کے شاندارفلیك اور كبی چوژی صاف شفاف سركیس بهارے سامنے تھیں جم سيدھے ریاض کے بس اسٹیشن پہو نیچ وہاں سے مدیر مالیات کا مکان قریب تھا میکسی والے کو پندرہ ریال اداکر کے مولوی جمیل صاحب کے ساتھ شخ محمرمبارک کے مکان کی دریافت میں نکل پڑے تقریباً ایک فرلانگ کے فاصلہ پرواقع تھاجلدہی وہاں پہونچ گئے مگرمعلوم ہوا کہ وہ کسی سرکاری ضرورت سے ریاض گئے ہوئے ہیں،اب یہاں دریتک رکنامناسب نه سمجه کرفورأ واپس موئے ، دیکھا تو ہمارے بقیہ یا کستانی ساتھی وغیرہ بھی الخبر سے دمام پہونچ چکے تھے اب ہم سب پھرایک ہی ساتھ ایک ہی موٹر میں ریاض تک کا سفر طے کرنے والے تھے چونکہ سفرلمباتھااور راستہ میں کھانے پینے کا کہیں خاص انتظام نظر نہیں آر ہاتھااس لئے وقت کی کمی کے باوجودہم ایک قریبی ہوٹل میں تھس گئے اور کھانا تیار کرنے کا آرڈ ردے دیا۔

احساء جس کے متعلق ہم لکھ چکے ہیں کہ تاریخ وسیرت کی کتابوں کے اعتبار سے گذشته دورکا بحرین تفااورخوداحساء کااطلاق اس زمانه میںموجودہ احساء کےایک شہر ہفوف پر ہوتا تھااور یہی ہفوف اس پورے صوبہ کا صدر مقام تھااب سعودی اصطلاح میں صوبہ احساء کو منطقہ شرقیہ بھی کہتے ہیں اور اس کا صدر مقام ہفوف کے بجائے دمام

man ہوگیاہے، جغرافیائی اعتبار سے دمام قطیف کے جنوب مشرق میں تقریباً دس میل کے فاصلہ پرواقع ہے پہلے زمانہ میں اس کی حیثیت ایک بندرگاہ کی تھی کیکن گذشتہ صدی میں یہ بندرگاہ تباہ کردی گئی تھی لیکن اب پٹرول کی دریافت کے بعدایک کروڑ پیاس لا کھ ڈالر کے صرفہ سے جو بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے وہ منطقہ شرقیہ کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے، یہ بندرگاہ چھسومیٹر کمبی اور بیک وفت جار بڑے جہاز وں کے تھم رنے کے لئے کافی ہے، یہیں سے سعودی عرب کی واحدر ملوے لائن بھی گذرتی ہے جوراس تنورہ سے ریاض تک جاتی ہے، جارسومیل کبی ریلوے لائن سعودی عرب میں تنہا کام کرنے والی ریلوے لائن ہے، ججازر بلوے لائن کی تعمیر ومرمت کے بعداس کوٹا نوی حیثیت حاصل ہوجائے گی ، یوں تو د مام اپنی ترقی و تقدم کے باعث غیرمکی ماہرین انجینیروں اور پیشہ وروں سے ایک مخلوط شہر بن گیا ہے مگر عرب آبادی کے لحاظ سے اس کا بڑا حصہ قبائل دواثر بر شمل ہے، جدید طرز پر شہر کی تعمیر آبادی نے اس خوبصورتی میں اور اضافیہ کردیاہے جگہ جگہ مساجدومدارس، شفاخانوں، سرکاری دفاتر وعمارتوں اور یارکوں کی

كثرت وترتيب في حارج اندلگاديا بـ احساء (منطقه شرقیه) کے اکثر وبیشتر علاقے صحراوں اور میدانوں پرمشمل ہیں کہیں کہیں ٹیلے نمااون نے ان کھی ہے، احساء کا علاقہ سعودی عرب کے دوسرے علاقوں کی برنسبت چشموں اور کنوؤں سے معمور ہے جن کے آس یاس چرا گا ہیں اور شاداب خطے ہیں، یہاں بارش کاسالا نہاوسط صرف حارانچ ہے،احساء کی پیداوار میں حاول کی كاشت قابل ذكر ہے، چلول ميں ليمو، انار، انگور، انجير، مجبور وغيره بكثرت پيدا موت ہیں،احساء کی سرزمین میں پٹرول کا جوسمندر دریافت ہواہے وہ اتنالمبا چوڑا ہے کہ سعودی عرب کے بجائے کویت (جواحساء کے ثمال میں ہے) قطر (جوجنوب میں ہے) اور بحرین (جومشرق میں ہے) کی حکومتیں بھی اینے اپنے علاقوں سے پٹرول نکال کر

mr2)

اس سےاستفادہ کررہی ہیں۔

احساء کے مشہور شہروں میں ظہران ، الخبر ، دمام کے علاوہ ہفوف ، مبرز ، قطیف ، راس تنورہ ، عقیر ، بقیق اور جزائرا یک بردی بندرگاہ کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں ویسے بیتمام شہر پٹرول کی دولت سے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

ابھی ہم کھانا کھا کرفارغ بھی نہ ہونے یائے تھے کہ بس کاڈرائیور بھا گتا ہوا ہارے ماس آیا اور کہنے لگا کہ جلدی سیجئے ورنہ لوگ گھبرا گھبرا کربس سے اتر رہے ہیں اوروہ بھی کھانے پینے کے لئے جارہے ہیں اگرآب لوگوں نے دیر کی اورلوگ ادھر ادھرمنتشر ہوگئے تو پھرعشاء کے بعد ہی یہاں سے روانہ ہوتکیں گے اس طرح ریاض پہو نیجتے پہو نیجتے صبح ہوجائے گی ،ہم نے جلدی جلدی کھانا کھا کربل ادا کیا اوربس کی طرف بڑھے مغرب کا وقت تھا وہیں مغرب کی نماز بڑھی اور د مام سے ریاض کے لئے روانه ہو گئے ، ریاض د مام کاراستہ چونکہ اور زیادہ کشادہ تھااس لئے اس خنک رات کی تاریکی میں ڈرائیور نے اپناجو ہردکھادیا،بس کے ذریعہریاض اور دمام کے درمیان کوئی خاص شہز ہیں بڑتا بلکہ عام طور پر راستہ شہرسے باہر بنایا گیا ہے، البتہ جگہ جگہ راستہ میں پٹرول کے کنوؤں سے نکلتی ہوئی جلتی گیس کا منظر بڑا خطرناک نظرآ رہا تھا، رات کی تاریکی میں غور کرنے سے کہیں کہیں پٹرول کے کنویں اوران سے متعلق پائپ لائنیں نظرآ جایا کرتی تھیں،تقریباً دو گھنٹے چلنے کے بعد ڈرائیورنے بس روکی کیکن فوراً ہی پھر چل یرسی یا نچ بج (گیارہ بج) رات کوہم تریس پہونچے بیایک چھوٹی سی بستی ہے یہاں <u>۱۹۵۷ء میں پٹرول دریا</u>فت ہوا،عام طور پرساڑھے یا پچ ہزار قدم کھودنے کے بعد پیرول ماتا ہے اب تک یہاں چورہ کنویں کھودے جاچکے ہیں، یہاں کھنٹوں تک قیام رہاجن لوگوں نے کھانانہیں کھایا تھاوہ کھانا کھانے میں مصروف ہوگئے کچھلوگ جائے سے شغل کرنے لگے اور پچھ عشاء پڑھنے لگے تقریباً ایک گھنٹہ کے بعد ڈرائیور

کے شور وہ نگامہ نے سب کوبس میں الپہو نچایا یہاں سے ریاض تک ۱۹۵ رکلومیٹر کا بیہ باقی سفر دوبارہ شروع ہوگیا ہے، یہاں کے لوگ بسوں میں سفر کے وقت نہ سونے کے عادی ہونے کے باوجو دہمی کچھ رات کی خنگی اور کھانے کی گرمی سے او تکھنے گئے، اس نوم ونعاس کے عالم میں ساڑھے چھ بجے ہم لوگ ریاض پہو پچ گئے، مقامی لوگوں نے تواپنے اپنے گھروں کا راستہ لیا اور ہم لوگوں نے بس اسٹنڈ کے قریب فقہی العربی وطعم السعودی نامی ہوٹل میں سامان رکھ کرسونے کی تیاری شروع کردی تھوڑے ہی در میں نیندگی نجدی دیوں کی آغوش میں جا پہونچے۔

**☆☆☆☆☆☆** 

(۳۲۹

بھیجاجا تا تھااور بہت سے شعراء نے تمنا کی ہے کہ کاش مرنے کے بعد میں بیئر عروہ کے یانی سے نہلا یا جا و اور بقیع میں فن کیا جا و ان مجدید تعمیری حیثیت سے اس کی اہمیت یوں ہوجاتی ہے کہ پہیں وادی عقیق پرایک بہت برابند باندھا گیاہے، یہ بند گذشته کئی سالوں سے بن رہاتھااب اس بند کے تیار ہوجانے کے بعدوہ تمام پانی جو وادئ عقیق کے ذریعہ مملکت کے مختلف حصوں اور پہاڑوں سے آگریہاں جمع ہوتا تھا اورآ کے جاکرسمندر میں ال کرضائع ہوجاتا تفاوہ سب روک کرسینچائی اور بجلی پید ا كرنے كے كام ميں لايا جاسكے، مدينہ سے مكہ جانے والى سرك اسى بند برسے گذرتى

بيرعروه سے روانہ موكر بيرعلى پهو فيج جو يهال سے تين جاركلوميٹر پرواقع ہے یہیں سے اہل مدینہ احرام باندھتے ہیں کیونکہ یہی ان کی میقات ہے جوحدیث وتاریخ میں ذو الحلیفه کے نام سے مشہور ہے بہیں پرمدینہ کا یا ور ہاؤس بھی ہے جو مدینه اوراطراف مدینه کو پاورسپلائی کرتاہے ، مدینه کا پاور ہاؤس یہاں بنانے کی وجہ غالبًا بديه كه مكه اورمدينه مين كوئي غيرمسلم داخل نهين موسكتا ،اوراس ياور ماؤس مين ممکن ہے پچھامریکن یا دوسرے غیرملکی ملاز مین اور آنجینیر ہوں۔اس کئے اسے مدینہ کی حدیے باہر قائم کیا گیا ہے۔

اس کے بعدسر ک کے آس پاس بہاڑیا پہاڑ کے دامن ہیں، مرین، جدہ ومکہ کے اس ساڑھے جا رسوکلومیٹر طویل راستہ میں بہت سے قہوہ خانے ، پولیس چوکیاں ، گاؤں آتے ہیں کین کافی دوری پر بیڑعلی کے بعد فرحات نامی پولیس چوکی اور گاؤں ہے جومدینہ سے تقریباً ہیں میل دوروا قع ہے، یہاں پہو نچنے تک سورج بہاڑوں میں ا پنادامن چھیانے کی بوری تیاری کرچکاتھا،اس اثناء میں بہاڑوں میں سورج ڈو بنے کا منظر بڑا ہی حسین اور پر کشش نظر آر ہاتھا،اور چونکہ فرحات کے بعدسے پہاڑوں کا

## يذبع التعليمي وتبليغي سفر

مبار کپور (اعظم گڈہ) مدینہ منورہ کے تقریباً تین ہفتہ کے بری، بحری اور فضائی سفرکے باوجود جب معلّوم ہوا کہ کیم جمادی الاول پنجشنبہ کو جامعہ کا ایک تبلیغی رحلہ پنج جار ہاہےتو سفر سے متعلق جملہ تکالیف کا فور ہو گئیں اور تقریباً تین سوکلومیٹر کے کے اس تبلیغی سفر کے لئے نشاط لوٹ آیا۔

جامعه کی طرف سے اس تبلیغی و تاریخی رحله کے سلسلہ میں اعلان کیا گیا کہ رحلہ جاردن کے لئے ہوگا،اوراس کا تمام انتظام جامعہ کرے گااوراس میں صرف وہی طلبہ شريك ہوسكتے ہیں جن كوشمنی امتحان بااختبار قبول میں نہ بیٹھنا ہو، مذكورہ بالاشرط اور اکثر طلبہ کے وطن سے نہ لوٹنے کے سبب ہمارا میں سفر صرف پینیتیس طلبہ دواسا تذہ اور دو ڈرائیور ہی برمشمل رہااس کی قیادت انھیں دونوں اساتذہ لیعنی شیخ استاذ عبدالحق محروس مدرس جامعہ اسلامیہ اور شیخ استاذ وکیل مدرس معہد المدرسین کے ذمہ رہی، اعلان کےمطابق ظہر بعدی کوچ کرنا جا ہے تھالیکن تقریباً جالیس آ دمیوں کے جار دن کے ہرفتم کے انتظام کی وجہ سے در ہوگئ اور ہم لوگ عصر بعد مقامی ٹائم کے مطابق سوا گیارہ بج جامعہ سے بس کے ذریعہ روانہ ہوئے ، چونکہ پچھاڑ کے شہر ہی میں ہمارا انظار کررہے تھے،اس لئے باب العنمريد پر پہونچ کران کوسوار کرنے کے بعد مدینہ سے باہر ہوئے،آگے بیئر عروہ تھا جوایک قدیم اور تاریخی مقام کے ساتھ ساتھ جدید تغمیری پروگرام کے سبب بھی مشہورہے، تاریخی حیثیت توبہ ہے کہاس کنویں کا یانی جو بيئر عروه كے نام سے مشہور ہے نہایت شیریں ہے اور بعض خلفاء كے پینے كيلئے بغداد

اٹوٹ سلسلہ شروع ہوجا تا ہے اس لئے سڑک کے نشیب وفراز اور سمت بتلانے والے نشانات جگہ جگہ نصب کئے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی شکل یہ ہوتی ہے لکڑی کے کھمبوں میں سیاہ پر سفید حرفوں میں مختلف شم کی عبار تیں اور علامتیں کھی ہوتی ہیں مشلا آگے او نجی سڑک آرہی ہے تو بورڈ پر لکھا ہوتا ہے احتر س امامک خطر مرتفع اور اگر شال یا جنوب کی طرف مڑی ہوتی ہے تو ''احتر س منجی شمال یا احتر س منجی جنوب کی عبارت کھی ہوتی ہے اورڈ رائیور کو ہوشیار کرنے اور اوسط درجہ کی منت جی جنوب کی عبارت کھی ہوتی ہے اورڈ رائیور کو ہوشیار کرنے اور اوسط درجہ کی منت جی جنوب کی عبارت کھی ہوتی ہے اورڈ رائیور کو ہوشیار کرنے اور اوسط درجہ کی منت جی ایک کے گئے جگہ خطر ہدئ السرعة کا بورڈ لگار ہتا ہے۔

ایگ چیز میں نے دیکھی جو مجھے نئی معلوم ہوئی تواس کوغور سے دیکھنا شروع کیا اور دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ بینی بلکہ پرانی اور عام ہوہ یہ کہ جگہ ہوئے کے کنارے پانی کے بڑے بڑے پیپر کھے ہوئے ہیں جس میں سرکاری موٹریں قریب کنارے پانی کے بڑے براے برائے ہیں ہوئے ہیں جس میں سرکاری موٹریں قریب کے کنووں سے پانی لاکر بجر جاتی ہیں ہی پانی عام مسافروں کے ساتھ ساتھ قرب و جوار کے لیے بھی ہوتا ہے، اس طرح ان کی سب سے بڑی تکلیف میں بڑی حد تک کمی پیدا ہوگئی ہے۔

اس کے بعدہم لوگ قریش پہو نچے آور مغرب کی نماز وہیں کی ایک نئی تعمیر شدہ مسجد میں باجماعت ادا کی گئی میں گا وال فرحات کی بہ نسبت آباداور بڑا ہے ، یہاں بھی پولیس چوکی اور کئی ایک قہوہ خانے ہیں اس کی آبادی بائیں طرف کچھ دور پر نظر آتی ہے دو تین مسجد میں نظر آئیں جس میں ہم نے نماز ادکی وہ ۱۳۵۸ ھے کی ہے جس کو یہاں کے ایک مخیر شخر تنظر آئی ہے اس سے تصل ایک مدرسہ بھی ہے مغرب کی نماز کے بعد میں نے مسجد کی حجت پر چڑھ کرادھرادھرایک نظر ڈالی تو آبادی اچھی خاصی نظر آئی اس کا اپنا ایک باز اربھی ہے۔

ہمارے ایک پاکستانی ہم سفرنے بتلایا کہ ریجگہ تاریخی حیثیت سے بڑی اہمیت

اس معنیٰ کر کے رکھتی ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے واپسی پر یہاں قیام کیا تھا اورا کیے قیدی کا فرکول کرنے کا تھم دیا تھا، اس روایت کی صحت اور مراجعت کے لئے آخذ اور وقت دونوں در کا ہیں اورا تفاق سے فی الحال دونوں مفقو دہیں، ویسے یہ حقیقت ہے کہ جنگ بدر سے واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بن حارث بن کلاء کو جو بدر کی جنگ میں کفار مکہ کا کمانڈر تھا، صفراء میں قبل کرنے کا تھم دیا چنا نچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں وہ قبل ہوا، اسی طرح آیک دوسرے کا فرقیدی حقیہ بن ابی معیط کو آپ نے عرق ظبیہ میں قبل کرنے کا تھم دیا جس کو عاصم بن ثابت بن ابی اللے نے قبل کیا لیکن صفراء اور عرق ظبیہ سے قریش کا کیا تعلق؟ پھر ممکن ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک قریش کے قریب ہوں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انصیں دونوں میں سے کئی ایک کا نام بدل کر قریش رکھ دیا گیا ہو، معلوم ہوا کہ عرق ظبیہ میں جہاں عقبہ بن معیط قبل کیا گیا تھا ایک قبر بنادی گئی تھی اور دیہاتی وہاں برکت کے لئے جاتے عقبہ بن معیودی حکومت کا دور دورہ ہوا تو اس نے اس کومسار کرادیا۔

یہاں کچھ دیرآ رام کرنے کے بعد ہمارایہ قافلہ پھر عازم سفر ہوا، اب مغرب بعد ہو چکا تھا اور دوسری رات کا چا ند بھلا کب تک ساتھ دیتا تھوڑی دیر بعد وہ بھی پہاڑوں میں جاچھپا، اب ہم آس پاس کے اندھیر ہا اور سامنے موٹر کی لائٹ کے اجالے میں چلے جارہے تھے راستہ میں بہت می منزلیں اور مشہور مقامات آئے جیسے مروحہ مسیجد، خیف، واسطہ وغیرہ لیکن ان میں کہیں بھی رکنانہیں ہوا، اور قریش سے چلنے کے بعد عشاء کے وقت یعنی مقامی ٹائم کے اعتبار سے ڈھائی بج بدر پہو نچ یہ بدروہ ی تاریخی جہاں کفرواسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ گرم ہوا اور اسلام کو یہیں سے قوت نصیب ہوئی تھی، اس کے بعد ہی سے اسلام کے لئے میدان صاف ہوگیا، یہاں قوت نصیب ہوئی تھی، اس کے بعد ہی سے اسلام کے لئے میدان صاف ہوگیا، یہاں تم نے عشاء کی نماز اداکی اور ایک قہوہ خانے میں بیٹھ کر امیر احمد را میوری، عبد الرحمان

کراناتھااس کئے موقع غنیمت شارکر کے ہم چاروں ہندوستانی پنبع بحرکی سیرکونکل پڑے۔

ینع ایک قدیم اور شہور ومعروف شہرہے جس کا شار بجاز کے زرخیز اور تجارتی شہروں میں ہوتا ہے،قدیم جغرافیائی تقلیم کے اعتبار سے یہ بھی مدینہ ہی کا ایک حصہ ہواد آج بھی مدینہ کی بندرگاہ کے نام سے مشہور ہے،آخر ذمانہ میں آکر مدینہ سے اس کا جغرافیائی تعلق ختم ہوگیا، یہ شہرقدیم آلہ مسافت کے اعتبار سے مدینہ سے چارتن کی مسافت پرواقع ہے عربی زبان میں نبح الماء کے معنی پانی نکلنے کے جی اوراس کی مسافت پرواقع ہے عربی زبان میں نبح الماء کے معنی پانی نکلنے کے جی اوراس کا نام پنبج (مضارع کا صیغہ )اس لئے رکھا گیا ہے کہ یہاں پانی کے کنوؤں اور چشموں کی بڑی کثر سے تھی بعض مورخین کے بیان کے مطابق ایک سوستر چشمے یہاں موجود سے،اس کی آبادی قبائل جہدیہ ایٹ انصار پر شتمل تھی۔

ابن شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت عمرابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رضی اللہ عنہ نے اللہ عنہ نے اللہ عنہ کے کچھاورز مین خریدی۔

حضرت عمارابن یا سررضی الله عندگی روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بنج کے قریب وی عشیرنا می علاقہ میں حضرت علی رضی الله عند کے لئے جا گیر کے طور پر پچھ زمین عطاکی پھر حضرت عمررضی الله عند نے اپنے زمانۂ خلافت میں ایک اور حصہ دیااس کے بعد حضرت علی رضی الله عند نے خود پچھ زمین خریدی ، پنج میں مال کی حیثیت سے حضرت علی رضی الله عند کے پاس پچھ متفرق چشمے تھے جس کو انھوں نے صدقہ کردیا۔

احمد بن ضحاک نے روایت کی ہے کہ ابونضالہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لئے پنج پہو نچے تو انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کیوں یہاں

مبار کپوری، مولوی حفیظ الرحمان اعظمی و مدراسی اور راقم الحروف نے ایک ساتھ جائے یی، پھرتھوڑی دریآرام کرنے کے بعد امیر احمد صاحب کی تحریک پرایک قہوہ جی : (بیرے) کوبلاکرمچھلی کا آرڈردیا گیا،سمندرسے قریب ہونے سے بدرکے بعد ہر منزل برتازی مجھلی ہروقت تیار ملتی ہے اور مسافرین خاص طور پر تچھلی کھاتے ہیں خصوصاً مستورہ اور رابغ جوسمندر سے بالکل ہی قریب ہیں محچملی تیار رکھنے میں مشہور ہیں، کھانے سے فراغت کے بعدادھرادھر کی گفتگو کرنے مسہری نما کرسی پر پچھ دریا لیٹنے ك بعدامير كاروال كي آواز آئي ساللا خوان ساللا خوان ميربا نگ جرس سنتي بي سب موٹر میں اپنی اپنی جگہ بیٹھنے لگے میں نے گھڑی دیکھی پونے جار (ہندی وقت کے مطابق بونے گیارہ بچرات) ج رہے تھے،اب کے موٹر بٹی کے بچائے اسم نے سنجالی اورسفرشروع ہوگیا کوئی دس بارہ کلومیٹرآ کے جانے کے بعد جب بدر کی بہاڑیاں ختم ہو گئیں اور ساحلی علاقہ شروع ہو گیا تو آ کے پنبع کا چورا ہا ملا یہاں ہے ہم جده كاراسته چهوژ كرشال كى طرف مركئ اورينع كاراسته اختيار كيا، چونكه آدهى رات کاوفت تھااس لئے بیرساٹھ ستر کلومیٹر کاراستہ اونگھتے اونگھتے ہی کٹ گیا اورہم لوگ ساڑھے یانچ بجے کے لگ بھگ (ساڑھے بجے رات ) پنج بحرمیں داخل ہو گئے یہاں پہونچ کراس فیصلہ میں کچھ دریاگ گئ کہ ہم سیدھے پنج تجیل چلے چلیں (جووہاں سے تقریباً بچاس کلومیٹر دورریت اور چئیل میدان کے درمیان واقع ہے ) یا یہیں پنبع بحرمیں رک جائیں اور بقیہ رات آ رام کرنے کے بعد پنبع تخیل چلیں ، بالآخر فیصلہ یہی ہوا کہ پنیع بحرمیں رک جائیں، چنانچہ وہاں قہوہ خانہ کی تلاش کے ساتھ پنچر جوڑنے والے کی دوکان کی بھی تلاش شروع ہوئی تا کہ پنج اور بدر کے درمیان قبل ہوجانے والے پہنے کی مرمت ہوسکے آخرو ہیں قریب کے ایک قہوہ میں آرام کیا گیا۔ صبح سوير \_ اٹھ کر فجر کی نماز قہوہ خانہ کی مسجد میں اداکی گئی ابھی موٹر کا پہیہ ٹھیک

خوانخواہ پڑے ہیں؟ اگر خدانخواستہ آپ کا وقت آگیا تو قبیلہ جہنیہ کی مدد کے علاوہ دوسرا کون ملے گا، مدینہ چلئے وہاں دوست احباب سبھی موجود ہیں حضرت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا. میں اس دردسے تو مرنے رہا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں بڑے یقین کے ساتھ فر مایا ہے کہ میں خوذ ہیں مروں گا بلکہ مارا جاؤ نگا۔

سمہو دی کی مٰدکورہ بالاعبارتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ پینع علویوں ہی کے قبضہ بس رہااور دہاں حشی خاندان کےلوگوں کا دور دورہ رہا۔

میں رہااور وہاں حنی خاندان کے لوگوں کا دور دورہ رہا۔ جدید تقسیم یا اقتصادی اعتبار سے پنج دو حصوں میں تقسیم ہوگیا ہے، ایک پنج بح (سمندری پنج ) دوسرا پنج خیل (نخلستانی پنج ) پنج بحرکا اطلاق اس شہر پر ہوتا ہے جو ساحل پر آباد ہے اور جہاں سے دوسری جگہ کشتیاں آتی جاتی ہیں خاص کر چھلی کا شکار یہاں کی بڑی آمدنی اور تجارت تھی، قدیم زمانہ میں تو نہ جانے کہاں کہاں جہاز آتے جاتے رہے ہو نگے لیکن آخری وقت میں یہ بندرگاہ بہت محدود ہوگئی اور اس کی رہی سہی رونق بھی جدہ نے چھین لی۔

براحری اس قدیم اور مدنی بندرگاہ کوسعودی حکومت دوبارہ اعلی پیانہ پر استعال کے قابل تیار کرارہی ہے، غیر ملکی کمپنیاں رات دن گودی بنانے کے کام میں مصروف بیں کافی لمبی چوڑی گودی اور وسیع وعریض بندرگاہ پربیک وقت کی جہاز رک سکیں گے،اس کا مقصد یہ ہے کہ بندرگاہ جدہ کابار پھی کم کیا جائے اور جہاز جدہ اور پنج دونوں جگہ کھم ہراکریں، جدہ کے کسٹم آفیسر نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ چارم ہمینہ میں کام کمل ہوجائے گا اور بیواقعہ ہے کہ جس تیزی سے کام ہور ہا ہے چارماہ اس کے لئے کافی ہیں، ادھروز ارت جے واوقاف چا ہتی ہے کہ پنج کو حاجیوں کی خاص بندرگاہ بنایا جائے اور پنج ہی میں جاج اتراکریں، بلکہ اس کا خیال ہے کہ جاج کو کو پنج بندرگاہ بنایا جائے اور پنج ہی میں جارہ سے شروع کر دیا جائے۔

اس پروگرام کے ممل ہوجانے کے بعدینج بحرخود بخو داپنی کھوئی عظمت ورونق واپس لے لیگا، وہاں کی میرسپلٹی بڑی تیزی سے تغیری اقدام اٹھارہی ہے، بجلی یانی کی سپلائی اور فراہمی کامعقول انظام ہے،اس کی زمینوں پر تعیری کام جاری ہے برای بڑی دوکانوں اور ہوٹلوں کے لئے مناسب جگہ تجویز کی جاچکی ہے ،وزارت مج و اوقاف نے ایک شاندارمسجر تغیر کرنے کی منظوری دیدی ہے ویسے سمندر کے کنارے والی آبادی میں جاریائے مسجدیں اوراس سے ملی جوئی شالی آبادی میں دوتین بوی مسجدین نظرآ رہی تھیں، چونکہ ہم لوگ بغیرامیر کی اجازت کے مبح اٹھ کر بھا گے چلے آئے تھے اس لئے بینع کی تھوڑی درسیر کی اورواپسی میں ایک قہوہ خانہ میں فول کا ناشتہ کر کے جائے بی گئی اوراپنی قیام گاہ پر پہو نچے تو معلوم ہوا کہ موٹر بہیہ درست کرا کے واپس نہیں آئی، اب ہم اطمینان سے بیٹھ کربس کی آمد کا انتظار کرنے گے۔ ڈیڑھ گھنٹہ دن نکلنے کے بعد کوئی ڈیڑھ بے بس آئی اور ہم اس میں سوار ہوکر بیٹھ گئے،کوچ سے پہلے امیرکاروال نے جب جائزہ لیا تومعلوم ہوا کہ دوار کے نہیں ہیں،ان کے آنے کے بعد ہمارا کارواں پذیج تخیل کے لئے روانہ ہوا۔

ینع خیل بنج بحرسے بچاس ساٹھ کلومیٹر دوری پرواقع ہے دونوں کے درمیان سوائے میدان اور ربیت کے اور کہیں کچھ نہیں ہے ربیت اور بالوکی وجہ سے کوئی سرک بھی نہیں بن سکی ہے بلکہ موٹر والے اپنے اندازہ سے جس طرف چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، اسی لئے ناواقف ڈرائیور بہت گھبرا تاہے، آدھ گھنٹہ کے بعدہم اس چٹیل میدان میں ایک کئے مکان کے پاس سے گذر ہے جس کے پاس دونین ہیری کے درخت سے کیا معلوم تھا کہ یہی ہمار امسکن اور قیام گاہ ہوگا، یہاں سے آگے بڑھ کرا بھی وار پانچ کلومیٹر آگے گئے ہوں گے کہ موٹر کا ایک پچھلا بہیہ جواب دے گیا، نامعلوم اور ربت کے میدان آگے بڑھان مسلحت نہ جھ کراسی مکان کے پاس واپس آئے اور ربت کے میدان آگے بڑھان مسلحت نہ جھ کراسی مکان کے پاس واپس آئے اور ربت کے میدان آگے بڑھان مسلحت نہ جھ کراسی مکان کے پاس واپس آئے

(ma2)

جہاں دونین درخت تھے، طے ہوا کہ بہیں خیمہ لگا کر کھانے یکانے کاانظام کیا جائے اوربس ينبع بحرجا كرمرمت موكرآئ توآگ سفرجاري كياجائے چنانچ الله كانام لے كراس صحرالق ودق مين خيمه نصب كرديا گيا۔

یہ جگہاں صحراء میں انسان وحیوان دونوں کے لئے بڑی اہمیت اور مرجع خلائق کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ سعودی حکومت بینع بحروالوں کو پینے کا یانی پنیع تخیل سے ایک پچاس ساٹھ کلومیٹر کمبی یائپ لائن کے ذریعہ مہیا کرتی ہے اوروہ یائپ لائن جگہ جگہ اس صحراء میں بھی کھولدی گئی ہے جس کی وجہ سے پینج بحروالوں کے علاوہ اس صحراء کے اسے والے بدواوران کے جانور بھی اس کے ذریعہ مستفید ہوتے ہیں،اسی سے متصل حکومت نے ایک مکان بنادیا ہے جومحافظ کے رہنے کے علاوہ عام مسافروں کی قیام گاہ کے کام بھی آتا ہے بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ پنبع والے اسے تفریح گاہ کی حیثیت سے استعال كرتے ہيں۔

ينع تخيل كيلئهم جب مبح ينبع بحرب روانه موئ تو ممارارخ مشرق كي طرف تھامیں نے دیکھا کہ بہت دور ہمارے سامنے مشرق میں بھی سمندر کا یانی پہاڑوں کے دامن میں موجیں مارر ہاہے کین خیم نصب کرنے کے بعدایک عرب ساتھی نے جب الله تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے بتلایا کہ دیکھو قرآن کی مثال کس قدر صحیح ہے کہ ہم اپنے چاروں طرف اس لق ودق صحراء میں پانی دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہم انھیں راستوں سے ابھی گذرے ہیں یانی کا نام ونشان نہیں تھا یہی ہے سراب جے دیکھنے والاتوياني سمجھتا ہے ليكن قريب جانے بر معلوم ہوتا ہے كه ياني نہيں دھوكہ ہے ،عربي ، فارسی اورار دو سبھی شعراء وادباء اس لفظ کواستعال کرتے ہیں میں نے بھی کئی مرتبہ يره هالكها موكاليكن اس كي حقيقت اتن قريب سيآج ديھنے مين آئي۔

جوں جوں وفت گذرتا جاتا یانی پراتر نے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا

جاتا، دو پہر کے وقت جدھرے دیکھئے بکری اور اونٹوں کے گلے پانی پینے ل کے پاس ہی بے ہوئے حوض پر چلے آرہے ہیں، بر یوں کو چرانے والے عام طور برچھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں البتہ اونٹ لانے والوں میں بچوں کے ساتھ بروں کا ہونا یقینی ہوتااونٹ کے گلے دوسم کے ہوتے تھے ایک تو چرتے چرتے صرف پانی کیلئے آنے والا گلہ دوسرا گلہ یانی پینے والا اور اپنے مالک کے لئے یانی لے جانے والا ہوتا، اس گلہ کے تمام اونٹوں کی پشت پر مشک اورٹین بندھے ہوتے جن میں یانی بھر کے لے جایا جاتا، چونکہ اونٹ ایک مرتبہ اتنایانی بی سکتاہے کہ کم از کم جاردن کے لئے کافی ہو،اس لئے اونٹ والے اپنے استعال کے لئے یانی بھی اسی حساب سے لے جاتے ہیں کہ جاردن تک کی ضرورت پوری ہوتی رہے ورنہ جالیس بچاس کلومیٹرسے یانی کے لئے روزانہ آنابڑامشکل کام ہے اگرچہ پیمسافت ان کے نزدیک نہ ہونے کے برابرہے،ایک بدوسے یو چھاگیا کہتمہاری بہتی کدھرہے؟ یہاں سے قریب ہے یا بعید؟ تواس نے کہانہیں بالکل قریب ہے یہ کہہ کراس نے کہادیکھواس بہاڑی کے دامن میں ہےاورہم نے انداز ولگایا جالیس کلومیٹر سے کم مسافت ندرہی ہوگی ،

دو پہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بکری چرانے والوں کاایک گروب آیاجس میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ ایک عورت بھی تھی جوایک کالے اور موٹے کپڑے میں مندھی ہوئی تھی وہ بکریوں کے یانی پلانے کے سلسلے میں تقریباً ڈیر ھ گھنٹہ یہاں رہی کیکن نہ جانے پر دہ کی سخت یا بندیا مردوں سے اس قدر متنفر تقی وہ ان درختوں کے سابیہ میں بھی نہیٹھی اور مسلسل کھڑی رہی ،ٹل کے پاس پانی پینے کے لئے جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم نے اسے اس وقت دیکھاجب ایک لڑکے نے ہم سے لوٹا ما نگاہم نے یو چھا کیا کرو گے تواس نے بتلایا کہ ہمارے ساتھ وہ عورت ہے اس کو پانی وینا ہے ہم نے دیکھا تو وہ کافی دور بکر یوں کے ربوڑ کے قریب بیٹھی تھی چونکہ عام طور پر

**39** 

بریوں کارنگ کالاتھااس کے برقعہ کارنگ بھی کالا پھروہ بیٹھی ہوئی تھی اس لئے ہم کونظرنہ آسکی ہم نے اس لڑکے سے ازراہ انسانیت کہا کہ ارے اس سے کہوکہ آ کریہاں سابیمیں بیٹھے اڑے نے کہاا چھامیں جا کر کہتا ہوں بکریوں کے یانی پلانے کے بعدان کولا کرسایہ میں کھڑا کیااوران کے آخر میں خودوہ عورت بیٹھی جس پرشاید ایک ثبنی کاسایہ تو ضرور ہی پڑتار ہا۔

عربوں کی ضیافت کے بارے میں بہت کچھ رہے مالکھا تھااس کا یک ملکا سا عکس یہاںنظرآیا، ہواہ کہ اونٹ والوں کا ایک گروپ یانی لینے کے لئے آیا جس کے ساته صاف شفاف عربی لباس پہنے ہوئے عرب بھی تھا،معلوم ہور ہاتھا کہ وہ اپنی بستی كابراآ دى ہےاس كے ساتھ ايك بي بھى تھاجسے وہ ينبع بحر پڑھنے كے لئے لے جار ہا تھاوہ عرب جب ہمارے پاس آ کر بیٹھا تو ہم نے ازراہ اخلاق وانسانیت اس کو بلایا اورا کرام تعظیم سے بیٹھایا تھوڑی در کے بعداس نے ہم سے ایک بہت بڑا پیالہ جو سامنے پڑاتھامانگاہم نے کہالے لیجئے اس نے وہ کیکراینے ایک آدمی کودیاہم نے دیکھا کہ وہ جا کراونٹنیوں کا دودھ دو بنے لگااورتھوڑی دیر کے بعد تین حیار اونٹنیوں کا دودھ دو ھ کرلایااوراس عرب نے ہمارے امیرصاحب کوپیش کیاانھوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے معذرت کی لیکن ہم لوگوں نے اونٹ کا تازہ دودھ جوسامنے دوھ کر لايا گياتفاايك عرب مدييمجھ كرايك ايك گھونٹ پيا۔

پروگرام کےمطابق دوسرے دن عصر کی نماز پڑھ کریٹیع تخیل کے لئے روانہ ہوئے چونکہ اب پنج کمیل میں صرف مغرب وعشاء تک کا وقت گذار ناتھا اس لئے تین چارآ دمی تو بہیں ڈیرے پرسامان وغیرہ کی حفاظت کے لئے رہ گئے اور بقیہ حضرات ہارے ساتھ ہولئے لیکن واہ رے قسمت یا موٹر کی مکان شناسی کہ عین اسی جگہ جہاں کل پنچر ہونے کا حادثہ پیش آچکا تھا پہو نچتے ہی ایک دھا کہ کے ساتھ موٹر کے

یہے نےاینے احتجاج کا علان کرتے ہوئے ہم کوینج تخیل کی زیارت سے محرومی کا چیلنج دے دیا چونکہ یہاں سے منزل مقصود کی مسافت بہت زیادہ تھی اور تقریباً تیس جالیس كلوميٹركاراسته تفااس لئے بلااختلاف رائے موٹركود ہیں چھوڑ كراينے خيمه كي طُرف رجعت قہقری کی گئی اور تقریباً آدھ گھنٹہ ریت میں چلتے رہنے کے بعدینج نخیل کی حسرت لئے خیمہ برواپس آئے اور ڈرائیورموٹر ٹھیک کرانے کے لئے بنج بحرواپس لے گئے۔

موٹر کے بار بار جواب دینے نے پینج تخیل کی زیارت کےعلاوہ مدینہ کی واپسی كامستله بهى لاكركه اكردياكه الرموثركايبي حال رباتوبية قافله مدينه كيونكر يهو في سك گا بعض احباب کامشورہ تھا کہ پنج بحرسے ٹیلیگرام کرکے مدینہ سے دوسری بس لائی جائے کین ٹیکیرام کے پہو نیخے اوراس کے بعدوہاں سے دوسری بس آنے تک كانتظار بهت مشكل تها، بهرحال خدا خدا كركرات گذاري كئي، تهائي رات گذرني کے بعد موٹر درست ہوکرآ گیالیکن اب بیغیر معتبر ہوچکا تھا۔

صبح اٹھتے ہی فجر کی نمازادا کی گئی اوردن نکلتے نکلتے ہمارا قافلہ رتیلے میدان کے اس خوشگواراورسرسبرمقام کوفی امان الله کہتا ہوا آ گے بردھااورتقریباً آ دھ گھنٹہ کے بعد ينع بحريهو في گيا،اگرچينع تخيل نه پهو خيخ کي وجه سے تقريباً سجى پژمرده خاطر تھے لکین مالایدرک کله لایترک کله کے قاعدہ کے مطابق بیہواکہ برسول رات میں تو ہم لوگ بہاں سے صرف راستہ کی حیثیت سے گذرے تھے لاؤتھوڑی دریاسی کا چکرلگائیں چنانچہ ساحل پر گئے جہاں ہم چاروں پہلے بھی جاچکے تھے اور تھوڑی دہر ادھرادھر گھومنے پھرنے کے بعدوہاں سے روانہ ہوئے اور مدینہ واپسی کے لئے بدر كاراستداختياركيا گيا۔

سفرجاری رہا پچھ سوتے رہے کچھ او تکھتے رہے اور پچھ منظر بنی کرتے رہے

الم

اورجب بدراور پنج کے ج میں ہونے تووہی پرانا حادثہ پیش آیاجس کے لئے کان مانوس ہو چکے تھے اگر چہ حادثہ پرانا تھالیکن جائے وقوع کے اعتبار سے یہ بڑاا ہم تھا کیونکہاتے آ دمیوں کے پینے کیلئے یانی کامسلہ یہاں تقریباً لا پنجل تھادوسری چیزوں کا تو خيرسوال بى نهيس بيدا بوتا ابھى ذ منول كواس موضوع برزياده سوچنے كاموقع نهيس ملا تفاكه ذرائيوراوراميركاروال كى ملى جلى تبوكلواعلى الله كى آوازنے سبكوايني طرف متوجه کرلیااور سفر جاری ہوگیا، جوں جوں بدر قریب آتا گیاایک کریہ فتم کی بو موٹر میں بیٹھنے والوں کو پریشان کرتی گئی ،خداخدا کرکے جب بدر آیا اور ایک قہوہ خانہ كسامن موٹر ركاتو موٹر كے يہے كاتماشد كھنے كے لئے تقريباً سجى ادھر بردھاوريہ د مکھ کرسب دنگ رہ گئے کہ یہے کے ٹیوب اورٹائر دونوں سے دھواں نکل رہاہے اور دونو س جل كربالكل بيكار موييك بين فوراً ياني لاكردهون حتم كيا كيا اورخدا كاشكر ادا کیا کہاس نے ہم کوموٹر میں آگ گئے جیسے خطرناک حادثہ سے بیجالیا ورنہ بظاہرآگ لكني مين كوئى درنبين هي بعض ساتھيوں نے ڈرائيورسے كہا كتم نے يہ كياغضب كيا؟ اس نے کہا ہمارے لئے دونوںخطرے برابرتھے وہاں بھوک اور پیاس کاخطرہ تھا يهان آتش زدگي كاجوخلاف توقع دور هوگيا۔

بدر میں ساڑھے تین چار گھنٹے دن نکلنے کے بعد پہو نچے اور قہوہ خانہ میں بیٹھ کر پہلے تو جائے ناشتہ کیا گیااس کے بعد ہر مخص مطمئن ہوکر کرسیوں پر دراز ہو گیا،ظہر سے کچھ پہلے معلوم ہوا کہ موٹر کا ٹیوپ ٹائر دونوں بدلا جاچکا ہے اب کوچ کے لئے تیار رہنا جاہیے، چنانچہ تھوڑی در بعد چھ بج (ٹھیک دو پہرمیں)بدرسے روانہ ہوئے تقريباً گھنٹه بعد حنیف پہو نیج اوروہاں کی ایک مسجد میں ظہر کی نماز باجماعت اداکی گئی، حنیف پہاڑوں کے دامن میں ایک آباداورسرسبزعلاقہ ہے جومدینہ سے تقریباً ایک سوکلومیٹر دور بدراور مدینہ کے درمیان واقع ہے یہاں کے برانے مکانات اور

باغات دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے اس ملک کی آباد بوں میں سے ایک برسی اور بارونق آبادی رہی ہوگی کیکن اب یہاں کے باشندے اپناا پنا گھر چھوڑ کردوسری جگہ جا چکے ہیں اور ان کے مکانات کھنڈرات کی شکل میں منتقل ہورہے ہیں جنھیں دیکھ کرہم نے نماز کے بعد ایک امام صاحب سے بوچھا کہ کیاریسب مکانات آباد ہیں؟ تو انھوں نے یانی کے اس چشمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جومسجد کے پنچے سے نالے کی شکل میں کافی گہرائی سے گذرتا ہے بتلایا کہ یہ چشمہ جوتم تھوڑ ابہت بہتا ہواد مکھر ہے ہویہ صرف ابھی دوسال سے چالوہواہے ورنہ یہ درمیان میں بالکل بندہوگیاتھا جس کا مطلب میتفاکه یہاں کے لوگ یانی سے محروم اور یانی سے محرومی کالازمی نتیجہ موت، چنانچه لوگ گربارچهور کرادهرادهر چلے گئے اب آسته آسته چشمه دوباره جاری ہونے کے بعدایے اپنے گھروں کووایس آرہے ہیں۔

(TYT)

یہاں ترکوں کے دورکاایک قلعہ بھی ہے جواب منہدم ہو چکا ہے یہ سجد جس میں ہم نے نماز را می تھی اسی قلعہ سے متصل ہے اور اسی دور کی بنی ہوئی ہے اس کے بھی ا کثر حصے مرمت طلب ہیں اس مسجد کی آگلی دیوار پر بہت سی تحریریں نظر آتی ہیں کسی میں كلمهُ شهادت لكها مواب توكس ميس كوئي حديث كلهي موئى بياسي ميس كوئي الحيمي نفيحت ہے یچریں عام طور پرالی ہیں جیسی دہلی وغیرہ کی قدیم عمارتوں میں سیاحوں کے ہاتھوں کی تحریریں ہوئی ہیںاس لئے مشکل سے پڑھی جاتی ہیںالبتہ عربی کاا یک شعر کئی ایک جگہ نظر آیا جوغور کرنے کے بعد باسانی پڑھا جاسکا۔

شهدت شهادة لاريب فيها بان الله ليسس له شريك الى الثقلين ارسله المليك وان مسحسمداً عبسدرسول

ظهر کی نماز کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ تک قیلولہ ہوتار ہا اس درمیان میں استاذ عبدالحق محروسی اوراستاذ وکیل احمرصاحب مختلف قتم کے تاریخی واقعات وعجائبات کے (سفریات مغربی افریقت

از:مولانا خالد كمال مبار كپورى مقيم گھانا مغربي افريقه

گذشتہ سال نومبر کے آخراور دسمبر کے شروع میں مولانا خالد کمال مبار کپوری
سٹمۂ مبعوث دارالا فقاء سعودی عرب برائے گھانا نے افریقہ کے چار ملکوں
لائبیریا ، سیر الیون ، گامبیا اور سنیگال کاعلمی وتعلیمی اور ثقافتی دورہ کیا تھا جودو
ہفتے میں پورا ہوا اس در میان میں انھوں نے اپنے والدمحترم مولانا قاضی
اطہر مبار کپوری کے پاس جو خطوط روانہ کئے وہ اگر چہ ذاتی تھے مگران میں
ان علاقوں کے مسلمانوں کے بارے میں بہت سی قیمتی اورا ہم معلومات
تھیں اس لئے ان خطوط کے ضروری حصوں کو پیش کیا جارہا ہے امید ہے کہ
قارئین کے لئے ان میں دلچیسی ہوگی۔

موضوع پر چندطالب علموں کومعلو مات بہم پہو نچاتے رہے جو بڑے غوراور دلچیسی سے دوستانہ ماحول میں سنتے اور سوال وجواب کرتے رہے۔

حنیف سے روائی کوابھی مشکل سے دس پندرہ منٹ گذر ہے ہوں گے کہ وہی پرانا حادثہ اللہ اکبراب قوجم نے با تفاق رائے یہ منظور کرلیااب اس موٹر میں ہر گزنہیں بیٹھیں گے اس کے بعد ہار ہے سامنے صرف تین راہیں تھیں ،اولا کیہیں بیٹھ کرکسی بیٹھیں گا انظار کریں شانیا پیدل آگے بڑھ کر آنے والی منزل تک پہو نچ جائیں شا دشا پیچھے لوٹ کر حنیف جائیں اور بیتنوں راہیں کھن تھیں دھوپ تخت تھی اس لئے بیٹھ کر د وسری بس کا انظار کرنا مشکل تھاوہ تو ایک ٹرک والے نے ایک بالٹی پانی عنایت کر دیا ورنہ ہارا براحال ہوتا، اس درمیان میں موٹر کے ایک ڈرائیور محماحمہ کو عنایت کر دیا ورنہ ہارا براحال ہوتا، اس درمیان میں موٹر کے ایک ڈرائیور محماحمہ کھنٹہ بعدایک ''اونیٹ' کہ جاکر جامعہ سے نگ بس لائے اس کے جانے کے تقریباً ایک مدینہ بعدایک ''اونیٹ ' چھوٹی ٹرک نما بس سے ساٹھ ریال پر معاملہ طے ہوگیا کہ وہ مدینہ پونچائے چنانچ اس نے آگے جاکر حنیف میں سامان اپنا اتا را اور والیس آگر ہم میں سے اکثر و بیشتر کولا دکر مغرب کے وقت مدینہ لایا اس طرح خداخد اکر کے ہمارار حلہ کینج ختم ہوا۔

**☆☆☆☆☆☆** 

مدظلهالعالي

لائبيريا

۹رمحرم ۱۲۰۰ هه ۲۸ رنومبر <u>۹۷۹</u> و چهارشنبه محترم ومکرم حضرت والد ما جدصاحب

السلام عليكم ورحبة الله وبركاته

مزاج گرامی!

بفضلہ تعالیٰ میں ہرطرح بخیروعافیت ہوں،امید کہ آپ حضرات بھی بخیریت ہوں گے، پروگرام کے مطابق سلمان مبشر (برادرخور دمبعوث دارا لا فقاء) جب جعرات کوبھی نہیں آئے تو تشویش ہوئی گربس واجبی واجبی سی کیوں کہ معلوم تھا کہ کہیں بھی کوئی نقطہ پیدا ہوگیا ہوگا، پھرزیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور اتوار ۲۵ رنومبر کو دو پہر میں پہو نچے اور ہم سب کواطمینان ہوا۔

دوسرے دن یعنی ۲۷ رنومبر دوشنبہ کی شام کو ۲ رہے جھے ایئر پورٹ پہو نچنا تھا کیونکہ میں نے لائبیریا، سیرالیون، گا ہیا اور سندگال کے دورہ کا پروگرام بنار کھا تھا، سلمان کے اس اتوارکونہ آسکنے کی وجہ سے کینسل کر دیا تھا، اب اس کو تملی جامہ پہنا ناتھا، گا ہیا کے علاوہ باقی شینوں ملکوں کا ویزہ اگراسے حاصل کر لیا تھا، کیوں کہ اگرامیں گا ہیا کا سفارت خانہ ہیں ہے، اور سفر کی دوسری تیاری بھی پہلے سے کمل تھی، صبح سلمان کے کا سفارت خانہ ہیا، سفیرصا حب لندن ہوکراکی دن کے بعدا کر اپہو نیخ ماتھ سعودی سفارت خانہ گیا، سفیرصا حب لندن ہوکراکی دن کے بعدا کر اپہو نیخ والے تھے، وہاں سے دو بج حسب سابق والیسی ہوئی کھائی کر قیلولہ کیا گیا، شام کو چار جے سفر کی تیاری شروع ہوئی ایک ہریف کیس میں کچھکا غذات دوسرے میں دوا کیا جوڑے کہ خراے کی خراے رکھے اور ایئر پورٹ چلے گئے، چونکہ شام کا وقت تھا اس لئے عمر جوڑے کے اگر اسے دوانہ ہوگر ساڑھے نو بجے رابرٹ فیلڈ لائبیریا کے انساری عبدالرجمان وغیرہ کے علاوہ غلام مجمد چودھری بھی موجود تھے، پان امریکن کا جبوجیٹ رات کو آٹھ بے اگر اسے روانہ ہوگر ساڑھے نو بجے رابرٹ فیلڈ لائبیریا کے جموجی دات کو آٹھ بے اگر اسے روانہ ہوگر ساڑھے نو بجے رابرٹ فیلڈ لائبیریا کے جموجیٹ رات کو آٹھ بے اگر اسے روانہ ہوگر ساڑھے نو بجے رابرٹ فیلڈ لائبیریا کے جبوجیٹ رات کو آٹھ ہے کہ اگر اسے روانہ ہوگر ساڑھے نو بجے رابرٹ فیلڈ لائبیریا کے جو جبوجیٹ رات کو آٹھ کو کو این امریکن کا

ائٹریشن ایر پورٹ پہونچا، جودارالسلطنت منردویا سے تقریباً چالیس میل کے فاصلہ پر واقع ہے، یہاں یان امریک کمپنی میں ایک عثانی صاحب کام کرتے ہیں، ان سے اکرا سے جان پچپان تھی ، ان کے دفتر میں چلاگیا وہ وہیں تھے بلکہ ڈیوٹی کے طور پر جہاز کادروازہ خودانھوں نے اپنی نگرانی میں کھلوایا تھا، کہنے گئے کہ مجھے کیا معلوم کہتم اسی میں ہو، میں نے کہا کہ اسی لئے تو میں نے اطلاع نہیں دی، بہر حال انھوں نے کہا بیٹھو میں ہو، میں نے کہا کہ اسی لئے تو میں نے اطلاع نہیں دی، بہر حال انھوں نے کہا بیٹھو اب قریب جہاز روانہ ہوجائے گا تب ہی میں فارغ ہوں گا، میں نے ان کے کمرے میں بیٹھ کر کچھ پڑھتا لکھتار ہا، گیارہ بے کے قریب وہ فارغ ہوگئے اور ہم لوگ ان کی کی کردیا تھا، یہ عثانی صاحب حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی مشہور مفسر قرآن اور کردیا تھا، یہ عثانی صاحب حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی مشہور مفسر قرآن اور مالا بدمنہ کے مصنف کے پوتے کے اوپر پچھڑ و تے غیرہ ہوتے ہیں، بہت بے تکلف اور مجلسی قتم کے آ دمی ہیں، یہاں بعض احب سے میراتعارف کرایا کہ یہ ہمارے اور مجلسی قتم کے آ دمی ہیں، یہاں بعض احباب سے میراتعارف کرایا کہ یہ ہمارے اور مجلسی قتم کے آ دمی ہیں، یہاں بعض احباب سے میراتعارف کرایا کہ یہ ہمارے اور مجلسی قتم کے آ دمی ہیں، یہاں بعض احباب سے میراتعارف کرایا کہ یہ ہمارے اور مجلسی قتم

اور سی ہے اول یں بہاں سی جب سے براسارت واقع کہ تیے اور اب مولوی صاحب ہیں، اکراسے پیچھے پڑے ہیں ہمیں مسلمان بنانے کے لئے ،اوراب بہاں بھی آپہو نچے ہیں۔

ان کا گرکیاہے، دومنزلہ کوشی ہے اکثر وبیشتر کرے بے کار پڑے ہیں ایک
کرہ محافظ کے لئے خاص ہے، اوپر کے کمروں میں رہتے ہیں، ہر کمرے میں ایر کنڈ
یثن لگا ہواہے جھے جو کمرہ دیا ہے اس میں ایر کنڈیشن ہے گرمیں نے روک دیا ہے،
ابھی ابھی پوچے رہے تھے کہ مولوی صاحب! آپ کا ایر کنڈیشن کا منہیں کررہا ہے؟
میں نے کہا جی نہیں، کام کررہا ہے اور خوب کررہا ہے میں نے توڑا پھوڑ انہیں ہے، گر
نہ میں اس کا عادی ہوں نہ اس کی ضرورت محسوں کررہا ہوں اس لئے بند کردیا ہے۔
منگل کی ضبح کو ان کی ڈیوٹی نہیں تھی، اس لئے وہ صبح دس بج تک سوتے رہے،
میں نے ان کے بچوں کے ساتھ ناشتہ کرلیا، جو اسکول سات ہی بج چلے جاتے ہیں،

وہ ناشتہ اوردو پہر کا کھانا ساتھ کھا کر نکلے توشام کو واپسی ہوئی ، بازارلواگئے، دوئین لوگوں سے ملاقاتیں کرائیں اور منر دویا میں دارالافقاء کے سیرالیونی مبعوث سے ملاقات کرائی ،اس سے طے ہوا کہ میں کل صبح لینی آج بدھ ۹ رمحرم کوئے آٹھ بچ آجاوں تو یہاں کے رئیس اتحادالمھیئات سے ملاقات کے لئے چلیں گے، چنا نچین گیا، وہ کہیں نکل گئے تھے، پھراورا یک صاحب کی ملاقات کے لئے چلے گئے، دو پہرکو بارہ بچرئیں صاحب واپس آئے ان سے پانچ منٹ تک ملاقات رہی، طے دو پہرکو بارہ بچرئیس صاحب واپس آئے ان سے پانچ منٹ تک ملاقات رہی، طے ہوا کہ رات کو آٹھ بے میں آؤں۔

اس اثناء میں وہ شہر کے چیدہ چیدہ مسلمان افرادکواطلاع دے کربلوالیں، پھر ان سے ایک تعارف ہوگا اور میں ان سے پچھ کہونگا، میں نے کہاٹھیک ہے، پھر دو پہر کو ایک بجے عثانی صاحب کے یہاں واپس آگیا اور بیٹھ کریہ خط کھنے لگا۔

والسلام

**☆☆☆☆☆☆** 

لانبيريا

الرمحرم معماهاردتمبر ويواء

محترم ومكرم حضرت والدصاحب

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانته

مدظلهالعالي

مزاج گرامی!

بفضلہ تعالیٰ میں ہرطرح بخیر دعافیت امید کہ آپ حضرات بھی بخیر و عافیت ہوں گے، میں یہاں سے ایک خط اس سے پہلے روانہ کر چکا ہوں لیکن ہوسکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ ملیں کیونکہ وہ خط نگ جگہ ہونے کی وجہ سے بنچرکی شام کو دیر سے پوسٹ کیا، اور یہ خط دوشنبہ کوئل پوسٹ کروں گا۔

جيباكه يهلي خط ميں لكھ چكا مول شام كوآتھ بج چہارشنبه ٢٨ رنومبر،٩ رمحرم تاسوعاء (بہال محرم کانام ونشان تک نظر نہیں آیا) یہاں اسلامی تنظیموں کے سربراہ ''الحاج دار مینا کورنہ' کے دولت کدہ پرایک اجتماع ہونا طے پایا جس میں انھوں نے شهر کے چیدہ چیدہ اوراسلامی تظیموں کے سربراہوں کوطلب کیا تاکہ یہاں کے مسلمان لیڈروں اور ذمہ داروں سے ایک تعارف ہوجائے ہم رات کوساڑ ھے سات بجے ہی اس علاقہ (وایاٹاؤن) پہو نیج ، وہیں کی ایک مسجد میں جودن میں مدرسہ کے طور پر استعال ہوتی ہے عشاء کی نماز اداکی، پھرٹھیک آٹھ بجے ان کی قیام گاہ پر پہونچے، وہاں پہلے سے کچھلوگ موجود تھے،اور کچھلوگوں کا انتظار ہور ہاتھا،موضوع مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام كاوه حادثة تعاجس نے دنیائے اسلام میں تهلكه مجار كھا تعابقورى دريك بعدالحاج كورنه كي اجازت سے مجھے كہا گيا كه ميں كچھ كہوں، أكر چه سيراليوني مبعوث شیخ سلیمان سعید بطور مترجم موجود تھے مگر لوگوں نے اصرار کیا کہتم انگریزی ہی میں جو کہنا جا ہتے ہوکہو، چونکہ بیانیک شم کی نجی مجلس تھی اس لئے میں آ دھ گھٹے تک اسلام کے لئے جدوجہدوایار کے موضوع براس علاقہ کی تاریخ کے پس منظر کوسامنے رکھتے ہو ئے بولٹار ہا، پھر مناقشہ ہونے لگا اور دوایک مقامی موضوع زیر بحث آئے ، اور بیسلسہ تقريباً رات كے گيارہ بج تك چلتارہا، آخر ميں طے مواكد الحاج فوفانا" (جو يہاں کے ایک نہایت سرگرم مخلص اور مدرسہ کے مدیرین ) مجھے کل مبح جمعرات • ارمحرم کو (جوا تفاق سے یہاں چھٹی کادن تھااورسابق صدرجمہوریہ کے یوم ولادت کے طور رتعطیل عام تھی )مقامی مدرسے،مساجداوراسلامی مراکز دکھلائیں کے وہ بے عارے پروگرام کےمطابق صبح ساڑھنو بجےعثانی صاحب کے گرآ گئے، میںان کے ساتھ معاینہ کے لئے لکلا،انھوں نے سب سے پہلے ایک لمبے چوڑے زیرتغمیر مدرسہ کی زیارت کرائی جو تکیل کے بعدنہایت شانداراسکول ثابت ہوگا،اس کی آدھی

ار پورٹ چلے جائیں گے، وہ کسی نہ کسی جہاز میں ایک سیٹ نکال کرہمیں سیر الیون کے لئے سوار کردیں گے، پھر وہاں پہو چ کرخط کھوں گا انشاء اللہ۔ والسلام

سيراليون

۸ ارمحرم ۱۸۰۰ همطابق عردتمبر <u>9 کوا</u>ء جمعه محترم ومکرم حضرت والدصاحب السلام علیم ورحمة الله و برکاته

مزاح گرامی!

بفضلہ تعالیٰ میں بخیریت ہوں امید کہ آپ حضرات بھی ہرطرح بخیر و عافیت ہوں امید کہ آپ حضرات بھی ہرطرح بخیر و عافیت ہوں گے ،اس سے قبل ایک لفافہ فری ٹاؤن سے روانہ کر چکا ہوں ملا ہوگا جس میں یہاں بخیریت پہو خینے اور دودن بعد دورہ کا ماحصل درج کر دیا تھا۔

یہاں لبنانیوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے اورا کٹر وبیشتر کاتعلق جنوب لبنان سے ہے ایک صاحب کے بقول چھسات ہزار ہوگی ،لیکن ایک ماہر لسانیات کے بقول بیس ہزار سے زیادہ ہی ہوگی دونوں کی باتیں یوں سیح ہوسکتی ہیں کہ چھسات ہزار فری ٹاؤن میں باقی دوسرے شہروں میں ہونگے ،معلوم ہوا کہ سیکروں برس پہلے لبنانیوں کا ایک قافلہ بحری راستہ سے امریکہ جانے کے لئے افریقہ کے مغربی ساحل کیت آیالیکن حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکا اور اسی علاقہ میں آیاد ہوگیا۔

بہر حال یہاں کے لبنانی بقول شخصے سوفیصدی شیعہ ہیں،گھانااور لائبیریا کی طرح تجارتوں پر قابض ہیں،انھوں نے جلدہی ایک لبنانی نوجوان شیعہ عالم الشخ حسین احمد شحاوہ کو بلاکر دواسلا مک سنٹرایک ہی عمارت میں کھول رکھاہے ایک کانام تقمیر لینی دومنزلہ تک پہونچ کررگ گئ ہے کہ پیسہ ختم ہو گیا ہے،اب بیسے آ<sup>ئی</sup>ں تو تعمیر مکمل ہوگی، پھرخودان کے مدرسہ کامعاینہ کیاجومیری قیام گاہ (عثانی صاحب کے گھر) سے قریب ہی تھا، یہ مدرسہ بھی اچھا خاصا ہے اور وزارت معارف کے تعاون ے اچھا خاصا چل رہا تھا، یہ پرائمری اسکول تھا، انگریزی ٹیچر حکومت نے دیے تھے، عربی ٹیچروں کا انتظام انھوں نے اپنے طور پر کیا تھا، وہاں سے پھرایک اور مدرسہ و یکھنے گئے وہ اس مدرسہ سے بھی زیادہ شاندارتھااور چھٹی کادن ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کاسیں خالی تھیں،اس اسکول کوحضری حکومت نے جاراسا تذہ دیے ہیں، جن میں سے ایک پہونچ چکا ہے باقی تین بعد میں آئیں گے اس کے مدیر نے مدرسہ میں گھمایا پھرایا پھروہاں سے نکل کرایک مدرسہ دیکھنے گئے جوالجماعة السلفیہ نے قائم کیا تھا گران کی زریقمیرمسجد ہی تک پہو نیجے ، مدرسہ نہ دیکھ سکے ، باقی وایا ٹاؤں کا مرسہ جسے غالبًا مولوی سعید مرکر (دامادی شخ سعدالدین) نے قائم کیاتھا، پہلے ہی دیکھ چکا تفااس طرح ایک بجے کے لگ بھگ ان اسلامی مراکز ومدارس کودیکھ کرواپسی ہوئی۔ سیرالیونی سعودی مبعوث نے بروگرام بنایا کہ کل جمعہ اارمحرم کو یہاں کی سب سے قدیم اور مرکزی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھوں اور تقریر کروں ، طے ہوا کہ حاجی فونا با ہی آ کر مجھے لیجائیں گے وہ بے جارے تو وقت پرآ کر مجھے جامع مسجد لے گئے ،کین خودسعودی مبعوث کافی لیك آیا،اس درمیان میس مجھے تقریر کرنے كوكها گيااور مترجم نه ہونے کی شکل میں زور دیا گیا کہ میں انگریزی ہی میں بولوں ظاہر ہے کہ میں نے دس

پندرہ منٹ یونہی بول کرختم کردیا بعد میں مترجم آیا تو بہت معذرت کی۔ درمیان میں ایک مقامی مبلغ وداعی کے ساتھ طے ہوا کہ سیر الیون ٹیکسی سے چلیں گے ، مگر آج شام کواس نے ہتلایا کہ وہ دوشنبہ کونہیں بلکہ منگل کوروانہ ہوسکے گا،اسلئے طے ہوا کہ کل دوشنبہ ۳ردمبر مطابق ۱۴رمحرم کی ضبح عثانی صاحب کے ساتھ

الجمعیة الثقافیة الاسلامیة یا مسلم کلچرسوسائی ہے اور دوسرے کانام ارسالیة هلال الاسلامیة یا ہلال مسلم مشن ہے، روڈ ان اسٹریٹ کی ایک بلڈنگ کی دوسری منزل پرایر کنڈیشن کمروں پرمشمل بیسنٹریہاں کے سرگرم سنٹروں میں شارہ وتا ہے، ان سے ملاقات کے لئے شخ جبریل سیسی مجھے لے کر گئے تو شخ شارہ نے بدھ کی شام کوعشاء بعد مدعو کیا کہ فصیلی بات چیت ہوگی ، انھوں نے ملاقات کے دوران اپنے پروگرام بتلائے جن میں مرکز کی مستقل عمارت کی تعمیر جس میں مدرسہ مسجد اورامام باڑہ وغیرہ بھی شامل ہو نگے اس سنٹر کے جملہ اخراجات یہاں کے لبنانی شیعہ تجارمہیا باڑہ وغیرہ بھی شامل ہو نگے اس سنٹر کے جملہ اخراجات یہاں کے لبنانی شیعہ تجارمہیا کرتے ہیں۔

اسی طرح سننے میں آیا کہ قادیانی بھی کافی نشیط ہیں اور مدرسے ،عبادت گاہیں تغیر کرتے رہتے ہیں، ان کی کتابوں کی ایک دکان بھی دیکھی تھی ،جس میں وہ اپنے لٹریچر وغیرہ فروخت کرتے ہیں، اصل میں عام مسلمانوں کے پاس نشروا شاعت کاکوئی اہتمام وانظام نہیں ہے، پرلیس نہیں، بلکہ پورے حرب وافریقہ کے ملکوں میں کی حال ہے، اور اس کے برخلاف یہاں قادیانی اور شیعہ دونوں نے لٹریچر کا انبارلگا رکھا ہے، قادیا نیوں کے لٹریچر انگریزی زبان میں ہوتے ہیں جو یہاں کے عام لوگوں کی زبان میں ہوتے ہیں جو بہاں کے عام لوگوں منگوائے جاتے ہیں، شخ شحاوہ نے جھے بیسیوں چھوٹے بڑے عربی انگریزی کے منگوائے جاتے ہیں، شخ شحاوہ نے جھے بیسیوں چھوٹے بڑے عربی انگریزی کے منگوائے جاتے ہیں، شخ شحاوہ نے جھے بیسیوں چھوٹے بڑے عربی انگریزی کے منگوائے جاتے ہیں، شخ شحاوہ نے جھے بیسیوں چھوٹے بڑے عربی انگریزی کے منگوائے جاتے ہیں، شخ شحاوہ نے جھے بیسیوں جھوٹے بڑے عربی انگریزی کے منگوائے ہوں گا ہر ہے کہ وہ جھے اپنے مذہب اثناعشریہی اصل کتابیں نہیں دینے ہوں گے۔

جمبئی کی طرح یہان بھی مصری حکومت نے المرکز الثقافی کھول رکھاہے بلکہ ان کے جب گھانا کا مرکز ثقافی بند ہو گیا تواسے بھی یہیں منتقل کردیا،ان کے نشاطات تقریباً وہی ہیں جو جمبئی میں ہوا کرتے تھے،کل جعرات کوا تفاق سے یہاں کے تجاج

کرام کی بخیریت واپسی کے سلسلے میں مرکز میں پارٹی تھی ،الحاج جریل جھے بھی تھینچ کر

لے گئے ، وہاں بہلی پھلکی تقریر وغیرہ کے علاوہ قرآن کی خطاطی سے متعلق ایک فلم بھی دکھائی ، پھراس کے بعد با قاعدہ دعوت کا اہتمام تھالہذا کھانے پینے کا پوراا نظام تھااور ہر چیز معیاری اور قابل قدر تھی ،البتہ اس دینی اجتماع کی سب سے غلط بات بھی کہ ان سارے اہتمام وانصرام میں نماز مغرب کا کوئی وجو دنہیں تھا، اور نہ ہی ججاج کرام اور علائے عظام میں سے کسی نے اس کی طرف توجہ دی ، دنیا میں اسلام کی ٹھیکہ دار اور از ہرکی دعوید ار حکومت کے معاملہ میں بھلاکس کی جرائت ہو سکتی ہے کہ دین کے متعلق از ہرکی دعوید ار حکومت کے معاملہ میں بھلاکس کی جرائت ہو سکتی ہے کہ دین کے متعلق ایک لفظ ہولے ، ویسے مجموعی طور پر بیمرکز ثقافی نشیط معلوم ہوتا ہے اور مملی طور پر تو خیر سنا ہے ، علمی طور پر یعنی تقریر کی پھراور نشرات وغیرہ کے میدان میں سرگرم ہے۔

بہر حال پر وگرام کے مطابق میں آج جعد کو گیارہ بجے کے لگ بھگ فری ٹاؤن شہر سے لفگی ایر پورٹ روانہ ہوجاؤں گا، پونے تین بجے نا پنچیرین جہاز سے بنجول (عاصمہ گامبیا) جاؤں گاوہاں کی اسلامی تنظیم کے ذمہ داروں کوٹیکس سے اس کی اطلاع دیدی گئی ہے، اگر چہاس پروگرام میں جعد کی نماز کامعاملہ گول نظر آتا ہے مگر مجبوری یہ ہے کہ اطلاع یاروں نے پہلے ہی دیدی تھی کہ جمعہ کو پہو نچ رہے ہیں، اور جعد کواس کے علاوہ اور کوئی فلائٹ نہیں ہے (مسافر پر نماز جعد فرض نہیں ہے) والسلام

سيراليون

مزاج گرامی!

رہتے ہیں، اگر چہ بوڑھے ہوگئے ہیں مگر یہاں کے اسلامی نشاطات کی نگرانی خودھوم گھوم کر کرتے رہتے ہیں۔

ان کی زبانی معلوم ہوا کہ یہاں مسلمانوں کی بوزیش دوسرے مغربی افریقہ کے ملکوں کی برنسبت اچھی ہے ، بلکہ راستہ میں مسجدوں کے میناروں اور مسج کوان کی لاؤ ڈاسپیکر کی اذانوں سے معلوم ہوا کہ میں کسی عرب ملک میں ہوں مسجدیں کمبی چوڑی صاف ستحرى اورآباد ہیں،ان كى زبانى معلوم ہواكه ملك كى كل آبادى تقريباً بچاس لاکھ ہے اورمسلمانوں کا تناسب ۹۰ فیصدی ہے یہاں کا صدرمملکت اگر چے عیسائی ہے گرمسلمانوں کاغلبہ حکومت پر بھی نظر آ رہاہے ،کل ان لوگوں کی آپس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ گھانا کے صدر ہلالیمان کی طرح یہاں کا صدر بھی مسلمان گھرانے سے ہے،عیسائیوں کے مدرسہ میں جانے سے عیسائی ہوگیا ہے،گھانا کے صدر کا بھی یہی معاملہ ہے اس کا اصل نام ہلال امام بتلاتے ہیں کیونکہ اس کے باپ بقول گھانا والوں ك البيخ كا وَن كا امام تفااور ملال اس كانام تفاءاس طرح ملال امام ملاليمان موكيا -کل دو پہر میں شخ جریاسیسی کے ساتھ یہاں کی اسلامی تظیموں اورجمعیتوں کے صدر دفتر گیاتھا، جوسپر یم اسلامک کوسل آف سیرالیون کے نام سے مشہور ہے،اس کے صدراورسکریٹری وغیرہ سے ملاقات ہوئی ، میں نے گامبیا کے ویزا کی بات کی توانھوں نے فورا ٹیلیفون کر کے گامبیا کے سفارت خانہ کو مطلع کردیا کہ ایک آ دھ گھنٹہ کے اندر ہمارے خط کے ساتھ فلال نام کا ایک یا سپورٹ جائے گا براہ کرم آپ اسے ویزادیدیں، یہ شخ گامبیا کے مسلمانوں کے مہمان رہیں گے،اس کے بعدانھوں نے فوراً ایک ٹیکس بھی گامبیا بھجوادیا کہ جمعہ کوشنخ خالد کمال پہونچ رہے ہیں ایر پورٹ یران سے ملو،اس طرح ماشاءاللہ الله سفر کا مرحلہ نسبة آسان ہوگیا۔ میں تو یہاں سے جُعرات ہی کولینی کل نکل رہاتھا، مرشخ جریل نے کہا کہ کم از کم جمعہ تک تورکو، مقصد

بفضله تعالى میں پرسون ١٨ رومبر دوشنبه كوچھ بجے منر دويا كانٹرنيشنل ایر پورٹرابرٹ فیلڈ سے گھاناا برویز کے جہاز سے روانہ موکر سات بجے کے لگ بھگ لنگی (وہی جوہم لوگ پہنتے ہیں، یہی تلفظ ہے )انٹرنیشنل ایر پورٹ پہونچے جوفری ٹاؤن کا ہوائی اڈہ ہے اور فری ٹاؤن سے بیس پچیس میل دورواقع ہے، جا لیس منٹ کایہ فاصلہ تقریباً بچیس ہزارفٹ کی بلندی سے پرواز کر کے طے کیا گیا، پھرایر پورٹ سے بذریعہ بس فری ٹاؤن کے لئے روانہ ہوئے جمیسی والے جالیس لیون مانگتے تھے جبكه بس نے صرف حارلیون لئے ،ایر پورٹ پردس ڈالرتو ڑوایا تھا جس کے دس لیون ملے تھے، گویاایک لیون ایک ڈالر کے برابر ہوتا ہے، بس کوئی دس بارہ میل چلنے کے بعدایک گھاٹ بررک گئی معلوم ہوا کہ ٹمالی سے اکرا (گذشتہ سال آپ کے ساتھ) والسي جيبالمباچوڙادرياياركرنايراتهايهال بھي كچھاسي قتم كے ليبے چوڑے آئي قطعه سے سابقہ پڑاتھااوراسٹیم بھی تقریباویساہی تھا، ہماری بس جیسی جیسی کئی بسیس بیک وقت سوار ہوگئی تھیں، چنانچہ میں توبس سے اتر ابھی نہیں،تقریباً ایک گھنٹہ تک اسٹیمر بحرہ میں چاتارہا جوسمندرہی کا حصہ ہے پھرجا کرفری ٹاؤن کے ساحل پرلگا،فری ٹاؤن دورہی سے بھل کی روشنیوں سے معلوم ہوا کہ پہاڑ کی چوٹی پرآ بادکوئی شہرہے جبیہا کہ اس کے متعلق سن رکھا تھا، مجھے عمان یا دآ گیا، بہر حال بس اسٹیمرسے اتر کر آگے برھی توبالکل پہاڑی راستوں کوقطع کرتے ہوئے آگے بڑھی اور چوٹی برجا کرایک ہول کے سامنے رک گئی میں نے وہاں سے جارلیون پردوسری نیکسی کر کے شنخ جریل سیسی کے گھر کارخ کیا، یہ یہاں کی متندومعروف اور علمی شخصیت ہے۔رابطہ وغیرہ کے ممبر ہیں اور دارالافقاء کے مبعوث بھی ہیں، کسی زمانہ میں مصرمیں سیرالیون کے سفیررہ چکے ہیں،رات کے نوبج تھےوہ گھرہی میں ال گئے،ان سےرات گئے تک بات چیت ہوتی رہی ، بر ھایے میں بھی کافی نشط نظرا تے ہیں اور دوڑ دھوپ کرتے

کی معلوم ہورہا ہے کہ کسی مسجد میں کچھ کہلوا ئیں گے ، میں نے بھی منظور کرایا ہے،
ویسے کل مغرب کی نماز یہاں کی جامع الجلیل میں اداکی ، نماز کے بعد عام طور پر درس
قرآن ہوتا ہے اس کی جگہ جھے تقریر کرنے کو کہا، میں نے مخضر طور پر اپنے آنے کا
مقصد اور اس سفر کی غرض وغایت بیان کی اور اخوت اسلامیہ کے موضوع پر پچھ دیر تک
کہا، آج فجر کی نماز ایک دوسری جامع مسجد جامع عتیق میں ان ہی کے ساتھ اداکی ، یہ
مسجد جیسا کہ نام سے ظاہر ہورہا ہے یہاں کی سب سے پہلی جامع مسجد ہے اور اس پر
جن لوگوں کا تسلط ہے وہ ' تیجا نیت' سے تعلق رکھتے ہیں ، چنانچہ نماز کے بعد ان کے
اور ادبر نے زورو شور سے ہور ہے تھے، حالانکہ دوڈھائی سومصلیوں میں سے وردمیں
اور ادبر نے زورو شور سے ہور ہے تھے، حالانکہ دوڈھائی سومصلیوں میں سے وردمیں
وقت آج ہی حوالہ ڈاک کروں گا ، دیکھئے کب تک ماتا ہے ، اس سے قبل لائیر یا سے
دوخط روانہ کئے ہیں ملے ہوں گے یا شاید دیر سے ملیں ، والسلام باقی آئیدہ
دوخط روانہ کئے ہیں ملے ہوں گے یا شاید دیر سے ملیں ، والسلام باقی آئیدہ

محترم ومكرم حضرت والدما جدصاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مزاج گرامی!

بفضلہ تعالی بخیر ہوں،امید کہ آپ حضرات بھی ہرطرح بخیر و عافیت ہوں گے، جمعہ کے دن فری ٹاؤن سے دوسراخط بشکل ایر لیٹر میل روانہ کیا تھا،امید کہ فری ٹاؤن کے دونوں خطوط منرودیا کے بھی دونوں خطوط برونت ملے ہوں گے،اب یہ گا مبیاسے پہلا اور آخری خط کھی رہا ہوں۔

میں جمعہ کوفری ٹاؤن سے ساڑھے گیارہ بجے روانہ ہواتھا، کیونکہ پونے تین بجے نا ئیجیرین ایرویز کی فلائٹ سے بنجول جاناتھا، جس کی اطلاع وہاں پہلے سے دی

جا چکی تھی ،اور جمعہ کوسوائے اس ایک فلائٹ کے اور کوئی دوسری فلائٹ نہیں تھی ، پھر پیج میں فیری سے یار ہونے کے لئے بیلازمی تھا کہ میں جمعہ کوقر بان کروں ورنہ وقت پر ار پورٹ نہیں پہونچ سکتا تھا، بہر حال ساڑھے گیارہ بجے فری ٹاؤن سے روانہ موکردو بجے کے بعد نگی پہو نچے ،سفر کی جملہ کاروائیوں سے فارغ موکر اندر بدیڑ کر جہاز کا انتظار کرنے لگا،معلوم ہوا کیہ جہاز ایک گھنٹہ لیٹ ہے اس درمیان کوئی خاص کام نہیں تھا، جہازیونے حارب کے لنگی سے بنڈم بنجول کے انٹریشنل ایر ہورٹ کے لئے روانہ ہوا،۵۵منٹ کی بیفلائٹ نیجی ہی اڑان سے طے کی گئی، جہاز میں ایک مصری از ہری نظریر سے ان کے یاس چلا گیا معلوم ہوا کہ وہ بنجول جارہے ہیں خوشی ہوئی کہ چلوایک جانکارآ دمی ملامگر بیزخوشی کچھ زیادہ درینه رهسکی کیونکه وه پہلی مرتبه مبعوث الاز ہر ہوکر بنجول جارہے تھے اور انھیں کچھ پہتنہیں ہے، بہر حال ان سے گپ شپ میں جہاز بندم پہو چ گیا،امیگریشن میں شخ کو پسینہ آنے لگاتھا کیونکہ بے چارے نئے تھے اوران کے پاس ویزہ نہیں تھا، پھراگریزی ان کوبالکل نہیں آتی تھی ، میں نے جانبین میں ٹالٹی کر کے امیگریشن آفیسر سے کہا کہ ان کوتم صرف ۲۴ گھنٹے کا ویزہ دیدو، بیلوگ اپنا گھر سمجھ کریوں ہی بغیرویزہ وغیرہ کے چلے آتے ہیں،وہ بیچارہ میرے کہنے سے راضی ہوگیا، پھر میں نے شخ سے کہا کہ پسینہ یو نچھ ڈالئے میں نے معرکہ آپ کے لئے جیت لیاہے، بہر حال پھرتو شخ اپنی شخی چھوڑ کر میرے پیچھے پڑ گئے ،خصوصاً جب انھوں نے دیکھاان کے استقبال کے لئے کوئی موجوز نہیں ہے، بہر حال میں فیری یار كرتے ہوئے بنجول كے لئے روانہ ہوا،شام كاوقت تھاقدرتى مناظر بہت سہانے معلوم ہوئے کیونکہ وہ اپنے علاقہ کی سرزمین سے ملتے جلتے معلوم ہور ہے تھے،ایک جگه میسی والے کوروکا کہتم ادھرکہاں جارہے ہو بنجول توادھرہے،اس نے کہا کہ یہ جو آدمی بیطامواہے بیادھرہی کے ایک گاؤں میں اترے گا، شخ نے کہا کہ یا توتم مجھے

تھا مگروہ نا کام واپس آئے کہ کوئی سعودی اس جہاز سے نہیں آیا ہے، میں نے کہا کہ یہی غلط فہی ہوئی ، میں انڈین ہوں اور اتفاق سے لباس بھی انڈین ہی پہنے ہوئے تھا، لوگوں نے کوئی قادیانی سمجھا ہوگا اور توجہ نہیں دی ہوگی ، بہر حال اس نے بتلایا کہ وہ صبح سورے شہرسے باہردورے پرجارہاہے مسلم ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹرکواس نے پروگرام سمجھادیا ہے وہ صبح تم ہے ل کر پروگرام طے کرلیں گے ، گرضیح کو جب آٹھ بجے تک ہیڈ ماسٹرصاحب نہیں آئے توشیخ کے اصراراورتقاضے برہم لوگ مصریوں کی تلاش میں نکل گئے، چونکہ نیچ کا دن تھا اور اسکول میں چھٹی تھی ،اس کئے صرف عملہ کے آ دمی آئے تھے، بہرحال دس بجے ہیڈ ماسٹرصاحب آئے تو انھوں نے بتلایا کہ میں بارتمااس کئے ہول نہیں جاسکا، پھرانھوں نے کہا کہ جاروں مصری اساتذہ بہیں اس اسکول میں تھہرے ہوئے ہیں، فوراً شیخ کولیکران کے پاس گیا، وہ بیچارے ایک کمرے میں طالب علموں سے بھی بدتر حالت میں تھے، پھر یہ شخ ان سے ملتے ہی تقریباً رو دینے کے انداز میں گویا ہوئے کہ اگریے شخ ہندی نہ ہوتا تو میں نہ جانے کس حالت میں ہوتااور کتنا پریشان ہوتا، پھرانھوں نے اپنی رام کہانی بھی سنائی اور پھراپنی کسمپری کا رونا لیکر بیٹھ گئے ، ہیڈ ماسٹر بور ہور ہاتھامیں نے اس سے انگریزی میں بات چیت شروع کردی ، پھر ہیڈ ماسٹر جاکرایک مقامی دارالافتاء کے مبعوث کولے آیااس کی معیت میں ہم نے پروگرام بنایا کہشخ تو ہوٹل سے جاکرا پناسامان وغیرہ اٹھالائیں میں اسی ہوئل میں قیام کروں گا،اور پھر میں مبعوث کے ساتھ یہاں کے دوسرے شہر سری کنداجعیۃ الاتحادالاسلامی کےلیڈر سے ملنے چلا آیا کیکن وہ نیل سکےاس کئے پھر ہم لوگ واپس بنجول آ گئے کیونکہ مبعوث کو بارہ بجے سنیگال ایمبسی میں ضروری کام تھا، دو بج میں ایک دوسر معوث سے ملااوراس نے بتلایا کہ ایک ہندی مبعوث بھی یہاں ہے میں نے کہا کہ فوراً ملاؤ، چنانچہاس کے ساتھ پھراسی راستہ سری کنڈا ہوتے

جھوٹ بولتے ہوکہتم پہلے یہاں بھی نہیں آئے ہویا پھرتم ضرورت سے زیادہ ہی ہوشیار معلوم ہورہے ہوکہ جہال پہلی مرتبہ جارہے ہوو ہال میسی والے کوراستہ بتلا رہے ہو، میں نے کہا کہ آدمی کو ہوشیار تور ہنا پڑتا ہے میری نظر بورڈوں پر ہمیشہ رہتی ہے، وہاں بنجول کانشان اس سرک پر بناتھااس لئے میں نے ٹیکسی والے کومتنبہ کیا، بہرحال اس کے بعد سے تو پھر شخ نے مجھے فضیلۃ الشیخ بنادیا، بہر حال ہول پہو پنج کر میکسی والے کوبیس دلاسی (DALASI)ادا کیا گیاجو یہاں کامقامی سکہ ہے تقریباً یونے دودلاس کاایک ڈالر ہوتاہے اورایک دلاس میں جارسلنگ ہوتے ہیں اور ہر شکنگ میں ۲۵ بنوتے ، پھرمغرب بڑھ کرجائے بی گی اور شیخ کولیکر میں ہول کے نیجے آیا کہ ہوٹل والوں سے معلوم کر کے شیخ کومصر یوں کے پاس پہو نچادوں، جب پتہ نہیں چل سکاتو پھرمیں نے کہا کہ چلئے عشاء کی نمازیہاں کی جامع مسجد میں پڑھتے ہیں اور وہاں مصلیوں سے معلوم کرتے ہیں، چارمبعوث الاز ہریہاں جب موجود ہیں تولازی طور پران میں سے کوئی نہ کوئی ان کا پنة جانتا ہوگا، مگرمسجد میں جا کر یو جھنے پر نا کامی ہوئی الوگوں نے بتلایا کہ دوتین جمعہ سے ہم تین چارمصری علماء کود مکھتے تو ہیں گریزبیں معلوم کہوہ کہاں رہتے ہیں، میں نے شخ سے کہا کہ چلئے اب اس کے علاوہ اورکوئی سبیل نظرنہیں آتی کہ آپ رات ہوٹل میں گذاریں اور منج پھران کا پتہ چلایا جائے گا ، انھوں نے کہا کہ مجھے تعجب اس پر ہور ہاہے کہتم نے جیسا چکر چلایا تھامبعوث الاز ہرتو کیااس چھوٹے سے شہر میں اگر کوئی معمولی آ دمی بھی ہوتا تواس کا پیۃ چل جاتا، گران کا پیتہ کیوں نہیں چل رہاہے، بہر حال واپسی پر میں نے ٹیلیفون پر تلاش کر کے ذا کرابراہیم سمبا کوٹیلیفون کیاجن کے پاس گامبیا کی ایمبسی واقع فری ٹاؤن سے ٹیلی گرام آیاتھا کہ شخ خالد کمال دوجاردن کے لئے وہاں جارہے ہیں اور گامبیا کے مسلمانوں کے مہمان ہوں گے ،انھوں نے بتلایا کہ کہ دونتین آ دمیوں کو ہوائی اڈہ بھیجا

موئے تلندن بخن آئے، ار بورٹ سے ہول جاتے ہوئے سب سے پہلے اس مدرسہ کے بورڈ یرنظریر ی تھی، پھرقادیا نیوں کا نصرت ہائی اسکول نظر آیا تھا، چنانچہ میں نے کہا کہ بیتوار بورٹ کے راستہ میں پڑتا ہے وہاں شیخ عبدالودودسے ملاقات ہوئی تو ية چلاكه به جامعه كااپنايراناتيخ اور بنگله ديش كاجماراايك ساتھى ہے، برى خوشى جوكى، اس کے بعد کھانا کھا کرشام کو پھر بنجول ہول میں گیا، رات کومصر یوں سے گپ شپ رہی دوسرے دن لیعنی اتوار کو بنجول سے تمیں میل دورایک شیر مختجو رجانے کا پروگرام بنا، ایک مقامی سعودی مبعوث نے کہا کہ وہ گاڑی بھیج دے گا، چنانچہ گیارہ بجے کے بعد ہوٹل سے روانہ ہوئے ایک درمیانی شہر میں پہونچ کرڈرائیورنے گاڑی کی پچھ مرمت کرائی ایک گھنٹہ کے بعد پھروہاں سے چل کرایک بجے کے لگ بھگ غخور پہو نیے ، وہاں دو پہر کا کھانا کھایا گیااور طے ہوا کہ عصر کی نماز کے بعدوہاں کی جامع مسجد میں تقرير كرون، ايك مدرسه كامعائنه اس درميان مين كيا، چرعصر كي نمازيره كرتقريركي، مقامی زبان میں ترجمہ اسی مبعوث نے کیا تھا، تقریر ختم ہونے کے بعد مسجد الحرام کا حادثه موضوع بحث بن گیا،اوراس موضوع پر بھی بولنایدا، پھرمغرب سے کچھ پہلے وہاں سے روانہ ہوکر مدرسہ میں شیخ عبدالودود کے یہاں رک گیا، شام کا کھانا کھا کر پھر مول چلا گیاوہاں پہو نیا تورات کے دس نج کی تھے، وہاں چارآ دی آٹھ بج میرا انظار کررہے تھے،ایک جمعیة عباد الرحمان کے صدرتھ، دوسراایک سعودی مبعوث تھا اور دومقامی آ دمی ،انھوں نے کہا کہ کل یعنی دوشنبہ کومیں ان کوونت دوں ، چنانجے دوشنبہ

کی صبح مبعوث صاحب آئے ان کے ساتھ وزارت تعلیم گیاجہاں جمعیة عبادالرحمان

کے صدر منقش قتم کے عربی تھے ان سے ملاقات ہوئی، وزیرصاحب کہیں باہر گئے

ہوئے تھے نائب وزیرسے ملاقات رہی ، کچھ وزارت کے مختلف شعبوں کے

سربراہوں سے ملایا پھردوایک جگہ اور لے گئے،اور میں بارہ بیخ تک واپس ہوٹل

آ گیا، جہاں پروگرام کےمطابق شنخ عبدالود و دمیر اانتظار کررہے تھے، پھران کے ساتھ شہرآیا یہاں مدرسہ کے اڑکوں میں کچھ تقریر کرنی تھی اور پھرشام کوعصر کے بعد جمعیة الدعوة الاسلامیه کے ممبران کومخاطب کرنا تھا، یہاں دومتر جموں نے ترجمہ کا کام کیا، کیونکہ دوقبیلوں کی تعدادتقر یباً برابرتھی ، یہاں سے مغرب پڑھ کرواپسی ہوئی اور یونے آٹھ بج بنجول کی جامع مسجد میں عشاء کی نماز ادا کی ، پھرمصریوں سے ملنے چلا گیا، گیارہ بجے تک ان کے ساتھ گپشپ رہی، پھر ہوٹل آگیا، کل ہی ڈاکارجانے کے لئے نا یجیرین ایرویز کے جہاز سے جوشام کوڈا کارجاتا ہے،سیٹ رزروکرالی تھی، چنانچہ آج مبح تیار ہوکر ہوٹل سے شخ عبدالودود کے یہاں آگیا تا کہ یہاں آرام کروں اور دو پہرکا کھانا کھا کرار پورٹ روانہ ہوجاؤں جو یہاں سے قریب ہی ہے ،اس وقت دون کرے ہیں اور دو بے ہی روانہ ہوجانا چاہئے تھا مگر جہاز چار بے ہے،اس لئے بیزط بورا کرر ہاتھا،اسے شخ عبدالودود کے حوالہ کردوں گاتا کہ وہ اسے ڈاک کے حواله كردين، انشاء الله پرسنيگال سے خطاكھوں گا، جمله پرسان حال كوسلام بچوں كودعا و پیار، برو ول کوسلام۔

\*\*\*

مدظلهالعالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه

جمعه ۲۵ رمحرم الحرام ۱۹۰۰ ه ۱۳ ردتمبر <u>و ۱۹</u>۷ء محترم ومکرم حضرت والدصاحب

مزاج گرامی!

بفضلہ تعالیٰ میں بخیر ہوں، امید کہ آپ حضرات بھی ہر طرح بخیرو عافیت ہوں گے، امید کہ میرے سابقہ خطوط جو بالتر تیب مندوویا، فری ٹاؤن اور بنجول سے

کیا گیا،اورضی ناشتہ کے بعد جماعت والوں سے ملاقات کیا، کچھ دریان کے پاس بیٹھ كر چررابطة عالم اسلامي كافريقي آفس ميں پہو نيا، وہاں سعودي عرب كے ذمه دار صاحب موجوز بیں تھے،ان کے سکریٹری نے کچھ غیر ذمہ دارانہ باتیں شروع کردیں، جس كى وجهساس كوچهور كراس عمارت كى يهلى منزل يرواقع السجنة التنفيذية للتنسيق العمل الاسلامي الافريقي كرفتر مي كيا، وبال بهي كوئي ذمه دار موجودنہیں تھا،معلوم ہوا کہ اس کے انجارج جوسنگال کےمصر میں سفیر بھی ہیں، وہاں سے بھی کوئی مفید معلومات نہیں ہوسکی ، بلکہ اس کے برعکس دونوں آفسوں سے کافی مایوسی ہوئی، جبکہ ڈاکار کے سفر کے مقاصد میں اولیت انہیں دونوں اداروں کی زیارت اوران سے استفادہ تھا، کیونکہ جبیبا کہ سنا گیاہے بید دونوں ادارے پورے افریقہ یا کم از کم پورے مغربی افریقہ کی سطح پر کام کررہے ہیں، وہاں سے نکل کرہم لوگ سعودی سفارت خانہ جارہے تھے وہاں سے سی سعودی مبعوث کے متعلق کچھ معلومات مو، ينج اتر يق معلوم مواكرا يك ذمه دار كمتب السلجنة التنفيذية كتشريف لا رہے ہیں،ان سے کوئی خاص معلومات نہ ہوسکی سوائے اس کے کہ انھوں نے کہا کہ مصطفیٰ صاحب اس وقت ڈاکارہی میں موجود ہیں اوران سے وقت کیکر ملا قات کی جاسکتی ہے، ہم نے مسجد نور کا پیتہ دیدیا کہ اگر ممکن ہوتو و ہاں اطلاع کرادیں پھر ہم لوگ سعودی سفارت خانہ گئے وہاں کونسلر سے ملے مران کے علم میں کوئی سنگال میں دارالافقاء كامبعوث نبيس تفاء اسلئے يہاں مدارس ومساجداورا سلامی مراكز كی سرگرمياں معلوم کرنے اوران کی زیارت کرنے میں دشواری پیش آئی ، بہرحال کچھ دریتک گفتگو کے بعد سفارت خانہ سے نکل کرمسجدنورواپس آئے، اور شام کو جماعت اہل النة ك مدرسه ك مدرومدس كى زيارت كى گئى،معلوم مواكه يهال يرتقرياً ١٢٧ مختلف اسلام تنظيين تحيين جن كوملاكرات حاد الجهات الاسلامية للثقافة

روانہ کئے گئے ہیں بروقت ملتے رہے ہو نگے ،اس دورہ کا آخری مرحلہ ہے، میں بنجول ہے منگل ااردمبرکو بذریعہ نائیجیرین ایرویز شام کے ساڑھے چار بجے بخیریت ڈا کار پہونچا، جہاز ہی سےمعلوم ہوا کہ بیشہر مغربی افریقہ کے عام شہروں اور دارالسلطتوں مع فتلف ہے، بلکہ بورپ کا کوئی حصہ نظر آرہا ہے،اس کے متعلق سنابھی کچھالیا ہی تھا که فرانسیسیوں نے افریقہ میں بھی ایک چھوٹا ساپیرس بسار کھا ہے،خصوصاً بیمغربی افریقه کی فرانسیسی کالونیوں کا صدرمقام تھا، بلامبالغداس شہر کے بعض جھے بوری کے کسی ترقی یافتہ علاقہ سے کم نہیں ہیں، چونکہ یہاں انگریزی کے بجائے فرانسیسی کابول بالا تھا،اس لئے ایر پورٹ میں کچھ آ کھ مچولی چلی ،گر ظاہر ہے کہ ڈاکار کاایر پورٹ اتناتر فی یافتہ اور مشہور ہے کہ یہاں کنکورڈ جہاز تک آتے جاتے ہیں تو بھلاا مگریزی جانے والے کیوں نہیں ہو گئے ،، چنانچہ دوسرے ڈیسک پرمسلم کل ہوگیا ، یہاں کا سکہ عام فرانسیسی کالونیوں کے سکہ کی طرح فرانک ہے جو یہاں ایک ڈالر میں 190 کے حساب سے ملا،شہرار پورٹ سے تقریباً ۲۰ کیلومیٹر پرواقع ہے ،میں یہاں ساڑھے چار بجے پہو نچامگرشہر پہو نچتے پہو نچتے مغرب بعد کاونت ہو چکاتھا، ڈا کار کے امام کی تلاش میں یہاں کی مشہور ومعروف جامع مسجد پہو نیجا جس کا اسلامی مغربی طرزنقمبر ہے تو پیۃ چلا کہ یہاں مسجد نور بھی ہے یعنی جماعت تبلیغی والوں کی مسجد، ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ یا کتان کی ایک جماعت آئی ہوئی ہے، لہذاوہاں سے سیدھا مسجدنورکارخ کیاجو یہاں کے ایک سبة غیرتر تی یافتہ (کولوبانی) محلّه میں واقع ہے، مغرب کے بعد مسجد نور میں پہو نیجا تو سب سے پہلے میری نظراینے ایک گھانین شاگر د پر پڑی جو گھانا کاایک بڑا شخ ہے، پھر کیا تھا گویا اس شہر کی ساری اجنبیت دور ہوگئی، انھوں نے لوگوں سے تعارف کرایا، جماعت کے متعلق پتہ چلا کہ ہیڈا فس تو یہی ہے، گر قاعدہ کےمطابق جماعت کل ہے دوسری مسجد میں مقیم ہے، بہر حال کھا بی کرآ رام

ہوگئے اور یہاں بخیریت تمام عشاء کے وقت پہونچ گئے،اب صبح فجر کی نماز پڑھ کر شکیسی کرکے سید ھے ایر پورٹ کارخ کرناہے،اب انشاءاللہ اکراپہونچ کرخط کھوں گا، بچوں کو دعاویبار، بڑوں کو سلام

ولسلام

**☆☆☆☆☆☆** 

न्या निया ने विकासीय ने

الاسلامیة بنائی گئی ہے اور بیساری جمعیتیں اس کے ماتحت کام کررہی ہیں، اتحاد کی عمارت اور کمتب الرابط اور السلحنة التنفیذیة کی عمارت تقریباً سب ایک ہی ہیں، چونکہ یہاں کی سرکاری زبان فرنچ ہے، اس لئے یہاں عام طور پرفرنچ عربک اسکول کے نام سے نے طرز کے اسکول کھل رہے ہیں جن میں عربی اور فرنچ دونوں زبانیں پڑھائی جاتی ہیں یہاں کی 90 فیصد آبادی مسلمان ہے۔

جعرات کی صبح شہر کے سب سے بارونق علاقہ میدان جمہوریت میں جا کر جہاں ہوائی کمپنیوں کے دفاتر وغیرہ واقع ہیں بنک سے بیسے بھنائے اورا کرا سے واپسی کے لئے ۱۵رمبرسنیج کی سیٹ بھی بک کرالی ، نا کیجرین ایرویز کے جہاز سے مبح نو بچے روانگی ہوگی کیکن اکراشام کوم مربحے پہو نیجے گا ، کیونکہ تمام چھوٹی چھوٹی جگہوں پر رکتا ہوا جائے گا، بہر حال بیکام ضروری تھا،اس کے بعد کوئی خاص کامنہیں تھا،مسجد نورمیں جولوگ ملتے تھان سے ملاقات ہوا کرتی تھی ،اور پچھلوگوں سے چلتے پھرتے ملاقات موجاتی تقی، یهان کاایک طالب علم جوعر بی اورمقامی دونون زبانین جانتاتها شروع ہی سے ساتھ ہے اس سے کافی مدول جاتی ہے، بلکہ اسی کی وجہ سے آج صبح سورے طوئی چلا گیا جو یہاں سے بونے دوسومیل دوروا قع ہے دس بح روانہ ہوکر ڈیڑھ بچے وہاں پہو نیجے ،وہاں جا کرطو بی کی جامع مسجد میں نما زا دا کی ،یہ جامع مسجد شیخ احد بمبر اکی لژکی حربہ سے مشہور ہے جو بار ہویں صدی کے ایک عالم اور استعار کے خلاف لڑنے والے مجاہد تھان کی قبر کووہی حیثیت حاصل ہے جو ہندستان میں اجمیروالے خواجہ کو،دیکھاتووہی چیزیں نظرہ کیں،جوعام طوریر قاہرہ کی زیارت گاہوں اور ہندوستان کی بڑی بڑی مزاروں پرنظر آتی ہیں، بہرحال وہاں یونے دو بج پہو نیج جمعہ کی اذان ہورہی تھی ،جمعہ کی نماز کے بعد قبر کی زیارت کا تماشا دیکھا گیا جھوڑی دررہ کرتین بجے کے بعدوہاں سے واپس ڈاکارکے لئے روانہ